

فوحق نے دریجیس! אינש.

| • |  |     |
|---|--|-----|
|   |  |     |
|   |  |     |
|   |  |     |
|   |  |     |
|   |  |     |
|   |  |     |
|   |  |     |
|   |  |     |
|   |  |     |
|   |  |     |
|   |  |     |
|   |  |     |
|   |  |     |
|   |  |     |
|   |  |     |
|   |  |     |
|   |  |     |
|   |  |     |
|   |  | * · |
|   |  | •   |
|   |  |     |
|   |  |     |
|   |  |     |
|   |  |     |
|   |  |     |
|   |  |     |
|   |  |     |
|   |  |     |
|   |  |     |
|   |  |     |
|   |  |     |
|   |  |     |
|   |  |     |

## ا ہر ا م مصر اور فرعونوں کے عجائبات



تصنیف:وارناسم<sub>قه</sub> ترجمه :راجپوتاقبال احم

سائنس ڈائجسٹ پبلی کیشنز

### جمله حقوق بنام ادار هبذر بعه کا پی رائٹ ایکٹ محفوظ ہیں

بلاا جازت شائع کرنے یا حوالہ دینے والوں کے خلاف قانونی کار روائی کی جائے گ نام كتاب ----- ابرام مصراور فرعونول كع عا تبات مؤلف -----راجيوت اقال احمر اضافه ، تصاویراور کپشنز ------سلیم انور عمای تزئين واہتمام ------ محمد شكيل احمد ناثر ----- رضي الدّين خان ليز ركميوزنگ ------- سند سلمان افتخار على، محتر ر ضوان احمه باراوّل ----نومبر ۲۰۰۰ء تعداد -----ا ایک نم ار صفحات ------ دوسو حاليس كاغذ ----- فلا تنك آفيث قمت مجلد ------ 160رويے کلر پر نننگ -----الغزال پر نننگ پر لین، کراچی سر ورق ڈیزائن ۔۔۔۔۔۔۔سیدوجاہت علی،احدلیز راسحینگ، کراچی ير نتر -----اين حسن پريس باکي اسٹيڈ يم، کراچي رابطهر ----- سائنس ڈائجسٹ پہلی کیشنز 207النور چمپرزیریڈی اسٹریٹ صدر ، کراچی 74400 مليفون \_\_\_\_\_ 7727064 ---الى كىل sci-dig@hotmail.com sci-dig@yahoo.com كتاب ملنے كاية ------ يونائين ثيوز پيرانجنسي آفس نمبر 9 فريئر ماركيث شاہر اولیات کراچی، نون: 7722151, 7773359

# انتساب

اینے والدین کے نام جن کے لئے میں ہمہوفت مجسم دُعا رہتاہوں۔

#### اظهار تشكر

١٠ ء كي د ما في هي ماكستان هي مهلي بار لذظ " وَا تَجَستُ " سننے هي آياجب كما بي سائز هي ميلے جريدے ما بنامه" اردو وَا تَجَستُ" كا ا جراء ہوا جس کا متعمد یہ قباکہ امریکیہ کے مشہور و معروف جریدیت " ریمرز ڈانجسٹ" کی طرز پریش قیت معلومات کو مختلف ذرائع ہے کشد کر کے بہتر من مضامین کا انتخاب شائع کیا جائے۔ پھر ۲۰ء کی وہائی میں بناپ شکیل عادل زاوہ نے "سب رنگ ڈائجسٹ" کی صورت میں فکشن کے بہتر بنا نتخاب کاسلسلہ شروع کیاجواںیا مقبول ہوا کہ ٹیمر لفظ"ڈا تجسٹ" صرف ادر صرف کہانیوں کے لیئے بی تخصوص ہو کرر ہ گیااور متنوّع ومتفرق معلومات کا تصوّر بلیاٹ تمذیوں کی طرح: فن ہو گیااور ایک وقت وہ آیا جب سارا باکتانی معاش و کمانیوں پر مبنی ڈانجسٹوں کے محر کی لیبٹ میں آیکا قیا۔ ایسے ہی جنوں خیز اور فکش زدہ ماحول میں فروری ۱۹۸۱ء میں ہم نے متنوع معلومات کے خزینے کوبازیافت کر کے " ماہنامہ سائنس ڈانجسٹ" کاآناز کیالور فتی وبالولر سائنس جیے مشکل موضوع کابٹرا اٹھایا۔ گذشتہ میں برسوں کے دوران آخریا کہ بڑار سے زائد مضامین سائنس کی تقریباً تمام ہی شاخوں بشمول طبیعیات، حیاتیات، کیمیاء ، ریاضی ، کمپیوٹر سائنس اور د فاعی سائنس پر چھپ یکے ہیں۔ یوں پس برس کے اس تناسفر میں ہم برکنی دشوار گزار مراحل آئے کہ جب ٹنی ہمدرووں وغم گساروں نے کہا کہ کیا" سائنس ڈانجسٹ" کی خٹک دوکان رگار کھی ہے۔ آپ بھی فکشن کی طرف آئے تبھی آپ کوئے بناہ شہرت اور پیپدیلے گا محمر ہمانے نیپلے پراٹس رہے اور آج ہمارے کاروان سائنس کے سفر میں طالب علموں، وکیلوں، انجینئروں، طبیعیات وانوں، ماہرین حیاتیات ، کمپیوٹر سائنس، وفاعل سائنس، صنعت وحرفت، ناتات، كيماء، حيوانات، فليغه، عمر انات ادر ميزيكل سائنس دغير و بي دابسة لا كحول افراد كاوسيع حلقہ شامل ہے۔اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم ہے آج" سائنس ڈانجسٹ" علم اورمعلومات کی ایک سندین چکاہے اورآپ کا ساتھ رہاتو انشاء الله تعالى به سنريوني حاري رہے گا۔ ما بنامه سائنس ڈائجسٹ کے اجراء کا متصد پاکستان میں" سائنس کلچر "کا فروغ ہے اور ا۔ ہمای علمی مم کو توسع دیے ہوئے سائنس ڈائجسٹ پلی کیشنز کی طرف ہے اپنی کہلی کتاب" اہرام معرادر فرعونوں کے گائیات" پیش کررے جی جریر ظامہ کے معروف عاشق برام اربات وارن اسمتھ (Warren Smith) کی کتاب"ابرام کی رابرار قوتیں" (The Secret Forces of the Pyramids) کارجہ ہے جے جناب راجیوت اقبال احمہ نے اس خوبی ہے اردو کالیاس بینایاے کہ آپ کو کمیں ہے یہ گمان نمیں گزرے گا کہ یہ تناب آگریزی میں لکھی گئے۔ یہ ہمیں این فری ایف ی کے ملان سنیئر نائب صدر جناب ایس ایم قمر علی نے مرحت فرمائی تھی جن کا شکر یہ ہم رواجہ ہے اوراگر ہم سائنس ڈائجسٹ کے نائب مدیر سلیم انور عمامی جنبوں کی نے تصاویر کے انتخاب اور کمیشنز میں خصوصی توحد د کیاور معاون مدیر عبد البحار سلیمان کا شکر یہ بھی نہ اواکریں توبیا ایای ہوگی کہ ان کی خاص توجہ اور تعاون نے اس کتاب کوآپ تک پہنچانا ممکن بنایا۔ و نباکی باد قار تو میں احسان مند ہوتی ہیں اس لیئے وہ اسنے مخلص او گوں کی تعریف و توصیف میں خل سے کام نیس لیتیں۔ سائنس ڈا مجسٹ پہلی کیشنز کو مجسم صورت بنانے میں : ارب جزل منج محمد شکیل احمدیش بیش رہے اور جس اندازے کی ہفتوں کی راتیں کالی کر کے شانہ روز محنت و توجہ ہے انہوں نے کہا۔ کی سینگ ہے لے کر طباعت کے آخری مراحل تک تعاقب کیاوہ قابل تعریف وستائش ہے۔ کمیسوٹر برمیزنگ، کمیوزنگ، تشجیح در تشجیح کے مراحل میں سید سلمان افتار علی، محمد ر ضوان احمر، محمد فرخ خان نے بھج ا بنی جبتو دولچین کومسلسل قائم ر کھا جبکہ دیگر ہیر ونی کا موں پریس، کا نذ وغیرہ کے مراحل مارکیٹیٹ اسٹنٹ محمہ عمران خان او عرفان احمد نے خوش اسلوبی سے انجام دیے۔ آخر میں ہم سب ہر سب سے زیادہ شکریہ "روزنامہ جنگ" کاواجب سے جس کھمؤا جریدے جنگ ثدویک میگزین کی ۸ نومبر ۲۰۰۰ء کی اشاعت ہے ہم نے ناویہ عمای کی کمال تحریرے استفادہ کیا کتاب میں شام تصادر کے لیے ہم نے (EYEWITNESS BOOKS) کی سریز (Ancient Egypt) سے استفادہ کیا جے جار بارث نے لکھاے۔ 🖈 🖈

#### ينج (الله الزخني الزجم

### کبریائی تواسی کی ہے

یہ کا نتات سادہ بھی ہے اور پیچیدہ بھی۔ سمجھ میں آتی ہے اور سمجھ سے بالکل ہی باہر ہے۔ جتنی عقل دوڑا کیں گے طرح طرح کے تضادات اور نا قابلِ یقین اسرار ساسنے آتے جا کیں گے۔ سوچ کے در ہے بند رکحیں تو ہر چیز معمول کے مطابق محسوس ہوگی۔ سورج ، چاند، ستارے ، جمادات، حوانات اور نبا تات سبھی مخصوص تو انہیں اور طے شدہ شیڈ بول کے مطابق اپنا سپنے این اور مستقل طور سے کیاں طبیعی تو انہیں کے بیند ہیں اس طرح کہ ان سے سر موانح اف نہیں کر سے۔ آئن اسٹائن نے کہا مسئتی تحقیق کا بنیادی نظریہ ہیں ہوتی تو انون فطرت کے مطابق ظہور پذیر ہوتی ہے اور قوانمی فطرت سے ساری کا نتات میں کیساں ہیں "اور چھر تو آئین فطرت کے مطابق ظہور پذیر ہوتی ہو کر کہنا ساری کا نتات میں کیساں ہیں "اور چھر تو آئین فطرت کے مطابق خود دو نے والے ای البرٹ کو زچ ہو کر کہنا بڑا" کا نتات کی سب سے نا قابل فہم بات ہی ہے کہ یہ قابل فہم ہے۔ "

یہ کا نئات کیاہے کیوں ہے کس نے بنائی کیوں بنائی کیا اس کا کوئی خالق ہے اگر نہیں تو کیوں نہیں اور ہو تو دے کیوں ہے اور جب ہے تو نظر کیوں نہیں آتا اور اگر نظر نہیں آتا تو عقل کے دائرے میں قید کیوں نہیں ہو تا۔ یہ اور اس جیسے سینکڑوں سوالات ہیں جو نوعجا انسان کو بھیشہ سے تھک کرتے رہیں گا ور ہر دور میں دہریت کا سب ہے بڑا اور وزنی اعتراض یہ رہاہے کہ جو بہتی (شے) نظر نہیں آتی اور عقل کی گرفت اور دائرے سے خارج ہے اس کا وجود نہیں ہو تا 'ہو نہیں سکا۔ لیکن سائنس میں طبیعیات ہی کا یہ اصول ہے کہ ''اگر سائنس کے تمام مسلمہ قوانین کی مدد لے کر بھی کی گئن سائنس کے تمام مسلمہ قوانین کی مدد لے کر بھی کی شے کا عدم وجود ثابت نہ کیا جا سکے تو وہ خود مؤد اپنا وجو در کھتی ہے چاہے وہ کی کی سمجھ میں آتے یانہ آتے ''گویا اس کا وجود ''سمجھ میں آتے یانہ آتے ''گویا اس کا وجود ''سمجھ میں آتے یانہ آتے ''گویا

اب کا تئات اور کمکشاؤں ہے اُتر کر زمین پر آجائے۔ کر وُ ارض پر ایک دو نہیں بے شار چیزیں اور معاملات ایسے ہیں جن کی انسانی عقل کوئی "عقلی توجیعہ" نہیں کر سکتی اور جو ابھی تک ہاری سمجھ ہے باہر ہیں۔ اس سلط میں جیرت کی بات ہے ہے کہ وہ کھلی آ تکھول ہے نظر بھی آتی ہیں اور طبیعی قوانین کی مدد ہے الن کا وجود ثابت ہے جس میں کی قتم کے شک وشیع کی گنجائش نہیں ہے۔ انسان کی بنائی ہوئی جی بال انسانول کی بنائی ہوئی جی اس انسانول کی بنائی ہوئی جی اور سات ہزار سال ہے ذمین کے سینے پر تھلم کھلا وجود رکھتی ہیں ابھی تک حضر ہے انسان کی عقل پشریف میں نہیں آر ہیں کہ کس نے بنائیں اور کیے بنائیں۔ ان کا وجود سمجھانے والے تمام ہی تجزیے غلط اور مضحکہ خیز ثابت ہوئے ہیں جی کہاکیسویں صدی کے کمپیوٹر بھی اس معاسلے میں قطعی عاجز ہو دکھے ہیں۔

"جو شے استی سمجھ میں نہیں آتی دہ اپناوجود نہیں رکھتی"

کیکن اہر ام توسات ہزار سال ہے وجود رکھتے ہیں اور انسانی عقل کا غداق اڑار ہے ہیں۔اے اہلِ عقل جب ہم انسانوں کی بنائی ہوئی نظر آنے والی چزیں سمجھ میں نسیں آر ہیں تو جو بھی اس ساری کا ئنات کا خالق ہو گا اگر وہ نظر نہیں آر ہااور سمجھ میں نہیں آتا تو اس پر '' عدم وجو د'' کا تھم لگانا کیا ضروری ہے۔ ؟اور اس موضوع کو انتاء آکیوں بنایا جو اے ؟

اے اہلیان دہر سیدھے سیدھے مان لیس کہ ہماری عقل بڑی محدود اور نا قص ہے جبکہ انسانی عقل اور کل کا ئنات کا خالق اور قادرِ مطلق لا محدود اور کا مل ہے۔

آج اسبات کو ایک کے شدہ حقیقت سمجھا جاتا ہے کہ اس دور کا انسان جتناتر تی یافتہ اور فطری تو توں پر حاوی ہے کسی دور کا انسان چاہے وہ کسی خطے کا ہو 'ا خاترتی یافتہ اور اعلیٰ دماغ کبھی نمیں رہا۔ لیکن اہرام کی تعمیر اور ان کی ساخت کا تجزیہ کرنے ہے اس حقیقت کی نفی ہوتی ہے۔ کیا مصریوں پر ''کیسال'' قوانین فطرت کا اطلاق نمیں ہو تا تھا اور اگر قدیم دور کے انسان کم ترقی یافتہ اور پس ماندہ متبے تو اس دور کا انسان محف ان کی نفت کور نہیں ماندہ سے تو اس دور کا انسان محف ان کی نفت کور نمیں سرے کا ہے۔

اہر ام اور سر ذمین مصر کے فراعین کی تفصیلات اور قیصے پڑھتے ہوئے اس بات کاشقت سے احساس ہوتا ہے کہ ہر دور کا انسان تو ہمات اور خرافات کا کتنا بارا ہوا ہے۔ اہر اموں اور ممیوں کے نام پر کس قدر الٹی سید ھی اور تو ہمات سے بھر پور تفصیلات منسوب کردی گئی ہیں۔ قد یم مصری آخرت کی زندگی کے قائل تعظیم کی کو گڑھ کر کے بچھ کا بچھے کر دیا۔ اسلام کا انسانیت اور اقوامِ عالم پر کیا ہے کم احسان ہے کہ روش خیالی اور حقیقت پر سی کا پہلا اور معقول تصور اس نے پیش کیا اور انسانوں کو ان تمام خام خیالیوں اور ہے سر ویا عقائد سے نجات دلائی جن کے نتیج میں ان کی عقلیم کند ہوگئی تحسی۔ اہر ام اور فرعونوں کے واقعات میں انسانی ہنر اور کمال کے ساتھ ساتھ عبر تاور ہب کے بھی بڑے گہرے کہ روش خیالی اور کے بھی بڑے گہرے کہ روش خیالی اور کو ہمان کے ساتھ خود ہی تجزیہ سے بچے کہ روش خیالی اور کو ہمان کی سرحد میں کمال سے شروع ہوتی ہیں۔ تو کھلے دل وو مائے کے ساتھ خود ہی تجزیہ سے بچ کی نتیج پر بہنچ سکیں تو تو ہیں۔ اگر آپ کی نتیج پر بہنچ سکیں تو تھے کہ دوش خیالی اور کمالی کا در کا کمالی اور محنت کا حاصل ہوگی۔ اگرت نے لئد۔

ناچيز رضي الدين خال

کراچی ۲۳ دسمبر ۲۰۰۰ء

### اینی زبال میں

ابرامِ مصر قبط دارشائع ہوئی تھی۔ اب کابی صورت میں آپ کے سامنے ہے۔ کاوشیں، تحقیق و جبتو و تتائج کی ابرامِ مصر قبط دارشائع ہوئی تھی۔ اب کتابی صورت میں آپ کے سامنے ہوئے ہیں سز اوار تعریف و کسی پندیدہ ہوتے ہیں سز اوار تعریف و تحسین ہوتے ہیں۔ اگر ہمارا ایہ گلناہ بھی پندیدہ ٹھیرا ہے تو خود کو تعریف و تحسین کا سز اوار تھیئے کہ اس دور میں بھی کمپیوٹر، ٹی دی، کیبل وغیرہ کے دور میں بھی۔۔۔۔ آپ کتاب باتھ میں لئے بیٹھ ہیں۔ کتاب۔۔۔ کہ جنسِ متر وک ٹھیری۔۔۔۔ کہ جنسِ متر وک ٹھیری۔۔۔۔ کہ جنسِ متر وک ٹھیری۔۔۔۔ کہ طرح اپنے اندرمیش بہاخزانے سمیٹے ہوئے ہے۔

ایک بات بتاؤل! ایک روز میر پور خاص میں ، میں اپی پیٹنک میں (ڈرا تک روم جو میر ااسٹر گی روم بھی تھا) پیٹھا ہوا
تھا۔ پیٹھک کا ایک دروازہ گلی میں کھٹا تھا۔ بابر ہے آواز آئی" قر آن لے لو، سیپارے لیو۔ بیچے ضرورت تھی۔ میں نے
انسیں پیٹھک میں بالیا۔ صاف ستھرے کپڑوں میں ایک لیے تزیئے صاحب تھے ان کے ساتھ ایک مزوور تھا جس کے
مر پر قر آن اور سیپاروں کی بھاری تھرئی تھی۔ میں نے ایک دو قر آن دیکھے۔ وہ باقی کر نے لگا۔ میری میز پر کماوں کا
وھر و کھے کر اس نے پوچھا تو میں نے بتایا کہ میں ٹیچر ہوں۔ وہ کہنے لگا"میں پروفیسر ہوں""اچھا"میں نے سادگی ہے کہا
لور قر آن ویکھار بادوہ لا۔"میں چین عبان ، ایران ، عراق ، امریکا و غیرہ میں کھوا ہوا ہوں۔"اس کا لیہ فاخرانہ تھا جو بھے
اچھا شمیں لگا۔ میں نے کہا"تم نے چین ، جاپان ، امریکا ، افریقہ بیدل ، کارش، ہوائی جہاز میں ، برکی جہاز میں جاکر ویکھا
چاہوں ، وہائیا۔ میں مربالمانے لگا۔ میں نے اپن کر می کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔"میں اس کرمی پر پیٹھا پیٹھا جب
چاہوں ، وہائے جس ملک میں چاہوں ،جس جھے میں چاہوں جاسکتا ہوں۔"وہ چند کھوں تک میری صورت سکتار ہا پھر

جی ہاں، قار کمین! یہ بچ ہے۔ کتاب میں اتن قوت ہے کہ انسان کو کری پر پیٹے پیٹے دنیا جمان کی، ماضی حال اور مستقبل کی سیر کرادیتی ہے۔ تو آئے ہم بھی اس کتاب کے ذریعے سات ہزار سال قبل کی دنیا میں چلیں۔

اہرام معرکی دنیا۔ چرتوں اور جا بجات کی دنیا۔ تکی چانوں سکے چیستانی انبار کی دنیا جو ہزاروں سال سے
ایک لا چُل معے کی حیثیت ہے دھرتی کے سینے پر ایستادہ ہے۔۔۔ دریائے نیل کے ڈیلٹا کی دنیا جو مندروں، گلوں،
مقبروں، اہراموں، منصوں اور چیار پہلو ستونوں ہے ڈھک ہوئی ہے۔۔۔ دزاکت، نفاست، عدگی اور انبائی ممارت
سے تیار کئے مگئے حسین و جیل دو شیز اوّں کے جمعوں کی دنیا۔ بادشاہ اور ملکہ کے مزین ایوانوں، منقش ستونوں اور
جزئو تا پوتوں کی دنیا۔۔۔ کھو کھلی ذمین ، ذیر زمین مرگوں، بھول بعد ایتوں اور طویل اور ویران راہ داریوں کی دنیا۔۔۔
ہرمرشت اور ہوس پرست جناتوں کی دنیا۔۔۔ اس مہ جیس عفریت کی دنیا جو کس بھی مر دکو درنلانے کی توت رکھتی
حمی میرائے تھی۔۔

اس ایٹی اور خلائی دور کے سائنس دانوں ہے کمیں زیادہ و بین اور فطین انسانوں کی دیا۔ ستاروں اور سیاروں کی سیاحت پسند محلو قات کی دینا۔ تو آئے قار کمین! صفحہ الشیئے اور دہاغ کی چولیس ہلاد سینے والی ہز اروں برس عمل کی جیرت آخریں دیناوٹ کی سیاحت پر دوانہ ہو جائے۔

آپکا راجوتاقبال احمہ ۲۰ دسمبر ۲۰۰۰ء

#### میں کہ راجیوت اقبال احمد ہوں

ا قبال احمد راجیوت نام۔ دسمبر ۱۹۴۰ء میں کھیتر کی راجیو تانہ میں پیدا ہوئے۔ ۱۹۴۷ء میں اینے والدین کے ساتھ پاکستان



ہجرت کی۔ کو کھر اپار کے رائے سندھ میں آئے اور میر پور خاص کو مستقل ٹھکانہ بنالیا۔ یہیں تعلیم کی ابتداء کی۔ میٹرک گور نمنٹ ہائی اسکول میر پور خاص ہے کے ۱۹۵ء میں پاس کیا۔ اس کے بعد حسرت ہی رہی کہ کی کالج، کی یو نیورٹی کی بہ حیثیت طالب علم شکل و کیجے البتہ بہ حیثیت استاد اکیس سال مختلف ہائی اسکولوں (جس میں سے ذیادہ عرصہ گور نمنٹ ہائی اسکول میر پور خاص میں) اور تقریباً بائیس پرس گور نمنٹ وگری کالجوں میں (اور اس عرصے کا بھی ایک بڑا حصہ جامعہ ملیہ گور نمنٹ وگری کا لجی ملیر میں) بہ حیثیت انگریزی کے استاد کے گزار ااور آخر جامعہ ملیہ کالج ملیر ہی ہے دسمبر ۲۰۰۰ء میں ریٹائر ہوں کے ۔ اور پیمر شخری موصلے کے ساتھ علم کے نئے افق تلاش کریں گے، آئے جناب راجیوت اقبال احمد کے ساتھ ان کے میچے ہوئے کل کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے نام وادب کی شاہر اہوں سے کیسے کیسے آبد ار موتی ہے :

ہل پر فضے کاسدائے شوق تھا۔ ای شوق نے پر ائیویٹ اسٹوڈنٹ کی حیثیت ہے بیا ہے، بی ایڈ ، ایم اے (اردو) ، ایم ایڈ اور ایم اے (اگریزی) کی منزلیں بڑی آسانی سے طے کر اویں۔
ہاں۔ پڑھنے والوں کے لئے ، کچھ کرتے رہنے والوں کے لئے ہر امتحان ''بچوں کا کھیل'' ہو تا ہے۔
بہنا کچھ اور چاہتے تھے مگر جب قسمت نے استاد بنادیا تو پتا چلاکہ ای کام کے لئے پیدا ہوئے
تھے۔ اپنے پیٹے سے عشق کی حد تک لگاؤ ہے۔ جو المجھی بات پڑھی اے امانت سمجھا اور اپنے طلباء
تک بہنیا نے کی کو شش کی۔

کتابوں ہے، موسیق ہے، شاعری ہے دلچیں رہی، اور بہت رہی۔ افسانے اور ناول بے شخاشا پڑھے بھر خود بھی لکھنے لگے مگر اپنا لکھنا بھھ معیاری نہ لگا تو ترجمہ شروع کردیئے۔ پہلی ترجمہ کمانی ''اینٹ کی بیٹم'' سب رنگ ڈانجسٹ میں شائع ہوئی جو عالمی شهرت یا فقہ ناول نگار فیود ور دوستوہ سکی کی تحریر کردہ تھی اور پھر یہ سلسلہ دراز ہو تا چلا گیا۔ ملک کے تقریباً ہرار دو ماہنامہ ڈانجسٹ میں کمانیاں شائع ہوتی رہیں۔ تراجم کے دوران میں بھی کھارا پی کوئی کمانی طبع ذاد طویل، مختر اور قبط دار بھی لکھتے رہے اور شائع ہوتی رہیں۔ عالمی ڈانجسٹ میں ایک طویل طبع ذاد کمانی ''میڈو ویا'' کئی قسطوں میں شائع ہوئی اور پینہ بھی کی گئی۔

لکھنے کی ابتداء ''خان اِ قبال احمد'' کے نام ہے ہوئی پھر ''راجپوت اقبال احمد'' کا اضافہ ہوا۔ اس کے بعد تقریباً دس قلمی نام اپنے بچوں کے دوستوں کے استعال کرنے پڑے کہ ایک ر سالے میں بہ یک وقت ایک ہی نام ہے جچہ یا آٹھ کمانیاں شائع نہیں ہو سکتی تھیں۔ان تآمی نامول میں سے چند معروف نام احمد معید، راحیل عبید، روبینه احمد، حاشر اقبال، لبنی اختر وغیره وغيره ہيں۔

طبع زاد ترجے ، تلخیص ، ماخو ذسب ہی کچھ لکھا گر لکھنے کا بیہ تجربہ برا تلخ رہا۔ میں نہ شاعر تھا نه ادیب، نه انسانه نگار، نه قلم کار \_ \_ صرف قلم کامز دور تھا۔ استاد کی تنخواہ میں گزارا مشکل ہو گیا توجو کام شوق ہے شروع ہوا تھا، مجبوری اور مز دوری بن گیا۔ اور ال کے حساب سے نہیں، بقول کے ''راجپوت کلو کے حساب ہے لکھتا تھا'' مگر زمانہ شناس نہ تھا اس لئے مات کھا گیا۔ مز دوری ملنے اور بڑھنے کے جائے وعدوں پر ٹلنے لگی اور آخر مز دور نے کیاؤڑا کیپیک دیا۔ ''اب نہیں لکھول گا'' کا عمد کیا گریمال کب کسی کا عمد پورا ہو سکا ہے۔ سائنس ڈا مجسٹ میں پہلے بھی کئی مضامین شائع ہو چکے تھے۔ یہ سلسلہ بھی بعد ہو گیا تھا مگر نچر رضی الدین خال صاحب۔۔ کہ سداے اچھے دوست رہے ہیں۔۔ ضد کر بیٹھے کہ سائنس ڈائجسٹ کے لئے کھو۔۔ آپ کے نوک قلم سے نکلی ہونی شگفتہ وشیریں سائنسی تحریر کی قار نین سائنس ڈا بجسٹ کو اشد ضرورت ہے اور ایک بار پھر قلم اٹھانا پڑا۔ نیتجتًا پر مود اٹرائیٹگل اور اُہرام مصر قبطوار شائع ہو کمیں۔

اوراب''اہرام مصر'' کتابی صورت میں آپ کے ہاتھوں میں موجودے۔ لکھنا پھر اختتام کو بہنچاو تق طور پریادائی۔۔۔ کچھے ٹیا نہیں۔۔ گریڈریس کا عمل جاری ہے اور انشاء اللہ تاد م آخر جاری رہے گا۔ آج کل پی ٹی اے کا لج آف سائنس اینڈ میکنالوجی، کور گلی میں جو نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف لیڈر ٹیکنالوجی (NILT) کاذیلی ادارہ ہے درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہے۔۔۔ جانے کب تک!

د عاگوو طالب و عا وراجيوت اقبال احمر

## فرمي

| 11   | ا۔       2600سال پرانی ایرانی شنرادی کی پراسرار ممی                 |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| 19   | ۲_ قدیم مصراور فرعونوں کی سلطنت                                     |
| 20   | <ul> <li>۳- اہرام مصر انسانی تاریخ کاسات ہزار سالہ معمّہ</li> </ul> |
| ٣4   | ۳۔ دنیا کے پراسراراہرام                                             |
| ۵۱   | ۵۔ دنیائے قدیم کے عبائبات                                           |
| 49   | ۲۔ ممیزاکے عظیم اہرام                                               |
| ۱۸   | ے۔ آفاقی فار مولے بیا تفاقات                                        |
| 91   | ۸۔ ابتدائی دور کے سیاح                                              |
| 1.7  | 9_                                                                  |
| 117  | ۱۰۔ ایٹلانٹس کے اہرام                                               |
| יייו | اا۔ ڈاکٹراینڈریس :اہرام اور خفیہ سر تکیں                            |
| ١٣٣  | ۱۲ غیر مکانی سیلانی اور متفرق اشیاء                                 |
| ۱۵۸  | ۱۳۔ کیااہرام جنّا توں نے تعمیر کئے ہیں                              |
| 125  | ۱۳۔ قدماء کے گم شدہ راز                                             |
| 114  | ۱۵۔ اہراموں اور یوانف اوز کے رابطہ کار                              |
| 199  | ۱۷_ قد یم مصری اور موت                                              |
| riy  | ۷۱۔ فزکس اور اہر ام                                                 |
| rrs  | ۱۸ ۔ امیدیں اور تو قعات                                             |

## 2600سال پرانی امرانی شنرادی کی پراسر ار ممتی

ز تىپ: شائستە جېيى عباسى



قدیم مصر کے اہر اموں کانام جب جب بھی آئے گا، تب تب مصر یوں کے فن حنوط کاری Ant of کی مصر کے اہر اموں کانام جب جب بھی آئے گا، تب تب مصر یوں احد تمذیب بھی، جمال پر مر نے کے بعد جم کو محفوظ کرنے کے لئے با قاعدہ حنوط کاری کی جاتی تھی جس کے افرات دیگر تمذیب پر بھی ہوئے۔ کو کئے ہے بازیافت کی جانے والی ممی کو قدیم ایران کی تمذیب ہے خسکلک کیا جارہا ہے جس کہ بارے بین کما جارہا ہے جس کہ بارے بین کما جارہا ہے کہ قدیم ایران بین زر تشت کے دور بین مردوں کو حنوط کرنے کارواح تھا۔ تاہم مصری دنیا کی واحد قوم تھے جمال ممیانے کا فن ان کے عقیدے اور فد بہ کا حصہ تھا اور ان بی ہے یہ فن دیگر تمذیبوں بین نظل ہوا۔ مصری موت کے بعد زندگی پر یقین رکھتے تھے، اس لئے وہ لاش کو ممی کرکے ذروجو اہر کے ساتھ و فناتے تھے۔ پاکستان بین بازیافت کی جانے والی ممی کے بارے بین ۲۱ کوتور کی موجود تھے۔ ممی کی دریافت کا اطلان با قاعدہ ایک پر لیس کا نفر نس کے ذریعے کیا جس میں پولیس کے اعلیٰ نما کندوں کے ساتھ تا کدا عظم یو نیور شی اسلام برلیس کا نفر نس کے ذریعے کیا جس میں پولیس کے اعلیٰ نما کندوں کے ساتھ تا کدا عظم یو نیور شی اسلام تعقیقات سے پاچلا ہے کہ یہ ایک الحور حسن دانی بھی موجود تھے۔ ممی کے بارے بیں ابتد ائی محمور کے ساتھ تو تا کدا عظم یو نیور شی اسلام محمی ہے۔ می کا تابوت پر انی کلڑی کا برا بوا ہے جس پر ذر تشتوں کے مقدس نشانات نے موسے ہیں۔ یہ مقدس نشانات نے والی لاگی کی مقدس نشانات نہ ہیں۔ یہ تابوت ۲ وا سینٹی میٹر المبااور ۲ ۵ سینئی مقدس در خت اور مقدس کیولوں کی علامات کے نشانات ہیں۔ یہ تابوت ۲ وا سینٹی میٹر المبااور ۲ ۵ سینئی میٹر اونچا ہے۔ تابوت کے اندر ایک چائی بھی موبی ہے جس پر شنرادی کی ممی رکھی ہوئی ہے۔ می کو اندر ایک چائی بھی موبی ہے جس پر شنرادی کی ممی رکھی ہوئی ہے۔ می کو میت ہوئی ہے۔ می کو اندر ایک چائی بھی ہوئی ہے جس پر شنرادی کی ممی رکھی ہوئی ہے۔ می کو کریا ہو۔ می کو اندر ایک چائی بھی ہوئی ہے جس پر شنرادی کی ممی رکھی ہوئی ہے۔ می کو کریا ہوئی ہے۔ می کو اندر ایک چائی بھی ہوئی ہے۔ می کو کریا ہوں کے جس پر شنرادی کی میں کھی ہوئی ہے۔ می کو کریا ہوں کے حدور کی کو بھی کو کیور کی کو کریا ہوں کی کو کریا ہوں کی ہوئی ہے۔ میں کور کو کریا ہوں کی کور کی کور کور کور کور کی کور کور کی کور کور کور کی کور کور کور کور کی کور کور کور کور کی کور کور کی کور کور کو

محفوظ کرنے کے لئے اس پر گرینائٹ کی تہد لگائی گئی ہے۔ اسے موم اور شد کا آمیزہ لگا کر محفوظ کیا گیا ہے۔ می کو قدیم مصری انداز میں بنیوں سے لییٹا گیاہے۔ می کے سر پر سات مقد س در ختوں کا تاج ہے جے چرے کے اوپر اوڑ ھے ہوئے شہرے ماسک کے ساتھ طلیا گیا ہے۔ ماہرین کے مطابق سات در ختوں میں گئی نہ ہمی کہانیاں در ختوں سے سات مقدس آسانوں کو ظاہر کیا گیاہے۔ اس حوالے سے زر متشدہ وں میں گئی نہ ہمی کہانیاں مشہور ہیں ممی کے سینے پر سونے کی پلیٹ گئی ہوئی ہے۔ جس پر سمونی (Cuniform) زبان میں تحریر موجو وے۔ ماہرین کے مطابق اس میں شنرادی کے بارے میں تفصیلات درج ہیں۔

می کود کھنے کے بعد ذبن میں سب سے پہلا جو سوال پیدا ہو تا ہے وہ سے کہ سے کس کی ممی ہے ؟اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لئے ماہرین اپنی کو ششوں میں لگے ہوئے ہیں۔

اس ممی کی اصل تاریخ کی نصد ان سونے کی پلیٹ پر تکھی تھونی تحریر کو پڑھنے کے بعد ہی کی جاسکتی ہے۔ ابتدائی تحقیقات سے جو معلومات تی ہیں اس کے مطابق یہ ایک المحلام مسال کی شمزادی کی حنوط شدہ لاش ہے، جس کا نام کورالا گیان یا نیڈل گیان ہے۔ چیپیں سوسال پرائی اس ممی کا تعلق قدیم فاری شاہی فائدان خمام النشیان ہے تھا جمال کا پسلایاد شاہ خرش الخبیر تھا۔

نیشنل میوزیم کراچی کی کیوریٹر ڈاکٹر اسکاء ایرائیم نے ممی کے بارے میں ابتدائی معلومات فراہم کیں ان کے مطابق ''اندازااس می کا تعلق ۹۰ ۹۰ ما تعلی میٹے کے زمانے سے گیا ہے۔ یہ زمانہ سائرس اوّل اور اس کے بھائی کے زمانے کی شخص سائرس اوّل اور اس کے بھائی کے زمانے کی شخص القاقیہ طور پر ہدان میں دریافت ہوئی ہے جس میں تکوفی شکلیں بندی ہیں اور قدیم ایرانی تحریر گئی ہوئی ہوئی ہے۔ یہ شخص قدیم ترین چیز ہے اس سے ساتویں قبل میٹے میں ایرانی قبائل کی ترقی کا پتا چاہا ہے۔ ان کی تکوفی شکلیں بندی ہوئی افران کی سطفت کی حدود فارس سے کو خرو میں ایرانی قبائل کی ترقی کا پتا چاہا ہے۔ ان کی سے لے کر بلوچتان تک و سیع تھی۔ دونوں بھائیوں کی حکومت میں قدیم عراق، شام، مصر، یو نان اور موجود و پاکستان کے کچھے جمع بھی شائل تھے۔ شزادی کے سینے پر نصب سونے کی پلیٹ سائرس المنظم موجود و پاکستان کے کچھے حصے بھی شائل تھے۔ شزادی کے سینے پر نصب سونے کی پلیٹ سائرس المنظم کے دور کی مطنو دائی اس پلیٹ کا کوئی تعلق ای دور سے بتا ہو اس بارے میں تکوئی تحریر پر جنے کے بعد ہی فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔ یہ بھی اندازہ لگیا گیا ہے کہ اس می کوئی تو گیان ، مرخ و ہم ، داؤ دختر اور ہمدان کے خلاقوں میں داقع مقبر وں سے چور کی کیا گیا ہے کہ اس کا تعلق خاران سے ہے جمال ذر تشت دور کے چند مقبر سے موجود ہیں۔ لوگ میں ان مقبر دل کی کھدائی بھی کرتے رہتے ہیں۔ "

می کے لیبارٹری شیٹ کے حوالے سے ڈاکٹر اساء نے بتایا" ہمارے میوزیم میں لیب شیٹ کی جدید سولتیں دستیاب شیس ہیں۔ ہم اس سلط میں پوری کو حش کررہے ہیں کہ می کای ٹی اسکین اور دوسرے شیٹ کرائے جائیں ٹی الحال می کو باہر لے جانا ممکن شیس۔ لاہور میں مکمل شیٹ کی سہولتیں موجود ہیں مگر ہم وہاں ہی سیکورٹی کی وجہ سے می کو شیں لے جاسے ہیں۔ ہماری کو حش ہے کہ یمال رہ کر بی اس کے تمام شیٹ کے جائیں۔ سونے کی پلیٹ پر ملنے والی تحریر کے لئے ہم نے اسلام آباد میں مصر کے سفارت کارہ بات کی ہوہ ہمارے ساتھ تعاون کے لئے تیار ہیں، امیدہ کہ چندروز میں مزید حقائق سامنے آجائیں گے۔"می کی شناخت کے حوالے سے ماہرین اپندرائے ابھی ترشیب دے مزید حقائق سامنے آجائیں گے۔ حق وائی نے اخبار نویبوں سے شنگلو کے دوران بتایا کہ "می کے رہے ہیں۔ اس بارے میں احمد حین وائی نے اخبار نویبوں سے شنگلو کے دوران بتایا کہ "می کے

خدو خال دیکھنے ہے تو یہ کسی مصری شنرادی کی حنوط شدہ لاش معلوم ہوتی ہے۔ لیکن اس کے سینے پر نصب پلیٹ پر تحریر قدیم فارسی زبان میں ہے جس ہے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کسی مصری شنرادی کو سائر ساعظم کے دور میں ایران لایا گیا ہوگا جمال اس کی شادی ایران کے بادشاہ ہے کردی گئی ہو اور شنرادی کے مرنے کے بعد اسے مصری تمذیب کے مطابق حنوط کر دیا گیا ہو۔ حنوط شدہ لا شوں کا تصور مضرمیں پایا جاتا ہے۔ جمال اہم شخصیات اور شاہی خوا تین کو مرنے کے بعد مخمد کرنے کار دان تھا۔ "مصرمیں پایا جاتا ہے۔ جمال اہم شخصیات اور شاہی خوا تین کو مرنے کے بعد مخمد کرنے کار دان تھا۔ " احمد حسن دائی نے اسے ایک انوکھی دریافت قرار دیتے ہوئے کہا کہ "اہمی ممی کی اصلیت کے بارے میں بیقین سے کچھ کہنا ممکن نہیں۔ ممی کے چند حصول کے کیمیکل نمیث کے بعد حقائق سامنے آجا کیں گئی گئیں گے۔ "

واکٹر اساء ایرائیم نے " براسر ار ممی" کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا:

" حال ہی ہیں دریافت ہونے والی ممی کے بارے ہیں سے بتایا جاتا ہے کہ سے خاران (بلو چتان) سے دستیاب ہوئی ہے جو قدیم مصری طریقوں کے مطابق ایک دوہرے تابوت میں بند ہے جس کا اندرونی حصہ پھر کا اور ہر وئی حصہ لکڑی کا بنا ہوا ہے۔ لکڑی کے تابدت پر موجود تمام آخار اور تصورات کا ایک مخصوص ند ہیں اور معاشر تی پس منظر ہے۔ شنراوی کے سر پر موجود تاج، صنوبر کے سات پتوں پر مشمل ہے جبکہ سونے سے بناصخوبر کا ایک در خت شنراوی کے سینے پر نتش شدہ ہے۔ می کا جسم لینن کی مشمل ہے جبکہ سونے سے بناصخوبر کا ایک در خت شنراوی کے سینے پر نتش شدہ ہے۔ می کا جسم کینی کی پیٹوں میں لیٹنا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ اس کے سینے پر رکھے ہوئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کے جسم کو پیٹوں میں لیٹنا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ اس کے سینے پر رکھے ہوئے میں میں سد ملاکر تابوت کے اندرونی حصے پہلے پھر کے تابوت میں رکھا گیا تحاج میں اپنی ابتد انگی پورٹ میں شد ملاکر تابوت کے اندرونی حصے کو لیپا گیا ہے۔ میں کی صورت میں ملئے والی اس شنرادی کا تعلق سائر ساؤل (۲۹ م ۵۹ ۵۵) میں میں شری کر چکی ہوں، ممی کی صورت میں ملئے والی اس شنرادی کا تعلق سائر ساؤل میں تھے۔ عام طور پر سے کہ باز سائل تاب نے جو ایکھیڈ خاندان کا بانی تھا۔ پانچو یں صدی قبل مین میں ذیر یحز اوّل کے مقبرے میں سندی مضمور عالم یو بانی مورخ کہ صرف قدیم مصری ہی "میں سازی" کے فن سے واقنیت رکھتے سے لیکن مشہور عالم یو بانی مورخ ہیروڈ ٹس نے اس واقعے کی تصدیق کی صورت ہوئے کی تصدیق کی صورت میں سائر ساؤل کے مقبرے میں سکندراعظم نے اس کی حنوط شدہ کیا تھوں میں دی تورٹ کو دیکھا تھاجو مونے سے ہوئے ایک گھرے پر رکھی ہوئی تھی۔

پھر کے تاہت میں ممی کے سینے پر رکھی ہوئی پلیٹ پر کندہ عبارت کا تعلق ذیر یحز کے دور ہے ہم جس پر لکھا ہے "بیس، زیر یحز کی بیشی ہول جو ایک عظیم بادشاہ تھا! میں، رُووُونا (رود منا) ہول جس پر آلہورامز دا"کی عنایات ہیں ورمیر می حفاظت کرنے والا ہے۔ "تابوت کے بالائی حصے کے ڈھکنے پر بھی ہی عبارت درج ہے۔ "۔ سوائے چند لفظوں کے تاہم اس کا نام رودونا اس اندازے لکھا ہوا ہے۔ اس ڈھکنے پر کھی ہوئی وہ فی وعائم عبارت تحریب کسی ہوئی دو عبارت تو سے مارت تحریب سے نہورامز داکا کرم اور مدو ہے جس کے زیر سایہ اس عظیم سلطنت کی تخلیق ہوئی۔ آبورامز داہارا دوست اور محافظت کی تعلیق ہوئی۔ آبورامز داہارا دوست اور محافظ ہے، جس نے اس سلطنت کو تخلیق کیا۔ "پھر کے تابوت پر کندہ ہے" دودونا کی حفاظت کر دوراس پر اپنی عنایات نازل فرما۔" ممی کے سینے پر رکھی سونے کی پلیٹ پر درج ہے!!" میں سائرس کی بیشی

ہوں جوایک عظیم بادشاہ تعا! میں" رودوامنا" بوں۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ ممی کے نام میں مختلف عبار تول میں تھوڑا سافرق ہے جو غالباً کی غلطی کا بتیجہ ہے۔ اس کے علاوہ قواعد کی بھی پچھے غلطیاں ہیں۔ تاہم پی عبار تیں صبح اور بامعنی ہیں ،اییابالکل نہیں لگتا کہ نمی نے خو داے لکھنے کی کو سشش کی ہے ، یا کسی نے د طوکا دینے کے لئے ایما کیا ہے! ماسوائے چند تواند کی خلطیوں کے اور اضافی الفاظ کے ، یہ عبار تنس بالکل صحیح ہیں۔ ان کے متن میں یا کی جائے والی خلطیاں کسی علاقائی اثریا عبارت کے مکمل علم ہے کسی ناوا تغیت کا بتیجہ ہو سکتی ہیں۔ پھر بھی میے غلطیاں معمولی نوعیت کی ہیں جن کی جانچ پڑتال کو کی ماہر ہی کر سکتا ہے ور نہ عام آدمی انہیں پڑھ کر کسی بھی صحیحیانلا بتیجے پر پہنچ سکتا ہے۔شنرادی کے تاج کے متعلق کما جاتا ہے کہ وہ شر ہمدان کی ایک ۔ شاہی علامت تھی جس نے ڈیریحز کے عہد حکومت میں اہمیت حاصل کرلی تھی۔ صنوبر کا بھی در خت شنرادی کے سینے اور تابوت پر کندہ ہے۔ شنرادی کی ممی کی یہ دریافت بے حداہم نوعیت کاالیاواقعہ ہے جو جمیں اس بات کا موقع فراہم کرتاہے کہ ہم ایکے مینیز کے دورییں "ممی سازی" کے فن اور سائنس کے بارے میں جان سکیں۔اس دریافت نے ایک نئے باب کا درواکر دیاہے جس کے تحت ان دونوں علاقوں بعنی مسر اور ایران میں "ممی سازی" کے فن کا تقابلی مطالعہ اور جائزہ ممکن ہو سکے گا۔اس سلسلے میں مطالعے اور تحقیق کومز یدوسعت دینے کی غرض سے سائنسی تحقیق اور جیان تین کاسلسلہ برابر جاری ہے اور متعلقہ شعبہ آ ٹار قدیمہ اس امکان پر بھی غورہ خوض میں مصروف ہے کہ کنی ایسے غیر ملکی اسکالر کو بھی اس میں شریک کیا جائے جس نے حال بی میں مصرمیں می سازی کے فن پر تحقیقی کام کیا ہو۔ پاکستان قومی اباب گر کے حکام بھی دنیا بھر کے متعلقہ اداروں ہے باہم رابطے میں ہیں۔اگرچہ اس نودریافت شدہ ممی کے زیانے کا تعین کیا جاچکاہے تاہم ابھی سائنسی طور پراس کے زمانے کا تعین ہو تاباتی ہے جس کے لئے ایک طویل طریقتہ کار در کار ہو گا کیو نکہ اس ممی کی حفاظت کی غرض ہے بے انتنا حتیاط اور و کیے بھال ہے کام لینا اشد ضروری ہو گا تاکہ سائنسی شخقیق کے دوران اے کسی بھی قتم کا کوئی نقصان نہ پہنچ سکے۔ چو نکہ یہ ممی دستیاب ہونے کے بعد ے، مختف قتم کی آب و موااور موسموں کے گزر چکی ہے جس سے اس کی حفاظت کو خطرات لاحق موسکتے ہیں۔اے بے احتیاطی کے ساتحہ الحائے جانے ہے بے شار پیچیہ گیاں بھی پیدا ہو گئ ہیں جنہیں دور کرنے کے لئے مکنہ اقدامات کا جائزہ لیاجارہاہے اور اس ضمن میں تمام ضروری احتیاتی تدابیر اختیار کی جارہی ہیں۔ می کے نقوش اور جسم پر تبدیلیاں واقع ہوتی و کھائی دیتی ہیں جن کا سائنسی تجزیبا اور آز مائش ضروری ہے۔ ماہر آثار قدیمہ کی حیثیت سے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس سلط میں بھر پور اور مکمل ریسر چ کریں تاکہ کسی تعجے نتیج پر بیٹنج سکیں۔ می کواس کی اصل حالت میں بر قرار رکھنے کی غرض ہے ہمیں بڑی احتیاط ے اس کی دیکیہ بھال کرنا ہوگی تاکہ اے مزید کوئی نقصان نہ پہنچ سکے۔ ابتدائی مطالعے نے اس ممی ٹی شخصیت اور زمانے کی شاخت کردی ہے۔اس سلسلے میں حاصل جونے والے دیگر شوابد اس ابتدائی نتیجے کی مزید توثیق کردیں گے۔ کاربن کے متند ہونے کی تعید ان کے لئے بھی چودہ ٹمیٹ بنادی اہمیت کے حامل میں اس سلسلے میں متعلقہ مواد کے مخلف نمونے تجزیئے کے لئے دیئے جانچکے ہیں تاہم اس نوعیت کے ۔ نوادرات کے متند ہونے کی تصدیق کے حوالے ہے ہمیں غیر معمولی احتیاط سے کام لینا چاہیے تاو فتیکہ تقابل اور متعلقہ مواد اور معلومات ہمیں حاصل نہ ہو جا کمیں۔ ممی کی اصلیت اور ندرت کی توثیق کے لئے ایکس

رے یای ٹی اسکین کیا جانا اشد ضرور ک اور لازمی ہے تاہم یہ خیال رکھناہوگا کہ اس عمل ہے گزرتے ہوئے می کو کوئی ضرر یا نقصال ہر گزنہ پنچے۔اس ضمن میں ابتدائی احتیاطی تدابیر اختیار کی جاچکی ہیں اور شخیق کے ساتھ اس کی نمائش کی تیاریاں ہجی جاری ہیں۔ موسم اور روشن کی تبدیلیوں کے ساتھ فلیش گن کی مدو ہے تھینچی جانے والی تصاویر ہجی اس کے لئے نقصال کا موجب ہوسکتی ہیں۔ چنانچہ جب تک اس ضمن میں مخصوص نوعیت کی دطومت، حرارت اور مخصوص نوعیت کی دطومت، حرارت اور دشنی میں رونماہونے والی تبدیلیوں پر بھی گری نظر رکھی جاری ہے کیونکہ اس معالم میں بناوٹ کے امکان کو یکسر رو نہیں کیا جاسکتا۔

نظر رکھی جاری ہے کیونکہ اس معالم میں بناوٹ کے امکان کو یکسر رو نہیں کیا جاسکتا۔

ماہرین کے مطابق ممی کی قیت کا تعنی کرنانا ممکن ہے، پیخ والے نے اس کی قیت 60 کروڑروپے لگائی تھی اور 6 کروڑ کی آفر ملنے پراسے فروخت کرنے سے انکار کردیا۔ ایک اطلاع کے مطابق فرانس کا ایک بخاب خانہ اس ممی کے عوض ایک ارب 10 کروڑروپے دینے کو تیار ہے۔ حقیقت تویہ ہے کہ جو چیز جنتی پر انی ہوتی ہے وواتی ہی انمول ہو جاتی ہے اور انمول شئے کو تیان ہیں جا تابعہ اسے محفوظ کر لیا جا تا ہے۔ یقینا یہ شنزادی بھی کسی کے لئے انمول ہوگی کہ اس نے شنزادی کے مرنے کے بعد اسے دفنانے کے جائے ممی کی صورت میں ہیشہ کے لئے محفوظ کر لیا ہے۔ اب یہ پاکستانی کا قیمتی سرمایہ ہے۔ ممی کے قیمت کے حوالے ہے ایک حفاظت کا بھر پور انتظام کرے ہے شک یہ پاکستان کا قیمتی سرمایہ ہے۔ ممی کے قیمت کے حوالے سے ایک خبر یہ بھی سننے میں آئی ہے کہ مختلف انشور نس کہ اپنے والے سے ایک لئے رابطے شرع کردیتے ہیں لیکن میوز بم حکام عام طور پر صرف ال بی نواور کا انشور نس کراتے ہیں جن کو خوالی ہے ایک مکان شمیں ہوتا۔

وه ممالک جهال ممیال دریافت ہوئی ہیں

موس قبل من میں مصریوں نے مردے کو حنوط کرنے کا عمل متعارف کرایا تحااور وسے سولہ برس قبل من میں مصریوں نے مردے کو حنوط کرنے کا سب سے تفصیلی اور من گاطریقہ باحثیت لوگوں اور فیتی جانوروں پر اپنایا جاتا تھا۔ گزشتہ صدیوں میں حنوط کی جانے والی با اثر شخصیات میں (۱) طوطامس، جانوروں پر اپنایا جاتا تھا۔ گزشتہ صدیوں میں حنوط کی جانے والی با اثر شخصیات میں (۱) طوطامس، میں اور افریقا کے چند قدیم الوگوں نے اس طریقۂ کار کو اپنانے کی کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ جزیرہ میں اور افریقا کے چند قدیم الوگوں نے اس طریقۂ کار کو اپنانے کی کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ جزیرہ بھی میں ہیں یہ طریقۂ کار اپنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ قدرتی طور پر حنوط کی ہوئی ممیاں مصری میاں امریکا اور بخوبی امریکا میں ملی میں۔ اب تک دریافت ہونے والی سب سے قدیم مصری ممیاں ہیں جو جو دہیں۔ چندافریقی قبیلوں کے ساتھ سوڈان ، کا گو، شریا سکر اور آئیور کی کوسٹ کے خطے میں ہیں، آسریلیا میں مجھے قبیلوں نے اس طریقۂ کار کو اپنایا ہے۔ ٹورس شریئی سید میں اس کی میاں میں ایس الی میاں می ہیں جو ساور جی ہیں جنہیں ای حالت میں نمائش کے لئے شریئی کیا گیا ہے۔ مارکوئس میں ایس الی میاں لی جی ہو بالکل سید می کھڑی ہوئی ہیں جنہیں ای حالت میں نمائش کے لئے جیش کیا گیا ہے۔ مارکوئس میں ایس الی کا جیس جو بالکل سید می کھڑی ہوئی جیس میں ختک ہوگئی تھیں اور ان پر گوشت اور سی جو سورج کی تیش میں ختک ہوگئی تھیں اور ان پر گوشت اور سی چیش کیا گیا ہے۔ مارکوئس میں ایس الی کا قبل ہیں جو سورج کی تیش میں ختک ہوگئی تھیں اور ان پر گوشت اور سیکھ جیس کی گیش میں جنگ ہوگئی تھیں اور ان پر گوشت کو کھٹر کی گیش میں ختک ہوگئی تھیں اور ان پر گوشت کو کھٹر کی بیش میں ختک ہوگئی تھیں اور ان پر گوشت کو کھٹر کی بیش میں ختک ہوگئی تھیں اور ان پر گوشت کے کوشک

جلد کانام و نشان نمیں ہے۔ جنوبی امریکا میں آروکاس، پیروویان اور کو چوانامی قبیلوں میں روایتی طور پر مردول کو حنوط کرنے کارواج تھا۔ اینڈیز کے وامن کوہ سے تعلق رکھنے والے جیوارو نامی قوم کے لوگ مردے کے دماغ کے زم جھے کو خشک ہوااور تبش کے ذریعے اس طرح محفوظ کرتے تھے کہ وہ سکڑ کر ٹینس بال کی شکل اختیار کر لیتا تھا صرف چرے کے خدوخال باقی رہ جاتے تھے سیسیا (Cibcia) کے لوگ اپنے سرواروں کی لا شوں کو محفوظ کرنے کے لئے مردے کے جم کھو کھلا کر کے اس میں چیڑ کا گوئد ہمر دیے تھے ،اس کے بعد لا شوں کو محفوظ کرنے کے لئے مردے کو بھی میں ایشنے سے قبل اسے میں وہ اس مردے کو اپنے ساتھ میدان جنگ لے جاتے تھے۔"ان کاس" اپنے مردے کو گفن میں لیشنے سے قبل اسے نیاسوٹ پہناتے تھے بعد از ال اسے ۸ من لیے اور ۱۳ فٹ چوڑے کفن میں لیشنے دیا جاتا تھا۔ می کے اس بنڈل کے اوپر کی جنے پر ایک ڈیزائن بنا ہوا باکس لگادیا جاتا تھا۔ یہ لوگ مردے کے جم پر کوئی خاص مسالا نمیں لگاتے تھے۔البت جم کو اندر سے خالی باکس لگادیا جاتا تھا۔ یہ لوگ مردے کے جم پر کوئی خاص مسالا نمیں لگاتے تھے۔البت جم کو اندر سے خالی کر کے سورج کی روشنی میں سے الیاحاتا تھا۔

قدیم بلوچتان کے لئے کماجا تاہے کہ یہ ملاقہ بازنطینی تہذیب کی ایک فٹنی شاخ تھا۔ بازنطینی تہذیب پر قدیم روم اور بونان ہی کے اثرات تئے جن کی وجہ ہے اس کا مر کز عراق ہے ملحقہ علاقے تئے جہاں ہے . ترکی کے پاس سے پورپ قریب تھااور خاص طور برروم اور یونان بہت قریب تھے۔ تجارت نے ان دونول ممالک کو بازنطینی سلطنت کے مزید قریب کر دیا تھا۔ جس کے باعث پہلے عمد نامے سمیت تلم و دانش اور فلنے کی تمام اہم کماہیں یونان کے راہتے ہے باز نطینی سلطنت تک پہنچا چکی تحسیں۔اس باز نطینی سلطنت ہی نے د نیا کو پہلی ممذب قانونی دستاویز "محورانی کا قانون" ویا تھا۔باز نطینی تہذیب کے لئے کہا جاتا ہے کہ یہ گئ حوالول ہے مصر کی قدیم تمذیب کے ساتھ واستہ تھی۔اس شمن میں کون می رائے درست ہے اور کون می فقط اندازوں پر مبنی ہے اس کے بارے میں تاریخُ اور آر کیالوجی کے ماہرین کو حتمی فیلے دیے ہیں۔اس لئے ند کور دبالا آراءا بھی تک ثبوت کی متناصی ہیں۔ قدیم باوچتان کی مقابلتا متند تاریخ کیھنے والے گل خان نصیر نے اپنی ایک کتاب میں اس بات کورد کیا ہے کہ بلوچ عربی اس کی اولاد جیں۔ گل خان نصیر نے رائے خاہر کی ہے کہ یہ یا تو فرعون یا پُیر نمرود کا تسلسل ہے۔ تین دہائی قبل گل خان نسیر کی دی گن اس رائے پر انہی تک سخت تقید کی جاتی رہی ہے گر اب جب کہ باوچتان سے ملحقہ ایرانی باوچتان سے ایک شنراڈی کی ممی دریافت ،وئی ہے تو کیاس امکان اور رائے کے بارے میں جھان بن نسیس کر سکتے کہ ،و سکتا ہے کہ ہزاروں برس قبل باز نطینی سلطنت اور اسکی باوچستان جیسی مغمنی تهذیبوں میں موجود بپاڑوں میں کہیں پر اہرام بھی یائے جاتے ہوں۔اس سوال پر کوئی غور نہیں کر رہاہیمہ اصرار ہربار مصر پر ہے جیسا کہ ماہر آغارِ قدیمہ پروفیسر احد حسن دانی نے کیا ہے کہ مميز صرف مصريل جو تى بين اور جو دوسرے ماہرين اس كاماخذ (Origin) ایران یاافغانستان میں ڈھوٹڈر ہے ہیں وہ خلطی پر ہیں۔ می پر موجود نقش گاری کی بیاد پراس کا ماخذ تلاش کرنا غلط ہے کیونکہ جس کسی کی تحویل میں می ہوگی وہ تبھی اسے نقش مناسکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایرانی شنرادی کی ممّی زمانے قندیم میں مصر سے چوری کی گئی ہواور وہ مختلف ہاتھوں ہے ہوتی ہوئی عراق اور پھرابران جانبیٹی ہو۔ ممی کی قدامت کے بارے میں ابھی درست اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تاہم مصر میں ممیال ۴۰۰۰ اور ۲۰۰۰ قبل منع کے دوران تیار کی گئیں اور وقت کے اسے زیادہ فرق کے باعث یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ پاکستان میں جو ممی ملی ہے وہ کس زمانے کی ہے۔ حتمی تحقیقات کے بعد اصل صور تحال سامنے آجائے گا۔

#### قدیم مصراور فرعونوں کی سلطنت

ترتیب: سلیم انور عباس

اس سے پہلے کہ ہم اہرام مصر کی پراسرار دنیامیں داخل ہوں مناسب معلوم ہو تاہے کہ اس مملکت لوراس کے فرعونوں سے ملاقات کرتے چلیس جنہوں نے دنیا کے بیہ بجوبے بنائے اور عقلِ انسانی تادم تحریر حیران و یر بیٹان ہے کہ غزہ کے مقام پر موجود مین عظیم اہرام اتنے بھاری بھر کم پھروں سے لقودق صحرامیں کیسے بنائے کئے لوروہ کو نسی ٹیکنالوجی تھی جس کواستعال کرتے ہوئے انہوں نے بیہ عظیم مقاہر بنائے اور جن کی دیواروں پر تح ير كرده بيش كوئيال تقريباً ١٠٠ فيصد درست ثابت بوكس \_ مصر کاسر کاری نام جمہوریہ مصرالعربیہ ہے جو ۳۸۲،۶۵۰ مربع میل تقبے پر پھیاا ہواہے۔ نیکساس، لوکلا ہومالور آر کشاس کو ملاکراس کا کل رقبہ بنتا ہے۔ دار الحکومت قاہرہ ہے۔ یہ ملک براعظم افریقہ کے شالی کونے اور جنوب مغرنی ایشیاء میں جزیرہ نمائے سینائی پر مشتل ہے۔اس کے شال میں حیر اورم، مشرق میں حیر اوا قائح سوئیز اور خلیج عقبہ کے دوباز و ہیں۔ جنوب میں سوڈان، مغرب میں لیمیااور مشرق میں اسر آئیل کے ممالک ہیں اور میہ ان تین ممالک کے در میان گھر اہواہے۔ ۱۹۳۹ء کے ایک معاہدے کی رویے فلسطین کے جنوب مغرب میں غزو کی ۲۸ میل چوڑی ساحلی یئی مصر کو دے دی گئی۔ مصر دراصل آیک صحرائی علاقہ ہے اور ۹۰ فیصد خطہ صحرایر مشمل ہے،اس کئے اسے "سرخ سر زمین "بھی کہتے ہیں، جسے دریائے نیل دو حصول مشرقی اور مغربی صحرامیں تقيم كرتاب\_مصر كودريائ فيل كأتحف كهاجاتاب كيونكه أكربيد دريانه بوتا تومصريول كابنيانا ممكن تحاادر فديم مصر کی عظیم سلطنت ای دریائے نیل کی مربون منت ہے۔ نیل کابانی مصریوں کے لئے آب بقاے کم نہیں ہے کیونکہ اس خطبے میں مارش نہیں ہوتی اور لوگوں کی زندگی کا دارومدار اس دریا پر ہے۔ وہ اس دریا کایانی ہیے ہیں، میں دریا ان کی زمینوں کو زر خیز بناتا ہے اور زراعت کے لئے بھی ای برانحصارہ۔ ساتھ بی ان کی نقل و حرکت کے لئے سب سے آسان ذریعہ بھی سمی ہے۔اگریہ دریاسو کھ جائے تو مصریوں کے لئے جینا محال ہو جائے۔دوسرے ملکوں میں تو عام طور پر دوبڑے دریالور کئی چھوٹی چھوٹی اچ گزار ندیاں ہوتی میں کیکن مصر کاواحد دریا نیل ہے۔واضح رہے کہ دنیاکی عظیم تمذیبوں کا زول دریا کے کناروں پر ہوا۔ سنب سے پہلی تمذیب قدیم عراق سیسو پوٹیمیا (عراق کا قدیم نام ) کی داد ک د جلہ و فرات تھی جو تین ہزار سال ہے ذا کد عرصے تک زند در ہی۔اس کے بعد مصر کی تهذیب سامنے آئی، جے مورخ "وادی نیل" کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ای طرح پاک و ہند کی تهذیب "وادی سندھ" کلاتی ہے،جودریائے سندھ کے قریب میلی میولی۔ نیل، دجلہ و فرات کے برنکس بڑا شائستہ، قابل اعتبار لور نرم رو دریا ہے۔اگست کے مینے میں جب وسطی افریقہ کے بہاڑوں پربارش ہوتی ہے تو دریا آہستہ آہستہ چڑھنے لگتا ہے۔ بارش کا یہ یانی تم ستبر کواروان بہنچاہ اور تم اکتور کو قاہر دلور کیا مجال ہے جوان معمولات میں کوئی فرق آ جائے لور اگر فرق آ بائے توملک میں قحط پر جاتا ہے جس طرح حضرت یوسٹ کے عمد میں ہوا تھا۔ سیاب آتا ہے تو دریائے نیل کی ساحلی زمین میلوں تک یانی ہے وُھک جاتی ہے۔ دو تین ماہ کے بعد جب دریا اثر تاہے توزمین پر اپنے بیچھیے

مٹی کی نمایت ذرخیز ایک ته چھوڑ جاتا ہے۔ کسان اسی ذمین پر کاشت کرتے ہیں۔ ملک کابقیہ ۹۰ فیصد علاقہ بے آب وگیاہ ریگتان ہے۔ چنانچہ آن بھی مصر کے ۹۹ فیصد باشندے دریا کے کنارے کنارے آباد ہیں۔ مصر کے لوگ اس دریا کی فیض ر سانیوں کا جمتنا احسان مانیس کم ہے۔ دہ آگر ابتد اء میں دریا کے بہاد کی سمت منہ کر کے عبادت کرتے تھے تو ہمیں حیرت نہیں جونی چاہیے کہ یمی دریان کے رزق کا وسیلہ قتا۔

دریائے نیل کی پابندی او قات کی بدولت انسان کو تقویم سازی کا بنر ہاتھ آیااور المی مصر نے ۴۲۴ قبل مسیح میں دنیاکا پہلا کلینڈر بنایا۔اس وقت وہاں کے نجو می اپنے مشاہدے کی بناء پراس نتیجے پر پینچے کہ ستارہ شعرائے یمانی (Sirius) ہر سال طلوع آفاب نے ذرا پیلے ٹھیک ای افق پر نمودار ہو تاہے جس دن سیاب شروع :و تاہے۔ جنانچہ انہوں نے سال کو ۳۱۵ ون اور تمیں تمیں دن کے بارد مبینوں میں تنشیم کیااور جوپانچ دن خ رہے ،ان کو «جشن نوروز" کے لئے مخصوص کردیا۔ ستارہ شعرائے یمانی کو انہوں نے افزائش و محبت کی دیوی است سے ' دریائے نیل کے پائی کواس کے مقتول شوہراوسرس کے خون سے لورسیاب کواست کے آنسوؤں سے تعبیر کیا۔ مصریوں کا نیاسال ۱۹جولائی ہے شروع ہوتا تھا کہ اس ستلامے کا یوم ِ طلوع وہی تھالورای دن سیالب کا آغاز ہو تا تھا۔ نے سال کی رسومات کی تفسیل فر عون رعیس سوم کے مندر کی دیواروں پراہے تک موجوو ہیں۔ یہ تہوار پورے ملک میں منایا جاتا تھا۔ قدیم مصر کی تہذیب کی کونیل ۳۰۰۰ قبل مسے میں تحلیٰ شروع ہوئی کہ جب فلسطین شام لور نوبیاے خانہ بدوش میال آکرآباد ہوئے اور دریائے نیل کی اٹھلاتی موجوں کا نظارہ کر کے ایسے فریفتہ ہوئے کہ میس کے ہو کررہ گئے۔ یون دادی وجلہ و فرات کی عظیم تہذیب میسو پوٹیمیاہے مصر میں اکتساب لور فیض علم کی شمع فروزال ہوئی۔اس لئے کہ مصر کے ابتدائی آرٹ کے نمونوں پر ہمیں قدیم عراقی تهذیب کی شابتیل ملی بیل بیر کی منتش تصورین اور تصویری رسم الخط بیرونلافی سمیری رسم الخط کی ترقی یافته صورت ب،اس سے بی بید چلتا ہے کہ سمیریوں اور مصریوں کے مائن تجارتی و شافتی مراسم تنے۔وادی نیل کی اپی الگ اخراعی کاوش دریائے نیل کی دجہ ہے ممکن ہوسکی۔ ۴۰۰۰ قبل مسے میں انہوں نے سااب کورو کئے کے لئے بد باندھے شروع کئے۔ ذرایا نج ہزار قبل می کی تاریخ ملاحظہ کیجئے۔ یمان پر آپ کو پھر کے ذیائے کے آخری حیتی لوگول کا گروہ نظر آئے گاجوباضابلہ طور نیل کے جنوب میں بالائی مصر میں آکر بس گیا۔ بدلوگ شکار کیا کرتے، مچیلیاں بکڑتے لور کھیتی باڑی کیا کرتے وہ گول می چھوٹی جھو نیٹریاں بیا کرر ہتے لور ہر ایک قبیلے کاا نیاالگ گاؤں تھا۔ لور ہر قبیلے کے اپنے اپنے جانوروں کی علامات یالو مم تھیں، جن کودہ اپنیر تنوں پر بھی نقش کیا کرتے تھے۔ یہ بہلی سیای تنظیم تھی جو آ گے بڑھ کر ہر قبیلے کے سردار کی حیثیت میں سائے آئی جس کے ادکام کی سمیل کرنے کے لئے قبیلے کے لوگ دل وجان سے حاضرر ہتے۔ جانوروں کی علامات دیوی لور دیو تادل کے نام منسوب تھیں لوریی مصرى نَد بب كى ابتدائي شُكل متحى ـ بورے ملك ميں جھوٹى جھوٹى آزاد قبائلى ريات تص تصي لور ہرريات كا بنالگ سربراه موتا تقالوراية ايخ ديوى ديوتالمبربشريات فريزر لكهتاب "لوثم وه مادى اشياء تحيي جن كووحش انسان بڑے ادب واحترام نے دیکھا ہے لوریہ یقین کرتاہے کہ اس میں لوراس مخصوص شئے کے در میان ایک دوستانہ رابط بوتا ہے۔ مثلاً کی پرانی قوم کانو مم مور ہوتا تھا، کی کاخر گوش ، کسی کا گھڑیال ، کسی کا تیل ، کسی کاباز ، کسی کابران ، کسی كادرياني گھوڑا، كى كاڭما، كى كاسانىپ، كى كاپنچىو، كى كا گائے، كى كا بھيرويا، كى كاڭينڈ ااور كى كاشىر ـ ان قو مول كى شناخت ان کے ٹوٹم کی علامات ہے ہوتی تھی لوریمی ٹوٹم ان کی ذات بن حاتے تھے لوریمیں ہے مصری مذہب کی

تشکیل ہوئی جس کا سراغ ہمیں پیپرس پر رقم ملاہے، بلتہ مقبروں اور مندروں کی دیواروں، تاہو توں، ستونوں،
پختروں اور جسموں پر بھی کندہ صورت میں دستیاب ہواہے۔ مصری نہ ہب کی معلوم تاریخ تقریباً چار ہزار قبل میں لیدی اسٹ چیج ہزار سال قبل ہے لیہ دوسرے ہیں۔ ان شواہ ہے پتا چاتا ہے کہ چیج ہزار برس قبل مصر میں جانوروں کی لاشیں بری احتیاط ہے دفتائی ہوئی ہیں۔ ان شواہ ہے پتا چاتا ہے کہ چیج ہزار برس قبل مصر میں جانوروں کی پرسش بھی ہورہی تھی اور ہر قبیلے کا ٹوئم الگ الگ تقلہ پھر پہلے خاندان کے بانی تار مرفے شالی اور جنوئی مصر کو ایک پر جسٹ بھی ہورہی تھی اس استحاد کے وقت وہاں جو نہ ہی عقائد ہے ماخوذ تھے یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس دور میں مصری تاریخ کے ابتدائی باشند ہے پھروں، پہلے کے نہ ہی عقائد ہے ماخوذ تھے یوں کہا جا سالتا ہے کہ اس دور میں مصری تاریخ کے ابتدائی باشند ہے پھروں، میل اور ان ور دخوں، چیپایوں پر ندوں، رینگنے والے جانوروں، مجملیوں اور دوسری اشیاء کے علاوہ اپنے آباؤ اجداد کی اور ان کو بھی پوج تھے۔ یہیں ہے حیات بعد الموت کی کور ان کا شوں کو ذروجو اہر کے ساتھ دفن کرنے کے بعد اہر ام مربنائے گئے جو آن کرتے کے نو کہ اس نے کہا کہ عشر ہیں۔

مصر کی ابتدائی سلطنتیں شہری ریاستوں پر مبنی نہیں تھیں بلکہ اپنے آپ قبیلے کے سربراہ اس مملکت کے بادشاہ تھے اور یہ ریاستیں ذراعتی مارکیٹ پر مبنی ہوتی تھیں جہاں پر کسانوں اور تاجروں کے گروہ رہا کرتے تھے اور آپس میں تجارتی مفادات کیا عث چیقاش بھی ہوا کرتی تھی اور زیادہ تروی شخص طاقتور ہو تا تھا جو بہت برداز میندار ہو تا تھا جو بہت برداز میندار ہو تا تھا۔ ۳۲۰ قبل میں جہارے پاس کم معلوات ہوں۔ تاہم یہ وہ دور تھا جب مصربوں نے تحریری ریکارڈ رکھنا شروع کیا تھا، مگر ایک بات ذہن میں رہے کہ مصربوں نے پہلے میل یادگاروں اور تختیوں پراپی بقاء کے بارے میں ریکارڈ رکھنا شروع کیا تھا مگر ان میں انتظامی و معلوں نے پہلے میل یادگاروں اور تختیوں پراپی بقاء کے بارے میں ریکارڈ رکھنا شروع کیا تھا مگر ان میں انتظامی و معاشی امور کا تذکرہ شمیں تھا۔

"مصر کاقد یم اوب "میں جناب ان چنیف نے مصر کے قد یم تاریخی او وار اور فراعنہ کو پچھ یوں سمیٹا ہے

"تاریخی دور کے آغاز ہے قبل مصر بہت سارے مقامی حکر انوں کے زیر اقتدار چھوٹی بچھوٹی ریاستوں میں

ہٹا ہوا تھا۔ بالائی بینی جنوبی اور زیریں بینی شائی علاقوں پر مشتل متحدہ مصر کا پہلا تاریخی حکمران یا فرعون

منا ہوا تھا۔ مصر کی ایک قدیم مر اور ایک زیور پر اس پہلے فرعون کا پورانام "نار مر بینا" کھا ہوا ہے۔ اس نے

مالیا میں سے کے لگ بھگ اب ہے کو گیا پانچ ہز اربرس پہلے فراغون کا پورانام "نار مر بینا" کھا ہوا ہے۔ اس نے

مالیا کی اور زیریں مصر پر مشتل پورے ملک کو بیاسی وصدت کی لڑی ہیں پہلی مر تبدیرود سے کاکارنامہ انجام دیا

لور اس طرح اس نے مصر کی باد شاہوں یا فراعنہ کے تمیں خاندانوں کے طویل سلسلے کا آغاز کیا۔ فرعون کے الن

میں خاندانوں نے ۱۹۰۰ تبل مسی سے لے کر سکندر یونائی کے حملۂ مصر ۳۳ ق م تک یعنی تقریباً پانچ ہز ار

مرس قبل سے لے کر کوئی سواد وہز اربرس پہلے تک تین ہز اربرس حکومت کی پہلے فرعون مینا (منا۔ منی) کو

مصر یوں نے نار مر ، حور نار مر اور نار مر زاہمی کہا۔ یونائیوں اور رومیوں نے مصر کی میا فرعون مینا (منا۔ منی) کو

منس، نیاس اور منرس وغیر دنا موں سے پکارا۔ بہر حال مصر کی تاریخ میں متحدہ مصر کور فراعنہ کے پہلے خاندان کی

منس، نیاس اور منرس وغیر دنا موں سے پکارا۔ بہر حال مصر کی تاریخ میں سلسلے کا آغاز کیا اور بار تر یہ علی مندانوں کے طویل سلسلے کا آغاز کیا اور بار تر یہ سلسلہ مندانوں کے طویل سلسلے کا آغاز کیا اور بار تر یہ کا تھا تھی سالہ کیا دور کی روسے مصر کی "تاریخ" کی تقسیم اس

```
طرح کی حاسکتی ہے۔
                                        ا۔ قدیم عمد حجربه کا اختتام... قریباً • • • • اق_م
                       ٢- فيوم لورم ريده سلامه تدن (جديد عهد حجريه).... قرياً ٥٥٥٠ق.م
                   ٣- تاسانى اوربدارى تمدن (جديد عهد تجرييا وربر انزدور)...٠٠٠ ق.م
                                                                   ۵۔ تقویم کا آغاز
                    ....ا۱۳۲۳ق.م
                                                ۲_ عراتی(سومیری)اثر
                     ....۳۲۵۰....

 الله في الورز مرس مصر كي متحد هادشائت كآناز ۳۱۰۰ ....

محققین نے مختلف سمولتوں کے پیش نظر قدیم مصری تاریخ یعنی فرعونوں کے تمیں خاندانوں کے تین
ہزار برس پر مشتل عرصة حكومت (۳۳۲/۳۱۰۰ ق_م) كوسياى آغاز ، عروج لور زوال كے لحاظ ہے سات بڑے
                                                                   ادوار پر تقسیم کیاہے۔
                                 (۱۱۰۰–۲۸۲۲ق_م)
                                                            ا۔ دور قدیم ماتن عمد۔
                                (۲۸۲۱_۱۸۶۱ق_م)
                                                               ۲۔ قدیمادشاہت۔
                                 س_ بیلادورزوال با نشتار (۲۱۸۱) ۲۰۴۰- م)
                                (۲۱۳۳ کی ۱۲۸۷ اق م
                                                             ۳۔ وسطی بادشاہت
                                 (۲۸۷۱_۱۵۸۰ق_م)
                                                            ۵۔ دوسر ادور زوال باانتشار
                               ٢- شهنثاميت ياجديد شهنثاميت (١٥٤٥ ـ ١٠٨٧ ق ـ م)
                                    ۷_ دورِ متاخریابعد از شهنشای دور ' (۱۰۹۰_۳۲۳ ق_م)
یہ تقتیم کی لحاظ سے مفید ہونے کے ساتھ ساتھ یوں بھی بڑی سود مند ہے کہ اس سے مصریوں کے
ند ہب،ادب اور آرٹ کے مختلف اووارے متعلقہ خصوصیات کی نشاند ہی ہوتی ہے۔قدیم مصری تاریخ کے ان اہم
اور دوسرے ادوار لور فراعنہ کے خاندانول کے عرصة حکومت كايمال ذر اتفصيل سے ذكر ضروري ہے۔ جمله ادوار
                                کے لحاظ سے قبل از تاریخ اور قدیم تاریخ مصر کی تقسیم اس طرح ہے۔
" قبل از تارئ في قبل از اوشاءت "(PREHISTORY OR PREDYNASIC PERIOD)
           ا۔ای دور میں یعنی تفریا مدم م قبل مسے سے لے کر ۱۰۰ قبل مسے تک بالائی (جنوبی)اور زیریں
( شالی۔ ڈیلٹائی)مصرمیں جھوٹے چھوٹے حکمرانوں نے اپنیآزادریاستیں قائم کرر کھی تھیں بور "متاخر زمانۂ حجر یہ"
(۱۵۰۰ه-۵۰۰ ت_م LATE NEOLITHIC AGE) میں بھی جگہ مقامی قبائل برسر اقتدار تھے۔
مصریاں "قدیم زمائة جربة" (PALAEOLITHIC AGE) کوئی دس بزار سال قبل مسے یعنی اب ہے بارہ
                                                                بزارسال يبلي حتم بواتحابه
               المراقد يم يا تن عمد " ـــــ (ARCHAIC OR THINITE PERIOD) ــــــ دورِ قد يم يا تن عمد "
                         • ۲۸۸ ۲ تق-م یه عهد فراعنه کے پہلے اور دوسرے خاندان پر مشتمل متا۔
```

۳۰ "پیلاد و را نمتناریاز وال" (FIRST INTERMEDIATE PERIOD) (FIRST INTERMEDIATE) میه عمد ساتوین ، توین اور دسوین خاندان بر مشتمل قبال

۵\_"وسطی بادشابت" ـــــ (MIDDLE KINGDOM) الآرم" و سطی بادشابت کا دور گیار ہویں اور بار ہویں خاندان پر محیط تھا اور بعض محققین تیر ہواں خاندان بھی اس میں شامل کرتے ہیں۔ دور گیار ہویں اور بار بشتاریا زوال" (SECOND INTERMEDIATE PERIOD) ۲۵ دوسرا دور ایمتشاریا زوال" (SECOND INTERMEDIATE PERIOD)

ق ـ م اس دور مین تیر موال ، چود موال ، چدر موال ، سولهوال اور ستر موال خاندان شامل تقله 2- "دور شهنشامیت" یاجدید شهنشامیت" (EMPIRE OR NEW EMPIRE) ۱۹۸۵ ق.م "جدید شهنشامیت" یا دور شهنشامیت" انجار مویس ، انیسویس اور میسویس خاندان بر مبنی تحا

۸\_ "دور متاخریا بعد از شهنشامیت (LATE OR POST- EMPIRE PERIOD) ۱۰۹۰ / ۲۹۳ ق. م إس عمد میں اکسویں، بائیسویں، تئیسویں، چوہیسویں اور پچپیویں خاندان کی حکومتیں رہیں۔

9- "شئیس دور" (SAITE PERIOD) ۵۲۵/۲۱۳ق. م بید دور حکومت صرف ۲۶ ویس خاندان کے عمد پر مشتل تحالہ جس کا دارالحکومت سیئس تحالہ بیہ شهر مغربی فی ملٹائی علاقے میں واقع تھا، آج کل اس جگہ کانام ساءالحجر سر

۱۰ـ "ایرانی بالادسیّ" (PERSIAN PERIOD) مستائیسویں، اٹھا کیسویں، اٹھا کیسویں، اٹھا کیسویں، انتیسویں اور تیسویں خاندان کاعمدایرانی بالادسی کا زمانہ تھا۔

الـ"يوناني دور" (ROMAN PERIOD) من المسترد وي دور" (ROMAN PERIOD) من المسترد ا

ساله "اسلامی دور "۴۰ م ۲ ع ہے شرور ع

سر سے قبل میں میں ایرانیوں نے مصر کو پھر فنج کرایا۔ سست قبل میں سکندراعظم نے مصر کو فنج کیالور یوں بال بیانی نژاد بطلیموی خاندان کی حکومت قائم ہوئی۔ بعض مؤر خین نے اسے مصر کااکتیبوال خاندان قرار دیا ہے جس نے سست قبل میں تک حکومت کی۔ قلو بطیر داسی یو نانی بطلیموسی خاندان کی ملکہ تشی۔ قلو بطر دی نانے میں مصر روم (انلی) کے قبضے میں جاا گیا۔ رومیوں کے بعد وہاں حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگئی۔

فنِ تحریر، ادب، آرٹ اور مصوری کی ایجاد تخلیق، ارتقاء لور عروج کے لحاظ سے مصری تاریخ کے "دور قدیم یا تن عمد"، قدیم ہادشاہت، پہلے دور انتشاریا زوال، وسطی بادشاہت، دوسرے دور انتشاریا زوال اور جدید شہنشاہیت کو نمایال حیثیت حاصل ہے۔

"دور قدیم یاتی عمد": یه عمد ۱۰۰ ق.م سے لے کر ۲۷۸۱ ق.م تک پہلے دو خاندانوں پر مشمل تھا۔ ان فرعونوں کے دارالحکومت کانام" تی "تحا۔ ای لئے یہ زمانه" تی یا تھنی عمد "کملاتا ہے۔" تی "کو بونانی تحس (This) اور بھن (Thin) کتے تھے۔ پہلے خاندان کے بانی فرعون مینا (مزا، منی) نے بالا کی اور زیریں مصر کو متحد

کر کے بورے ملک پر حکومت کی۔

قدیمبادشاہت: ۲۱۸۱ ق.م بے لے ۱۱۸۱ ق.م مے لے ۱۱۸۱ ق.م کت تیمرے، چوتھے، پانچویں اور چیئے فاندانوں پر مشتمل امن اور شان ور شخصے میں ترقی کررہے تھے۔ خصوصاً آرٹ کو تو قابل رشک حد تک فروخ حاصل ہوا۔ مجسمہ سازی اس کمال کو پینچی کہ بعد کے زمانے اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر دہ گئے۔ اہرام ای زمانے میں ہے جو فن تقمیر کے لحاظ ہے چوشے فاندان کے فراعنہ خوفور فوف دی۔ یونانی تلفظ جیوپس) خفر (فاف را یونانی تلفظ جیوپس) کے عمد میں انتا کو چلے گئے۔ قاہرہ کے نزدیک غزد (جیزہ) کے تین سب سے برے ہرم نہ کورہ تینوں فراعنہ کے بی بوائے ہوئے ہیں۔

پہلادورِ انتشار: ساتویں، آمختویں، نویں اور دسویں شاہی خاندان کے عرصہ حکومت (۲۱۸۱ - ۳۰ میل میں کے دوران مصر برسوں تک جمود لورسیاسی تنزل کی گرائیوں میں ڈوبار ہاتا ہم اس پر آشوب دور کی ایک خاص بات سے ہے کہ اس وقت اعلیٰ یائے کا دب وافر مقدار میں تخلیق ہول

وسطی بادشاہت : فراعنہ کے گیار صویں اور بار صویں خاندانوں کے دور (۲۱۳۳ / ۸۸۱ اق.م) میں محمر انوں نے دارا ککو مت من نو فر (یونانی تلفظ ممنس) کی بجائے جنوب کی طرف ساڑھے چار سومیل کے فاصلے پر "تیے" (یونانی تلفظ تھیبائی یا تھیبس) کوا بناصدر مقام بنالیا۔

قد میمبادشاہت کے بعد کے پہلے دور انتشاریا زوال کی پیدا کردہ طوائف الملوکی ختم کر کے انتف (ان ہو تف)
مامی ایک سر دار نے فرعون بن کر گیار حویس خاندان کی بنیاد ڈالی۔ یہ فرعون انتف اقل تھا۔ اس تابناک دور کے
بادشاہوں نے فیوم کے خلاقے میں آبیا ثی کے لئے بردے بد بنوائے۔ انمی فرما نرواؤں نے مصری تاریخ کے
سب سے بردے مندر کی تقمیر شروع کی۔ اس مندر کا مصری نام "ایت اسوت" تھا۔ آمن دیو تاکاید فیع الشان مندر آج
کل "کرکٹ" کا مندر کملا تا ہے۔ اس زمانے میں نہ صرف ادب بعد مصریوں نے ہر کھانا ہے خوب ترقی کی۔

جدید شنشاہیت: یہ افدار صویں، انیسویں اور بیسویں خاندانوں (۵۵ / ۱۵ ماق.م)کازمانہ تھا۔ افدار صویر خاندان کے بانی احمی (احموی ۵۵ / ۵۰ / ۵۵ اق.م) نے غیر ملکی حملہ آوروں بائیکسوس کو طاقت کے بل پر مصابر نکال کر اسپے افحاد صویر خاندان اور جدید شمنشاہیت۔۔۔کی بیاد رکھی۔مصر اس زمانے میں تقریباً ہم لیا سے قابلِ رشک حد تک عروج کو پنچااور مصری تاریخ کے اس شاندار ترین عمد میں اوب بھی خوب ہی بچدا بجولا



### انسانی تاریخکاسات بزارساله معمّه **امر ام ممصر**

اہرام دنیائے قدیم کی اعلیٰ سائنسی ترقی کے ٹھوس اور جیتے جاگتے ثبوت ہیں۔ اہرام کا عمل بیائش گویا پیتروں کی زبان میں الهام بیانی ہے۔ اہرام کی ساخت و تعییر سے اندازہ ہو تاہے کہ اس کام میں کسی اور ہی دنیا کی مخلوق کا تعاون حاصل رہاہے۔ اہرام کے سربسته رازوں کا انکشاف جدید سائنس کا شیر ازہ بھیر سکتاہے۔

یہ ہیںوہ چند در چند نظریات جو اہر ام مصر کے معانی اصلیت اور تاریخ کے بارے میں پیش کیے جاتے ہیں۔ان عظیم سنگی مقبروں کی اہمیت کی پچھلے ایک ہزار برسوں ہے د نیاہھر کے سائنسد انوں'علاء' صوفیاء اور عام لوگول کے در میان موضوع عدر ہی ہے۔ان کے مباحث کازیادہ تر محور ومر کر مصر کا سب سے بوااہرام" شی اوپس یا چیوپس کا تعظیم اہرام" .The great Pyramid Of Che (opsرہاہے۔ یہ تراشیدہ منگی چانوں کاوہ چیتائی انبار ہے جو ہزاروں پر سوں سے انسانی ادراک واذبان ے لیے ایک لا یخل معمہ اور نا قابلِ تسخیر چیلنے کی حیثیت سے سیدم کیتی پر بوی شان اور دبد بے سے الیتادہ ہے۔ آج بھی جب کہ انسان نے خلاء کی وسعتوں اور سمندروں کی گمر ائیوں تک کو کھٹال ڈالا ہے شی او پس کاید عظیم اہرام پہلے ہی کی طرح کھڑا جدید سائنس اور سائنس دانوں کامنہ پڑارہاہے۔ ئى دريافتيں' يخ انكشافات' ئى معلومات' وسعع تحقيقات و مطالعات و مشاہدات نے اس اہر ام کے بارے میں گئی پختہ نظریات وافکار کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔" یورپین او کلٹ ریسر چ سوسائٹی" (European Occult Research Society) کے مانی اور سابق صدر کنتھ روزن برگ (Gunther Rosenberg) نے اپنی رپورٹ میں بتایا" ساکنس دانوں نے حال ہی میں "تی اولیس "کا کمپیوٹری مطالعہ کیا تو بیشتر ماہرین جرت واستعجاب سے آکھیں مطالعہ کیا تو بیشتر ماہرین جرت واستعجاب سے آکھیں مطالعہ کیا تو بیشتر جھنکتے ہوئے چلے گئے۔ فی الحال ہم اس بارے میں قطعی تاریکی میں بیں کہ یہ اہرام کن لوگوں نے منائے تھے اکیول بنائے تھے اور آخر ال کے وجود کاسب کیا ہے۔"بمر حال تازہ ترین معلومات (Data) نے بیات اللہ کاردی ہے کہ یہ اہرام قدیم اور انتائی ترقی یافتہ سائنسی تخلیقات کا مظر ہیں اور بیہ انتمائی ترقی یافتہ سائنس' حضرت عیسٰی کی پیدائش ہے ہزاروں سال تبل بوری دنیا پر غالب تھی۔ اہر امول کے معمار کا کتات کے بیشتر سربستد رازول سے داقف تھے۔ وہ اعلیٰ ترین ریاضی -Ad) (vanced Mathematics) ادراک رکھتے تھے۔ دنیا کے جغرافیہ کے بارے میں ان کاعلم حیرت انگیز تھا۔ تغمیر اہرام کے مطالعہ و تحقیقات سے حاصل شدہ حقائق میں سے چند ایک کو خلائی

سائنس دان ثامت کرنے میں کامیاب بھی ہو چکے ہیں۔اس کے نینج میں خدشہ ہے کہ جمیں ہماری نصائی کتب اور انسانی تاریخ کودوبارہ مرتب کرنا پڑے گا۔

"میں نے حال ہی میں عروس البلاد قاہرہ کے چند میل جنوب میں واقع غزہ یا گیز (Giza) کے میدان کا دورہ کیا تھا۔ یہ علاقہ جو امریکہ کے کی بھی اوسط درج کے فارم سے زیادہ وسیح نہیں ہے بلا شبہ دنیا کی پراسر ارترین جا گیر ہے۔ جیرت انگیز ابوالہول اور دیگر اہرام اس بے آب و گیاہ میدان میں صدیوں سے ایک لا پخل چیستال کی طرح ایستادہ ہیں۔ اس ویرانے میں عظمت وفتہ کی اُن مٹ دلیل بنا سر تانے ممتاز کھڑا وہ "شی اوپس کا اہرام" ہے۔ کہا جا تا ہے کہ اس اہرام کو فرعون شی اوپس کے مقبر سے حکور پر تقمیر کیا گیا تھا۔ شی اوپس کے مقبر سے حکور پر تقمیر کیا گیا تھا۔ اہرام شی اوپس کی محض جسامت ہی کئی سیاح کے لیتے انتائی جیرت و استجاب کا باعث ہو سکتی ہے۔ میراگا کہ ایک مصری پر وفیسر تھا جس نے اپنی زندگی ان سکی یا ججری تقمیرات کے پوشیدہ اسرار کو جانے کے لیئے وقف کرر کئی ہے۔

" ببیادی طور پر اس اہر ام کی بلندی ۸۵ م فٹ ہے "معٹری پر وفیسر نے بتایا" اور اساس تیرہ اکیر سقے برمحیط ہے جو شکا گویالندن زیریں (Down Town) کے تقریباً آٹھ مر بیج بلا کوں کے مساوی ہے۔ ہم نے اندازہ لگایا ہے کہ اس اہر ام کی تغییر میں پھر وں کی پچپس لاکھ سلیس (Blocks) استعال کی گئی ہیں۔ ان میں سے ہر سل کاوزن تین ش سے نوے ش تک ہے۔ چندا کیک بلاکوں کاوزن چیر سوشن تک ہے۔ چندا کیک بلاکوں کاوزن چیر سوشن تک ہے۔ جنب نیولین مصر میں تھا تو اس نے شخمینہ لگایا کہ صرف اس ایک اہر ام میں اس قدر پھر استعال ہوتے ہیں کہ ان سے پورے فرانس کے گر دوس فٹ اونجی اور ایک فٹ موٹی دیوار تغیر کی جا سی سی ۔ "

"اوراگران يقركى سلول كوايك فك كي سلول يس كاك ليس تو؟"

نادریافت شدہ امکانوں 'پوشیدہ کمروں کے علاوہ یہ اہر ام مکمل طور پر ٹھوس پھروں کا بناہوا ہے۔ "

یر ونی سطح کی سلیں جنہیں غارت کر تمذیب و نڈال (بر منی کے قدیم ہاشندوں) نے تباہ کر دیا تھا ایک دوسرے کے ساتھ اس قدر ممارت سے نسلک ہے کہ ایک عام ہزنس کارڈ بھی اس میں نہیں جا سکتا' سوسوٹن و زنی پھر ایسی نفاست ہے جڑے ہوئے ہیں کہ ان کے در سیان جوڑ کی لائن تبلاش کرنا محال ہے۔ ایک عرب تاریخ دال 'افاذید بھی کا بیان ہے کہ بیر ونی پھروں پر کسی قدیم زبان کے حروف کندہ تھے جن ہے بہ چاتا ہے کہ اناہ امول کی تقیم کا زمانہ وہ ہے جب لائر سرطان کے جھر مث میں کندہ تھے جن ہے یہ چاتا ہے کہ اناہ امول کی تقیم کا زمانہ وہ ہے جب لائر سرطان کے جھر مث میں تھا رک مان کے جس میں انسان ایم امول کی تقیم کی بات ہے۔ اکثر سائنس دال اس پر متفق ہیں کہ یہ اہم ام فرعون شی اولیس کے درامیاں کے میر کے درامیاں کی بات ہے۔ اکثر سائنس دال اس پر متفق ہیں کہ یہ اہم ام فرعون شی اولیس کے دیم میں کہ میر کے در کے اور اس کی در سے گھیٹے ہوئے اس کا درامیاں کی در سے پھر کی کانوں میں سے ان جناتی سلوں کو تراشا اور انسیں وسیع صحر امیں سے گھیٹے ہوئے اس اس تک لائے اور یائے نیل سے تیم اتے ہوئے غزہ تک پہنچایا پھر انسیں ریکستان میں سے تھیٹے ہوئے اس اہم ام کی تعمیر میں استعمال کیا۔ گر ایسا ہم گر مکن نہیں ہو قدیم زمان نہیں ہے قدیم نہیں کر سکتے سے شائد کے لوگ اس قدر نا قابلی یقین حد تک درستگی کے ساتھ یہ شمارت تھیم نہیں کر سکتے "

تاریخی تخیینے کے مطابق فرعون شی اوپس کے دورِ حکومت میں مصر کی آبادی دو کروڑ تھی۔"ذرا اس اہرام کی تغمیر کے سلطے میں فن حمل و نقل انسانی کے بارے میں سوچیئے۔"مصری پروفیسر کہ رہا تھا "ان تغییراتی مسائل پر قائد پانے کے لیئے دس لاکھ سے زیادہ افراد کی ضرورت تھی۔انہیں پیخر کی کانوں اور پیمراس مقام تک لے جانا تھا جمال اہرام تغمیر ہونا تھا۔انہیں سپاہیوں اور گرانوں کی ضرورت

تھی۔ان کے کھانے پینے کا کیا ہد دہست تھا؟ وہ لوگ رات کو کمال سوتے تھے؟ یہ تو ممکن ہی شیس تھا کہ وہ رات کھی صحرا ہی میں گزارتے ہوں۔ پھر وہاں ہزاروں فور مینوں' سپر وائزروں' مستر یوں' ان کے نائبوں کے علاوہ ایسے افراد کے ایک عظیم گروپ کی بھی



معر کے دارا لکومت تاہرہ سے چھر میں دور غزہ کے مقام پر چو تھے خاندان کے تین فر مونوں خوفی، فخرے اور منکارے کے اہرام مصر کی شاخت ہیں۔ ۲۳۰۰ میں مسلے پہلے کی چار صدیاں اہرام کی تقییر میں متیرے ایئوں یا چو کور پھروں سے منائے جاتے تھے۔ تیمرے خاندان منائے جاتے تھے۔ تیمرے خاندان موتب نامی المیر تقییرات نے بھی آمن این میں چو کور پھروں کاستہال کیا۔ ضرورت تھی جواں پورے پر وجیکٹ کی نگرانی کر سکے۔"پر و فیسر نے چنداورا یسے مسائل کی بھی نشان دہی کی جن کا ہر امول کی تغییرات کے وقت سامنا کر تا پڑتا ہو گا۔

پیمر کی کانوں ہے جیبیس لاکھ جناتی بلاک کا شنے نے لیئے نہ جانے کتی پری تعدادیں غلام سے ؟
انہوں نے کانوں ہے پیمروں کی سلوں کو کا شنے کے لیئے کس قتم کے آلات واوزار استعمال کیے سے ؟
اس زمانے میں نہ ؤا نکا اکث تھا اور نہ کسی اور قتم کا دھا کہ خیز مادہ پیمر انہوں نے کس طرح چٹائیں توڑیں ؟اس کام کے لیئے انہوں نے کس اوزار کو استعمال کیا ؟" چٹانوں ہے پیمر توڑنے کے بعد انہوں نے ان کے بلاک کیے بنائے ؟ان میں ہے بے شار بلاک اس طرح ایک دوسرے سے منسلک ہیں کہ کمیں ذرای ہی جی ور اثریا شکاف و کھائی نمیں دیتا۔ اس طرح پیمروں کو دبانے کے لیئے کم از کم دو ٹن دباؤگی ضرورت ہوتی ہے۔ دوشن میرے دوست! اس قدر دباؤڈا لئے کے لیئے انہوں نے کون ساآلہ استعمال کیا تھا؟

تیسری بات۔غزہ کے تقمیراتی مقام پرآٹر اس عظیم سنگی ذخیرہ کو کس طرح لے جایا گیا ہوگا؟ چو تھی بات آٹر مصر جیسے جھوٹے سے ملک میں استے بہت سارے آدمیوں کے کھانے کا انتظام کیسے کیا گیا؟ بیہ خوراک کمال سے آئی؟ کس نے بہ ٹرچہ پر داشت کیا؟ کس نے یہ کھانا پکیا؟اناج کمال سے آیا؟ جب کہ تقریباً ہراہل آدمی اہرام کی تقمیر میں کسی نہ کسی طور پر شامل تھا تو کیچر کھیتوں میں زرعی مشتہ ہے کس نرکی؟

پانچویں بات۔ ان بھاری ہم منگی بلاکس کو تھینج کر منزل تک پنچانے کے لیئے رہے کہاں سے آئے ؟ قدیم مصر میں یہ تو ممکن نہیں تھا کہ آپ کی بھی ہار ڈویئر اسٹور پر جائیں اور جتنا چاہیں رسہ خرید لائیں۔ چیمیں لاکھ سنگی بلاکول کو باندھ کر تھی نے لیئے کس قدر رسول کی ضرورت تھی ؟ ان میں ہے چھوٹے ہے چھوٹے بلاک کاوزن بھی کم از کم تین ٹن ہے۔

چلئے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ایک پھر کو تھنچنے کے لیئے ہمیں چاررسوں کی ضرورت تھی۔ بعض رے دوبارہ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں اس طرح ہمیں ایک پھر کے لیئے دورسوں کی ضرورت تھی اس طرح بھی رسوں کی تعداوباون لاکھ تک جا پہنچتی ہے جو نا قابل پیتین ہے۔ موٹے اور مضبوط رے!
آخر وہ آئے کہال سے تھے؟

چھٹی بات۔ آخر اس فرعون کو ایبا معمار کہال سے میسر آگیا تھا جس نے اس قدر جیرت انگیز عمارت کو ڈیزائن کیا اور پھر اس قدر ٹھیک ٹھیک پیائش کے ساتھ اسے زمین کے سینے پر کھڑ ابھی کر دیا؟ فرض کر لیتے ہیں کہ اس فرعون کے پاس درشت مزاج لیے ترقیع مضوط جسموں والے چا بک دست فور مینوں کا ایک بردادستہ تھا پھر بھی پھر کی کانوں سے چانوں کو کاٹ کر انہیں بلاک کی صورت دینے کے لیئے ایک جم غفیر مزدوروں کی ضرورت تھی۔ چلویہ بھی تسلیم کیا کہ ان کے پاس مزدوروں کی کافی تعداد بھی تھی۔

''کیا ہم بول کمہ لیں کہ ان تمام لوگول نے دس گرینائٹ بلاکس روزانہ تیار کر لیئے مول گے ؟



عائبات ميں كيا جاتا ہے۔ زمانہ قدیم کے ان پرامرار کائبات نے آج کے ترقی یافتہ دور کے کمیوٹر کو بھی شکست دے دی ے۔ان اہر ام مصر کی تغییر ،ان میں استعال کئے ملئے مٹیر مل، یمائش کی در تقی اور ان میدورت ہیں کو ئیول نے ساری دنا کے سائنس دانول اور اہل علم کو ششدر کرر کھا ہے کیونکہ ان من سے معتر چین مومیاں ورست ثامت ،وتميل۔

روفیسر نے بوجیا" ماد رخیس ان بیتروں کو چٹانوں سے کا ثنا تھا۔ انہیں . ہموار بلاکس کی صورت میں ڈھالنا تھاانہیں غز د(Giza) تک لانا تھا پھر ان بلا کول کوبردی مهارت ہے اہر ام کی تعمیر میں نگانا تھا۔ اگریہ تمام کام وں بلاک روزانہ کے حساب سے ہور ہے تھے تو سخمیل اہرام میں دولا کھ

بچاں ہزارون لگے لینی جیہ سوای سال"

اگر یہ بھی فرض کرلیں کہ ان لو گوں نے ایک سو پتجر روزانہ کے حساب سے عمارت میں لگائے تو اس طرح بھی اہرام شی اوپس کی تغییر جیبیں ہزار دنوں یعنی کم از کم ستر سالوں میں مکمل ہو سکتی تھی۔ پروفیسر مسکرایا 'میآپ تصور کر کتے ہیں کہ کوئی بادشاہ بیہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ استے عرصے تک زندہ نمیں رہ سے گاآپ اپند فن کی تغیر کرواسکا تھا! توکیانہ عظیم اہرام مصربوں نے اپنے چند سادہ وستی اوزارول سے منایا تھا؟ اونٹ کی پشت پر سوار غزہ کی طرف جانے والے شخص کو کئی حمر ان کن حقائق کاسامنا کرناپڑ تاہے۔جدید معماروں گوان کے بھاری بھر کم نعمیراتی پروجیتنس میں اگر ایک ایج کے دسویں جھے کی در سکی بھی میسرآجاتی ہے تو یہ بوی خوش کن بات ہوتی ہے جب کہ ای اہر ام میں بے شار رابداریوں' سر گلوں'شد کی محصول کے جھتے کی مانند کمروں اور خفیہ مدفنوں کی تغمیر میں اس ے کہیں زیادہ محت اور در سکی موجود ہے۔ بیشتر جدید تقمیرات کے برخلاف یہ اہرام صدیال گزر جانے کے باد جو داپنی بنیادی حالت پر قائم و دائم ہے لیعن نہ یہ عمارت کمی بھی طرف ایک اپنچ جنگی ہے اور نہ ہی زمین میں و هنسی ہے۔" مجھے و نیا کی کسی بھی پر ی سے بردی تقمیر اتی کمپنی کا نام بتادیں جو سہ و عویٰ كر سكے كه ساز هے چيد ملين ثن وزنى عمارت كووه بھى ايسا ثبات عطاكر كيتے ہيں۔" يروفيسر كه رہا تھا " نہیں شاید اس دور کے کسی بھی معمار کے لیئے سے ناممکن ہے" ان اہر امول کی تغییر میں سریت کا سلسله بواطویل ہے۔اس کی ایک قابل ذکر مثال اہر ام کے انتائی اندرونی جھے میں تعمیر شدہ "ایوانِ شابی "(King's Chamber)ہے جس کی لا ٹانی جیست ستر ستر ٹن وزنی سر خرنگ کے نادر ترین سكبِ ال (Granite) كى دومفول سے مزين ہے۔ يد سرخ پيتر صرف غزه سے چيد سوميل دورواقع پھروں کی کانوں ہے ہی حاصل کیے جاسکتے تھے۔''ڈاکٹرروزن برگ نے بتایا''اس زمانے کے مصرییں

گھوڑاگاڑی یابار ہر داری کی اور کسی فتم کا تصور بھی نہیں تھا۔ پھر اس قدر فاصلے سے یہ پھر مقام اہرام کے کسے لائے گئے ؟"

تواریخ وال کہتے ہیں کہ ستر ٹن وزنی میہ بلا کس اور قدرے چھوٹے پیتر لکڑی کے روکروں کے ذریعے وہاں لائے گئے تتے۔ یہ رولر موٹے موٹے در ختوں کو کاٹ کر انہیں لٹیوں کی شکل دے کر بنائے گئے تتے اور پھر ان کے ذریعے بھاری سنگی سلوں کو لڑھکا کر لایا گیا تھا۔

" در خت! در خت ؟ \_!" ڈاکٹر روزن استهزائيه انداز ميں ہنس کر بولا "اگر در خت ہول تو بيہ نظريه بھى قابل قبول ہے مگر مصريس تھجور كے چند در خول كے سواجنگلات عنقابيں۔ أكر توار خ دال لکڑی کے رواروں کے فرریعے پھروں کومقام اہرام تک لانے کے نظریے پراصرار کرتے ہیں تو پھر انسیں مصرییں تصوراتی جنگات ہمی پیدا کرئے پڑیں گے تاکہ ان کٹھوں نے رولروں کا کام لیا جا سکے۔"اس رتبلی سر زمین پر پیتر کے ان بھاری بھاری بلاکوں کو د حکیلنے 'اڑھکانے 'کھینچنے اور تھسٹنے کے عمل نے بناشبہ لکڑی کے پیشتر رولرول کو تباہ کر دیا: و گا۔ پتجر کی بھاری سلول کے بینچے دیے رولرول کو کنکر 'ریت اور دیگیر قدرتی رکاوٹوں نے توڑیچوڑ کرر کھ دماہو گا۔اس طرح کم از کم ایک بلاک کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیئے دس رولر کام میں آئے :وں گے۔ گویاس منظیم اہرام کو جیبیس ملین (دو كروڑ ساٹحہ لاكھ) لكزى كے لٹھوں كى ضرورت تقى جو مصرييں نابيد تھے۔ كيا يہ لٹھے باہرے منگوائے كَنْ سَيْدِ بِي أَس كَام ئِے ليئے تو تاريخ كے سب ہوئے بَر ي بيرو بِ كَي ضرورت بَتَّى۔ "وَاكْمُ روزَك برگ نے کما" یہ ہیں وہ سوالات جن کے تواریخ دانول کے پاس کوئی جواب شیں ہیں۔آخر کمال سے ان مصریوں کو آیک ملین وو ملین خدا کی بناہ جہبیں ملین در خت ملے ہوں گے ؟ان جنگلات کو کس نے کاف جیان کر لیے بنائے ہول کے ؟ان لیموں کو کس طرح پھر کی کانوں تک پہنچایا گیا ہوگا؟ اگر آپ کا ذہن حجیبیں ملین درختوں کے تصور ہے قاصر ہے تو ذراایک ملین (دس لاکھ) در ختوں نے بی اندازہ لگالیں کہ اس میں نمس قدرانسانی توانائی کی ضرورت ہوئی ہو گی۔ ؟ سویہ نظریہ کہ قدیم انسانوں نے بیا ہرام اپنے ہاتھوں سے تغمیر کیا تھاانتائی بعید از قیاس اور ناممکن ٹھمراہیے۔ایخ تاریخ کی کتاب کی جلد دوم میں تو بانی مورخ میرو دو اس نے قدیم مصر کے ایک دارا لکومت تھیس میں این دورے کے بارے میں تکھاہے۔اس نے تکھاہے کہ "معری این رواج کے مطابق اپنے یوے بڑے نہ بہی رہنماؤں کے مجتبے بنا کراینے مقد س مندروں میں سجایا کرتے تھے۔اس آوارہ گر ، یونانی تاری وال نے جب اس ایک مندر میں تین سواکتیں ایے مجتمے و کھے تو جرت سے اس کی آئن میں بچٹ گئیں۔اس سے ظاہر ہو تا تھا کہ مصر میں بچھلے بارہ ہزار سالوں سے پادر یوں کی حکومت تھی۔ڈاکٹرروزن برگ کابیان ہے کہ ہیروڈوٹس کویہ بھی بتایا گیا کہ مصر کی پہلی نسل کے ساتھ ان کے دیو تا بھی رہتے تھے جوبعد میں اپنآ فاقی گھروں میں اوٹ گئے۔اگر نسل انسانی کی افزائش میں ال ستارہ مکینوں کا بھی ہاتھ تھا تو یقیناً ان آفاقی مخلو قات کے سائنسی علوم کا تھوڑ ابہت حصہ ان کی سرشت

میں بھی شامل ہو گیا تھا۔

مشرقی وسطیٰ میں نم سوئز کے بحران کے نتیج میں مصر اور روس ایک دوسرے کے قریب آگے۔ اس تعلق خاطر کی وجہ ہے روی سائنس دانوں کو شالی افریقہ کے صحرا میں آثار قدیمہ سے متعلق ایک مهم سر کرنے کا موقع مل گیا۔ اس مهم کے نتائج پیٹر کولوسیمونے میلان اٹلی کے "فیر اسینسا ٹیسپو" میں شائع کیئے تھے۔ اس نے بتایا کہ رومیوں کو ہزاروں سال پہلے کے ایسے فلکیاتی نقشے ملے تھے جن میں اجرامِ فلکی کے ٹھیک مقامات دکھائے گئے تھے۔ "ان روسی مهم جوؤں کو ایک انتائی ممارت سے بتایا ، واکر شل عدسہ بھی ملا تھا" ڈاکٹر روزن برگ نے بتایا" ان چیزوں سے بتا چاہے کہ قدیم د نیاسائنسی علوم میں کس قدر ترقی افتہ تھی۔"

فدیم مصریل "خلائی انسان" کے نظریے کی موجود گی بھی عظیم اہرام اور اڑن طشتر یول U)

(FO's) کے در میان تعلق کی نشان دہی کرتی ہے۔ ایک یوانف اولوجسٹ کے مطابق ایک خلائی جہاز

اہرام کی چوٹی پر مخاطت اتر سکتا تخااور یہ کہ اہرام میں موجود 'شاہی دیوان' کنگر چیمبر دراصل ان ستاره
کینوں کا استقالیہ کم و تحا۔

صدیوں سے ماہر فوقیات (Occulists) اس تظیم اہرام کو بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہیں۔ صوفیت (Theosophy) کی ایک متازعہ بانی میڈم ایکی ٹی بلاوٹسکس کا دعویٰ ہے کہ المفضی (Sphinx) سنگی مجسمہ جس کا مرعورت کا اور دھتر شیر کا ہے) سے لے کر اہرام تک ایک طویل مرگ تھی۔ اس کا دعویٰ ہے کہ اہرام کے کمروں میں وہ تجیب دغریب سیس اوا کی جاتی تھیں جن کے ذریعے نوآمدہ افراد کو اس پرامرام ریرادر کی میں شامل کیا جاتا تھا۔ اس کا میہ نظر یہ بھی تھا کہ یہ اہرام پھر کی صورت میں ایک ریکارڈ تھاجو جیو میٹری ریاضی ننجوم اور فلکیات کے اصولوں کا مظر تھا۔ ان رسموں کے دوران میں انسان دیو تاؤں تک بلند ہو جاتے تھے اور دیو تاآ مانوں سے اتر کر انسانوں میں شامل ہوجاتے تھے۔

یہ غیر معمولی نظریات چندرس پہلے سنتے ہی روکر دیئے جاتے سے مگر آن صرف چند افرادالی جرات کر سکتے ہیں کہ ان نظریات کا فدال اڑا ہیں جب کہ حالیہ سائنسی مطالع کے بعد بیشتر افراداس اہرام سے منسلک پراسراریت کے قائل ہوتے جارہے ہیں۔ ۱۹۲۸ء میں فزکس (طبیعیات) میں نوبل انعام پانے والا ڈاکٹر لوئی الوریز (Alverez) نے گیز (Giza) کے اہراموں سے بچو نے والی کاسک شعاعوں کی پیائش کرنے کالیک طریقہ دریافت کیا ہے۔ کمپیوٹر کے ذریعے شیٹ کے لیئے شیفرین (Chephren) کے جھوٹے اہرام کا انتخاب کیا گیا۔ اس مہم کو قاہر وکی تین الشمس الشافی شیوشن نے اسپانسر کیا تھا۔ اس مطالعہ اور تجزیہ کے نتائج نے سائنس کی و نیا میں تہلکہ مجادیا اس کی رپورٹ سمار جولائی تھا۔ اس مطالعہ اور تجزیہ کے نتائج نے سائنس کی و نیا میں تہلکہ مجادیا اس کی رپورٹ سمار جولائی الے۔ اس مطالعہ اور تجزیہ کے نتائج نے سائنس کی و نیا میں تہلکہ مجادیا اس کی رپورٹ سمار جولائی

"وہ سائنس دال حضرات جو قاہرہ کے نزدیک گیزا کے شیفرین نامی اہرام کے اندر کاحال جاننے کے لیئے ایکس ریزاستعال کررہے تھے اہرام کے پراسرار الرات دیکھے کربھو نچکارہ گئے جوان کے خلائی دور کے انتمائی جدید پر قی آلات کی ریڈنگ کونا قابلِ فنم بنائے دے رہے تھے۔ یہ سائند ال ایک سال ہے بھی نیادہ عرصے تک روزانہ چوہیں گھنے 'اس امید پر کہ 'اس ساٹھ لاکھ ٹن وزنی اہرام کے اندر متوقع طور پائے جانے والے کمرول کو دریافت کر لیس گے اندر تک اتر جانے والی کا سمک شعاعوں اندر متوقع طور پائے جانے والی کا سمک شعاعوں ہے بنے والی لیرول (Patterns) کو متناظیمی شپ پر ریکار ڈکرتے رہے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر یہ شعاعیس اہرام کے چاروں جانب یکسال طور پر چینکی جائیں گی تو اہرام کے ٹھوس ہونے کی صورت شعاعیس اہرام کی جاروں جانب یکسال طور پر چینکی جائیں گی تو اہرام کے ٹھوس ہونے کی صورت میں ان کا اہرام کی تہہ میں لگا ڈی فیٹر کیسال نمائی دیکار ڈکرے گا۔ ان کا یہ جسی خیال تھا کہ اگر ڈی پیٹر کیسال نمائی دیکار ڈکرے گا۔ ان کا یہ جسی خیال تھا کہ اگر ڈی پیٹر کیسال نمائی دیکار ڈکرے گا۔ ان کا یہ جسی خیال تھا کہ اگر ڈی پیٹر کیسال خوالہ ان کی موجود گی کا پیتہ چل سکے۔ وس لاکھ ڈالرے زیادہ رقم طاقت ور شعا نیس استعمال کریں گے تاکہ ان کی موجود گی کا پیتہ چل سکے۔ وس لاکھ ڈالرے زیادہ رقم اور انسانی او قات کے ہزاروں گھنے اس پروجیکٹ پر صرف کیے گئے اور چند ماہ قبل جب نیس الشمس یو نیور شی کے ہزاروں گھنے اس پروجیکٹ پر صرف کیے گئے اور چند ماہ قبل جب نیس الشمس یو نیور شی کی ڈاکٹر امر گو ہدنے جو اس کمپیوٹر کی تنصیب کے انجاری تھی جو کی امید توی محمد بھی دو کار کی بوئی میں بید وہ سینکڑوں ریکار ڈونگ فیپس و کھا میں جو تاریخ والر کمپیوٹر کے گردر کی بوئی میں میں بید وہ سینکڑوں ریکار ڈونگ فیپس و کھا میں جو تاریخ والر کمپیوٹر کے گردر کی جو کی اندھر کی گئی میں کھڑے تھے۔

"اس ریکارڈ شدہ مواد نے سائنس اور پر قیات کے تمام معلوم اور تسلیم شدہ قوانین کی دھجیّال بھیر دی ہیں۔ "اس نے ریکارڈنگ کا ایک ڈبہ اٹھاتے ہوئے کہا۔ اس نے وہ شپ کمپیوٹر پر لگایا اور کاسک شعاعوں کی کئیریں کا غذ پر نمو دار ہونے لگیں۔ بھر اس نے دوسرے روز ریکارڈ کیا ہوا شپ کمپیوٹر میں لگایا کیکن اس نے ظاہر ہونے والی کیروں کا حال پہلے شپ کی گئی لئیروں سے بالکل مختلف تھا۔ "بیسائنسی طور پر بالکل نا ممکن اور ان ہونی بات ہے "واکٹر گوہد نے بتایا۔ بڑے مباحثے کے بعد میں نے اس سے بو چھا"کیا ہے سائنسی معلومات کی ایس قوت نے ناکارہ ، عاوی ہیں جو انسانی فنم سے بالاتر ہو۔ "جواب دینے سے قبل وہ ذر انجی کیا پھر ہو لا" یا تواس اہر ام کی جیو میٹری میں کوئی شکین خلطی ہے جو ہوری ریل میں کوئی شکین خلطی ہے جو ہماری ریل میرکٹر پر اس بری طرح اثر انداز ہور ہی ہے یا کوئی ایسا اسر ار ہے جو ہماری فنم سے بہت بالاتر ہے۔ چاہے تم اسے فوق الفطر ت کہ لو۔ فراعین کی بد دعاکا اثر کہ لو۔ جادوگری بیاسا حری کایام دے لو۔ اس اہر ام میں کوئی ایسی غیر مرئی قوت بنیاں ہے جو ہماری تمام سائنسی میرگرمیوں کو مختل کیئے دے اس اہر ام میں کوئی ایسی غیر مرئی قوت بنیاں ہے جو ہماری تمام سائنسی میرگرمیوں کو مختل کیئے دے دی ہیں۔ "

۔ ڈاکٹر کنتھر روزن برگ نے اس مطالعہ پر تبسرہ کرتے ہوئے کما" ہمارے ان جدید ترین کمپیوٹروں کی مدد ہے بھی ہم ان اہر امول کے اسر ادکی تہہ تک پینچنے سے قاصر ہیں۔"

 راہداریوں میں بھنس کر مرجاتے انہیں اہرام کے گار ڈزاس کنٹیز (ڈب) میں بھینک دیے مگر ہوں کو ان مردہ جسموں میں ہے کسی قتم کے گلنے سڑنے کی یہ نہیں آئی حالانکہ اس جھے میں معمول کے مطابق مرطوبیت موجود تھی۔ یہ مردہ اجسام نابید (Dehyderated) ہو کر ممی بن چھے تھے۔ یوس فطری طور پرایک متجسس شخص تھا۔ اس نے سوچا کہ کمیں ان لا شول کا یول ممی بن جانا اس اہرائی شکل کی وجہ سے تو نہیں تھا۔ چنانچہ اس نے ایک گزاساس (Base) کی لکڑی کا ایک اہرام بایا اور اس ماڈل کا رُخ شال کی جانب کر دیا۔ اس نے اس کے اندر ایک مردہ بلی رکھی چند ہی روزبعد وہ بلی ممی میں شد مل ہو چکی تھی۔

یووس نے اپنے یہ تجربات بیل کے مغزاور دوسری الیی جاندار چیزوں پر جاری رکھے جو جلدی گئے سڑنے کی خاصیت رکھتی تھیں۔ "جب یہ چیزیں اس خود ساختہ اہر ام میں رکھی گئیں تو نہ وہ گل سڑیں اور نہ ان کا پچھے اور بچوار وزن ہرگ نے بتایا کہ یووس نے اپنے تجربات کے نتائج ایک رپورٹ کی صورت میں شائع کروائے تو پوا گھمبیر مگر خاموش روعمل سامنے آیا۔ سائنسی و نیا کے لوگ "اہرای" (Pyramidist) کی اصطلاح ہے ہی نفرت کرنے لگے بعنی ایک ایسا شخص جو اہر اموں سے منسلک پوشیدہ پر اسرار قو توں پر یقین رکھتا ہو۔ انہوں نے اس حقیقت کو مانے سے قطعی انکار کر دیا کہ اگر کوئی نامیاتی (Organic) مادہ ان خود ساختہ اہر اموں میں رکھنا جا تو اس کا پچھے نہیں بچو تا۔ انہوں نے تازہ مردہ گوشت کی تاخیری یوسیدگی کے سلطے میں یووس کی دریافت کو یکسر انداز کر دیا۔ انہوں نے یہ نظر یہ بھی رد کر دیا کہ اہر ام کے اندر نابیدیت (Dehydration) اور حنوطیت - السلام)

آہنی پروے کے پیچھے چیکوسلاویکیا میں بودس کی رپورٹ پڑھ کر ایک پرائی (Prague) براؤ کاسٹ انجینئر نے جیرت سے اپناسر ہلایا۔کارل ڈربل' ایک چیک ریٹر بیاور ٹیلی و ژن پہل کار۔(Pion) ہلایا۔کارل ڈربل' ایک چیک ریٹر بیاور ٹیلی و ژن پہل کار۔فات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اپنے فاضل او قات میں اس نے گئے کا ایک ناپخت فیصلہ کر لیا۔ اپنے فاضل او قات میں اس نے گئے کا ایک ناپخت (بے ڈھنگا) مگر ہو بہواہرام بنایا بجراس نے بووس کے تجربات کو آنمایا اور دریافت کر لیاکہ وہ فرانسیمی اپنے نتائج اخذ کرنے میں کس



ابرام معریر فروب آفاب کا مظرابیا محر ایسا کر انگر ایسا کر انگر ہوتا ہے کہ چند کھول کے لئے آپ ایسی ہوتا کہ آئی کہ وقت میں اور آپ کو بیب آپ اس دیو قامت ابرام کو جب آپ کے رن افکار دیکھتے ہیں تو دہشت اور خوف ہے آپ کے جم میں سننی دوڑ جاتی ہے۔ حضرت شیخی کی ولادت سے تقریبا کی براد سال تحل سے ابرام عالم وجو قیمی معمادان کو کا کتا ہے کہ اس کے بانیان و امرام کو منا نے میں ایک لاکھ مزودول کا ابرام کو منا نے میں ایک لاکھ مزودول کا ابرام کو منا نے میں ایک لاکھ مزودول کا ابرام کو منا نے میں ایک لاکھ مزودول کی میں معمروف دوسی میں میں میں اس کی ان کی میں میں میں میں میں میں دوسے۔

قدر درست تخا۔ ڈربل نے واضح کیا کہ "اہرای شکل کے اندر کے خلاء اور طبیعیاتی "کیمیائی اور حیاتیاتی عمل میں گرا تعلق ہے۔ مناسب شکل وصورت استعال کر کے ہم اس عمل کے تاخیری اور تجمل کی مناسب حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں۔اپنان تجربات کے دوران میں ڈربل نے گئے کے اہرام میں رکھے جانے والے مادے کی ساخت میں جرت انگیز تبدیلیاں دریافت کیں۔اسے پختہ یقین ہوگیا کہ اس شکل کے ساتھ ایک نامعلوم گرانتائی طاقت ور توانائی والمت ہے شاید یہ شکل برقی متناطیعی الرول (Cosmic Rays) کا اجتماع ہو جاتا ہے "اس کا بیان تھا کہ "اہرام انتائی توانائی کی آیک قطعی نامعلوم قسم اپنے اندر مجمع کررہا ہے اور اسے بر قرار بھی رکھتا ہے۔"

ایک روز جب ڈربل اپنے تجربات میں منهمک تعاتواہے ایک ساتھی نے یاد د لایا کہ وہ نی ریزر بلیڈ توخرید کے۔حالانکہ چیک کی بلیڈیں اعلیٰ معیار کے فولاد کی بندی ہوتی ہیں مگروہ بہت جلد ناکارہ ہو جاتی ہیں۔امریکہ اورانگلینڈ کی بلیڈیں آہنبی پروے کے بیجیے دستیاب نمیں تھیں۔ چنانچہ ڈربل کے ذہن مِیں خیال آیا' کمیاہرام کی بیہ نامعلوم توانائی کسی ناکار ہلیڈ کے کناروں کو دوبارہ تیزاور کار آمدیا علی ہے ؟'' اگلی صبح ڈربل نے اپنے ریزر میں نئی بلیڈ لگائی اور پھر اس استعال شدہ بلیڈ کو اپنے چھوٹے ہے گئے کے اہرام کے اندرر کے کر اہرام کو ٹھیک شال جنوبی محور پرر کے دیاور بھروہ جیران رہ گیا کہ رات ہی رات میں اس بلیڈ کے کناروں کی اصل تیزی لوٹ آئی تھی۔ چیک انجینئر کے بلیڈ کے کناروں کو دوبارہ تیز كرنے كى بے مثال خربوى تيزى سے آمنى پردے كے تمام ممالك ميں كييل كئ - اعلى معياركى بلیڈیں حاصل کرناا کے مسکلہ تھا۔ ایک بار جب شیو کرنے والا کوئی بلیڈ کا پیکٹ خرید تا تواس ہے زیادہ ے زیادہ شیو کرناچا ہتا تھا۔ ڈربل نے اخباری نمائندوں کو ہتایا کہ اہر ام کی تنکیک کے ذریعے ایک بلیڈ ے آدمی پیاس سے سائھ د فعہ شیو کر سکتا تھا۔"اہرام کے اندر کاماحول جیرت انگیز طور پربلیڈ کی جیاد ی تیزی واپس کے آتاہے'اس نے کہا این اس دریافت کے تجارتی امکانات کے پیش نظر ڈربل نے چیکو سلاویکیا کی حکومت کو بیننٹ (Patent) در خواست دے دی۔ آزمائش کے بعد حکومت نے اسے تخطِ ا یجاد کی سند نمبر ۱۳۰۴ (Patent) عطا کر دی اور "شی او پس بیرا لدریزر بلیدْ شارینر" نامی ایک چیک فرم نے اپنا کاروبار شروع کردیا۔ تاہم یورپ کے کارخانہ دار چیک کے اس اہرامی مظمر حقیقت اور افادیت کونشلیم کرنے کے بیچاتے ہی رہے۔ پھر فرانس کے ایک ڈیری فارم کے الک نے وہی رکھنے ے لیئے اہرام کی شکل کے ظرف کو بیٹنٹ کرالیا۔اس کے گاب فتم کھاتے ہے کہ دہی کی خوشبواور لذت دو چند ہو گئی تھی۔ اٹلی میں ایک اور ڈیری نے دودھ کے لیئے اہرامی کنٹینر کو بیٹنٹ کرایااور اس غیر معمولی ظرف نے دودھ کی میعادِ تازگی میں حیرت انگیزاضافہ کردیا۔

"دی یور پین او کلٹ ریسر ج سوسائٹ" نے اہرام کے ماڈلوں پر کئ تجربات کیے۔"ہمارے نزدیک اس شکل کی اہمیت زیادہ تھی۔"ڈاکٹرروزن برگ نے کما"ہم نے پلاسٹک 'کٹڑی' شیشے' دھات اور کا غذکے اہرام بنائے۔ہم نے بید دیکھا کہ کارآمد ہونے کے لیئے ان اہرامی ماڈلوں کو شال جنوبی محور



ىرر كھناپڑتا تھاورنەسىت كى ذراسى ئېتى غلطى اہر ام كى توانا ئى ميں كى كاماعث ین جاتی تھی۔اگر شال کی جانب ہے سمت میں یائج ڈگر ی کا بھی فرق پڑ جاتا تواہرام کی قوت میں مانچ فیصد کمی واقع ہو جاتی تھی۔" یہ بردی غیر معمولی صورت حال ہے اور ہم ابھی تک اس کے جواب کی جبتی میں ہیں۔"روزن برگ نے کما" شاید مجھی ہم اینے رہائش مکان بھی اہرام کی شکل میں بنانے لگیس اور اس طرح ان میں زیادہ آرام دہ اور سود مند ماحول میسر آ سکے۔'' روزن ہر گ سوسائٹی ان تحقیقات میں مصروف تھی اور دوسرے لوگ اس امیدیر جی رہے تھے کہ شاید کھی اہرام کے اسرار کامعمہ حل ہو جائے۔ ١٨٦٥ء من اسكاك لينذكا شاى ماهر فلكيات اور رياضي دال يازي اسمته مصر گیااور شیاوپس کے اہر ام کی پیاکش کی۔اسمتھ کیاان کاوشوں ہے بتا جایا کہ بداہر اما می جوڑائی کے

ہر نوبونٹ کے مقالیے میں دس بونٹ بلند تھا۔ اسمتھ نے اس بلندی کو <sup>9</sup> اسے ضرب دیا جس کا حاصل ضرب نو کروڑا ٹھارہ لاکھ جالیس ہر ارآباجوسورج کے گروز مین کے مدار کامیلوں میں فاصلہ ہے۔ابتد اگی محقتین کی دریافت کے مطابق بہ اہر ام مصر کے ٹھنگ مر کزمیں واقع تھاجو قدیم و نیا کے مر کز ہے بھی قدیم ترین مقام بتایا جاتا ہے۔ یہ عمارت ہمارے آج کے سیارے کی زمین سطح پر ایستادہ ہے اس بات کی تقىدىق كے ليئے زمين كے جغرافيائي حالات سے متعلق بوے وسیع علم كي ضرورت ہے۔اس حمرت ا تگیز اور محیر العقول اہر ام کی تغمیر کا مشاہدہ کرنے کے لیئے آج تک ساحوں کی ایک نہ ختم ہونے والی قطار لگی ہوئی ہے۔سائنس دال اور ساح دونول ہی اس اہر ام کے معمار دل کی غیر معمولی در تنگی اور تناسب د کھے کر مسحور ہوئے بغیر نہیں رہتے۔ مثال کے طور پر درواذوں کی کھڑ کیوں کے چو کھٹوں میں لگائے گئے پھر اس اعلی ممارت سے لگائے گئے ہیں کہ پھیترانچوں کے بعد کمیں جاکران کی سیدھ میں ایک انچ کے سوویں جھے(۱۰۱۰) جتنا فرق آیا ہے۔ابتدائی دور کے ایک محقق ولیم ایف بیٹری کا کہناہے کہ '' محض ان پھر وں کواس ٹھک ٹھک انداز میں جن دیناہی بوی حیرے انگیزیات ہے جب کہ اس دور کے معمارا بنے تمام تر سائنسیآلات وابداد کے ساتھ الی نفاست اور در نتگی حاصل کرنے ہے تطعی قاصر تھے۔"اہرام کے معماروں کو یقینا ایک انتہائی طاقت در سینٹ کا بھی علم تھا۔ ہزار دل سال ہے تتے صحراکی د صوب اور گرم ہوا کے جھکڑوں کا سامنا کرتے ہوئے جو کھنوں کے پتمر تو کمیں کمیں سے

غزه بر واقع چيويس فرعون کے اہرام کو دکھے کر آپ درطہ جيرت مين غرق ہو جائيں مے۔یہ آپ و کیاہ صحر امیں واقع ربیت ناک ممارت اب بھی ماہرین کے لئے سوالہ نشان بنو ہوئی ہے کہ سال یرات بھاری ہمر کم پتمر کیے لات محنة جيكه اس زمانية ميس نه محازیال تخمیل اور نه کرینیں تو به مب کیونکر ممکن جوا؟ اس اہر ام کی نتمبر میں ۵ ۴ لاکھ پتمروں کی سلیں استعال کی مُنتُل بيم بلاك كاوزن تمن ثن ہے لے کر ۹۰ ٹن تک ہے۔ چند بلائمس کا اننرادی وزان جیه سوٹن تک بھی ہے۔ اد حر گئے ہیں مگر انسیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے والے سینٹ پرآنچ تک نہیں آئی ہے۔" ذرا آج کے دور میں اس سینٹ کو ہائی دیز کی تقمیر میں استعال کرنے کے بارے میں سوچیں "روزن برگ نے کما"اگر جمیں اس کاوہ کمشدہ فار مولا مل جائے تو ہماری سڑ کیں ہزار سال تک بھی ٹوٹ کچوٹ کا شکارنہ ہوں۔" یہ عظیم اہر ام ہوے درست اندازے شال جنوبی محور پرایستادہ ہے آج کے انجینئر تیرہ ایکڑ کے رقبے پرچیلی ہوئی عمارت کی تعمیر میں ستوں کاس قدر صحح اندازہ بر قرار نہیں رکھ سکتے۔اس دور کے معماری بنینا جیومیٹری اور نظم مثلث (Trigonometry) کے علوم سے بھی کماحقہ 'واقف تھے۔اس کی پیائش سے پی چانا ہے کہ اس اہرام کی تعمیری میں پائی(Pi) اور ریاضی کی دوسری اقدار کا استعال بھی کیا گیا ہے۔ تاریخ دانوں کادعویٰ ہے کہ یائی (Pi) اور ایدوانس ریاضی کے دیگر تَسورات و اقدار مصرییں اہرام کی تغییر کے ایک ہزار سال بعد پنتیج تھے۔ ایک ماہر مصریات کا کہناہے کہ ''حکماء کا دعویٰ ہے کہ اہرام کی تعمیر میں ان بیائشوں اور اقدار کی موجود کی محض ایک ارتقائی امر کے سوا کچھ نہیں ہے۔"اہرام کے محققین نے اہرام کی تغییر ہے متعلق ریاضی کے رمزو قوانین (Codes) کی جلدوں کے ڈھیر لگادیے ہیں۔اس تغیر میں ہمارے سیارے کا محط 'کی اعشاریہ کے نیچے تک ایک سال کی بیائش اور کمبانی روشن کی رفتار 'زین کی کثافت بخشش ثنت کی حالت 'اسراع-Acceler) (ation فرغیر ، بھی شامل ہیں۔ان میں چندایک بیا تشیں ہارے خلائی پر دگرام کی مدوّ ہے تاہت بھی ہو چکی ہیں۔ ہماری زمین کے گرد چکر لگانے والے مفنوعی سیاروں نے یہ خانت کر دیا ہے کہ ہمارے اس سارے کا تطبی نصف قطر ۳۹۴۹۶۸۹ میل ہے اور یہ بات بھی اس اہرام کی تعمیری بیائش سے مطابقت رکھتی ہے۔اس سکی صندوق یا تجوری کی بھی بیائش کی جا چکی ہے جواس اہرام کے دلیوان شاہی (king's Chamber) میں رکھی ہوئی ہے۔اس صندوق کے اندرونی جم یاد سعت کی بیائش کی گئ تووہ ائیل میں دی گئی کشتنی نوخ کی بیائش کے برابر نکل متاز مذہبی علاء کا خیال ہے کہ کشتنی نوخ کسی زمانے میں اس اہر ام کے اندرونی جھے میں ہی رکھی گئی تھی۔ کٹی ہر سول کی ہٹ دھر می کے بعد سائنس دال آخر کاریہ تشلیم کرنے لگے ہیں کہ اس اہر ام ہے۔

₩

## د نیا کے پراسراراہرام

شاید قدیم دنیاکا ایک عظیم ترین عجوبہ ہالیہ کے بہاڑی سلسلے کی ایک دور دراز وادی میں چھیا ہوا ہے۔ یہ ایک عظیم الشان دیو ہمکل اہر ام ہے جو سفید جھلملاتے بھر ول کی دیواروں میں بند ہے اور جس کی چوٹی پر ہیروں جڑا تاتی جگرگار ہاہے۔ جس کی کہانیاں صدیوں ہے ایشیا کے داستان گویوں کی ذبان پر ہیں۔ اس تجوبۂ روزگار اہر ام کا صحیح محل و قوع تو معلوم نہیں ہو سکا ہے تاہم دوسری جنگ عظیم کے دوران میں ایک امریکی ہواباز نے ان بہاڑوں پر سے پرواز کرتے ہوئے اس کے مشاہدے کی خبر ضرور دی تھی۔ وی تھی۔

"میں جانتا ہوں اس سفید اہر ام کی داستانیں بالکل تچی ہیں۔ میں نے خود اسے اپنی آتھوں سے دیکھا ہے"۔ نیواور کینس (New Orleans) سے تعلق رکھنے والے جنگ عظیم دوم کے ایک ہواباز جمر کاسمین نے جو اب آنجمانی ہو چکا ہے ، اپنی رپورٹ میں بتایا کہ کارگو جماز اڑاتے ہوئے اس شخص نے اس عظیم پہاڑی سلطے کی ایک وادی میں سے حسین و جرت انگیز عمارت دیکھی تھی۔ دہاں گشدہ شہروں کے گھنڈر رات بھی تھے اور اس ویرانے میں شکتہ عمارات بھی تھیں مگر اہر اموں نے ہمالیہ کے بہاڑی سلطے کو ایک ججیب می سرتیت کا حامل بمادیا تھا۔ گاسمین جنگ عظیم دوم میں موت کی وادی پر بہاڑی سلطے کو ایک ججیب می سرتیت کا حامل بمادیا تھا۔ گاسمین جنگ عظیم دوم میں موت کی وادی پر سے اپنے کارگو جماز میں کو پر واز تھا۔ یہ انڈیاور چین کے در میان بلدہ وبالا سنگی جانوں کا ایک پانچ سو میل طویل سلسلہ تھا۔ اس جان لیوا فضائی آبریش کا مقصد چینی فوجوں کو جو جاپانیوں کے خلاف بر سر پیکار طویل سلسلہ تھا۔ اس جان لیوا فضائی آبریش کا مقصد چینی فوجوں کو جو جاپانیوں کے خلاف بر سر پیکار شون ان ور اور اور وادیوں پر پچیلے ہوئے گرے کا لے بادل بھی ان پر وازوں کا سامنا کر ناپڑ تا تھا۔ ان کے علاوہ بہاڑوں اور وادیوں پر پچیلے ہوئے گرے کا لے بادل بھی ان پر وازوں سامنا کر ناپڑ تا تھا۔ ان کے علاوہ بہاڑوں اور وادیوں پر پچیلے ہوئے گرے کا لے بادل بھی ان پر وازوں کے لیے عظین خطرہ ہیں۔

بعض پروازیں توایک خوفناک خواب کی طرح تھیں۔ جنگ کے خاتے کے گئیر س بعد گاسمین فیمتایا"اگر ہمارا جہازی پیاڑوں سے باعد نہ ہو تا تواس کے پربر ف کی طرح منجمد ہو جاتے اور اگر بہاڑوں میں سے پرواز کرتے تو پھر گرے کمر اور بادلوں کی مصیبت تھی۔ ایمو نیشن سے ہمرے ہوئے" چرچراتے ہوئے طیارے کوان حالات میں اڑ انابراا عصاب شکن کام تھا۔ اگر کمر اور بادلوں کی وجہ سے بصارت ذیر وہو جاتی تو پھر طیارے کا خدائی حافظ تھا۔ ہمارے کئی طیارے اسی وجہ سے بہاڑوں سے مکرا بسارت ذیر وہو جاتی تو پھر طیارے کا خدائی حافظ تھا۔ ہمارے کئی طیارے اسی وجہ سے بہاڑوں سے مکرا کر تباہ ہو کچکے تھے " ے کے 1912 میں گائی ایسے ہی مشن پر تھا کہ اس کے طیارے کے ایک انجی پرواز میں خرابی پیدا ہو گئی۔ اس نے طیارے کے ایک انجی پرواز میں خرابی پیدا ہو گئی۔ طیارے کے ایک انجی پرواز

پرڈالا تو لگاجیسے اس کی گیس لائن منجمد ہوگئ ہو۔ دوسر ہے طیار ہے آگے نکل گئے ہمار ااصول تھا کہ اگر کسی طیارے میں اس دوران میں کوئی خرائی پیدا ہو جائے تو وہ خود اسے سنجھالے دوسر وں کو اپنا مشن جاری رکنے کا تھم تھا۔ میں نے ڈگ ڈیگ پرواز شروع کردی تو تھوڑی ہی دیر بعد انجن کی خرائی دور ہو گئی"۔ اس وقت گاسمین اپنی واپسی کی پرواز پر تھا اور اسے آسام پنچنا تھا۔" میں نے چوٹی سے طیارے کو چایا اور پھر ایک طویل وازی پر آگیا"۔ اس نے بتایا کہ" میرے ٹھیک نیچے ایک دیو ہیکل اہر ام تھاسفید ہمرام بالکل ایسا لگتا تھا جیسے وہ پر یوں کا محل ہو۔ وہ جگمگاتے سفید پھروں کا بنا ہوا تھایا شاید کسی سفید وصات کا۔وہ چاروں طرف سے بالکل سفید دکھائی دے رہا تھا۔ سب سے جرت آگیز چیز اس کی چوٹی وصات کا۔وہ چاروں طرف سے بالکل سفید دکھائی دے رہا تھا۔ سب سے جرت آگیز چیز اس کی چوٹی ختی جو ہیرے جو اہر ات کی طرح جملمائی تھی یا شایدوہ کر شل تھا جو روشنیاں بھیر رہا تھا"۔گاسمین نے اس پر تین چکر دگائے۔" وہال کوئی الی جگہ تہیں تھی جمال میں طیارے کو اتار سکتا۔ حالا نکہ میر ایوائی کہ اس بڑائی جو اپر اتھا کہ اس بڑائی جاکہ تھوں"۔

بہاڑوں کے اندرونی اور بیر ونی حدود میں پرواز کرتے ہوئے گاسمین نے طیارے سے نیچے دریائے برہم پترادیکھا''۔ وہ آسام کے ہوائی اڈے پر برای حفاظت سے اتر گیا۔ ہم نے بیس پر موجود انگیجنس آفیسر کواس سفید اہرام کی رپورٹ کی۔ وہ بتارہا تھااور اس نے بتایا کہ وہ اس سلسلے میں پچھ شیس کر سکا تھااس وقت سب کے ذہنوں میں جنگ نالب تھی پھر چندہی ہفتوں بعد میر اوہاں سے ٹرانسفر ہو گیا۔ اس کے بعد ہمیشہ سفید اہرام میرے ذہن پر سوار رہااور جی چاہتارہا کہ ان پیاڑوں میں کوئی مہم لے کر جاؤں اور سفید اہرام کو قریب سے دیکھوں گراس کے لیئے وقت، دولت اور جدو جمد کی ضرورت تھی جب کہ مجھے دوزی کمانای مشکل ہورہا تھا۔

گانمین کویقین تھا کہ اس سفید اہرام کو کی روز ضرور دریافت کر لیاجائے گا۔" پتا نہیں اس میں کتاوقت گئے گا"۔ وہ یو لا" کیو تکہ جالیائی سلسلۂ کوہ ابھی تک دریافت نہیں کیا جاسکا ہے اور نہ ہی اس کے نقشے تیار ہو سکے ہیں اور جب یہ کام ہو جائے گا تو پوری دنیا میں سننی بچیل جائے گی۔ اس اہرام کے گرد کچھ نہیں ہے بس ویرانے میں وہ اکیلائوی شان سے ایستادہ ہے میر ااندازہ ہے کہ وہ صدیوں سے وہاں موجود ہے۔ اس خیرای بنایا ؟ اس کے اندر کیاہے ؟ ان سوالوں کے جواب شاید مجھے کھی نہیں۔ گاسمین کی ایشیا کے اس سفید اہرام کی واستان بیا نہیں جھوٹی ہے یا تچی ہے۔ اس فید اہرام کی واستان بیا نہیں جھوٹی ہے یا تچی ہے۔ اس فید کور تسلیم کیا کہ اس کے بیاں اس کی موجود گی کا کوئی اڈی شوت نہیں ہے۔ تاہم اہرام کے مبتدی نے خود تسلیم کیا کہ اس کے بیاں اس کی موجود گی کا کوئی اڈی شوت نہیں ہے۔ تاہم اہرام کے مبتدی اس بات کی طرف ضرور اشارہ کرتے ہیں کہ اس قتم کی چو سطح مجسم ۔ (Tetrahed اس بات کی طرف صور اشارہ کرتے ہیں کہ اس قتم کی چو سطح مجسم ۔ مارات تقریباً ساری و نیا میں بائی جاتی ہیں۔ مہم جو متلا شی سیاح، عسکری طالح آزما، سائنس وال اور و فینوں کے متلاشی حضر ات جو و نیا کے نامعلوم خطوں سے لوشی ہیں گسدہ اہراموں کی واستانیں ضرور ساتے ہیں۔

"ایک فضائی نظارہ بھی نیجے قدرتی بہاڑوں کواہرام کاروپ دے سکتاہے"۔ ڈاکٹر روزن برگ نے کہا۔اہرام اکثر جھاڑ جھنکار اور دیگر خودرو پودوں ہے ڈھکے ہوتے ہیں۔وسطی اور جنوبی امریکہ کے

اہرام توزیادہ ترای حالت میں پائے گئے ہیں''۔

الیالگتاہے جیسے قدیم دور کے انسانوں نے زمین پر پر امر ارابر اموں کاایک جال ساہ بھیایا ہوا تھا۔ ان سنگی یادگاروں کی تقمیر کا مقصد اب تک سمجھ میں نہیں آسکا ہے اور نہ ہی ہم اب تک ان کی تقمیر کاراز جال سکے ہیں۔

ان عظیم الجہ عمار توں کی تغییر کے سلطے میں ان قدیم ماہرین تغییرات کی ہنر مندی پر بحث کرتے ہوئے اکثر سائنس وال بختی الم شخیر ہے۔ کیا ہم تاری ڈائوں پر یفین کر سکتے ہیں ؟ ڈاکٹر روزن برگ چلایا۔" میکنالوجی کے علم کے بغیر ، جدید تغییری سازو سامان والات کے بغیر ، ایڈوانس ریاضی کے علم کے بغیر ، ہم اس بات پر ایمان لے آئیں کہ یہ تجوبۂ روزگار اہر ام قدیم زمان کے سیدھے سادے کسانوں کے ایک گروہ نے تغییر کئے ہیں۔ یہ توبالکل ایمانی ہے جیسے ہم کہ ویں کے سیدھے سادے کسانوں کے ایک گروہ نے تغییر کئے ہیں۔ یہ توبالکل ایمانی ہے جیسے ہم کہ ویں کہ امریکہ کی یہ فلک ہوس ممارت ممارت کی توانسانی تخلیق کے بہت سے سر بستہ رازوں پر سے پر دہ اٹھی جائے گا۔ "بجھ یا شاید سارے ہی سوالوں کے جواب مل جائیں"۔ روزن ہرگ نے کہا۔ میں خود کو جائے گا۔ "بجھ یا شاید سارے ہی سوالوں کے جواب مل جائیں"۔ روزن ہرگ نے کہا۔ میں خود کو جول۔ بس یہ یہاں سینۂ گیتی پر موجود ہیں اور کھلے اذبان والے سائنس دانوں کوان کا مطالعہ و مشاہدہ اور جول سے ہیں"۔ عرب کی آئیک لوک داستان کے مطابق ان اہر اموں کا تعلق با نبیل میں درج عظیم سیاب تک کے سائنسی مشاہدے و تجزیے تواہر اموں کی تشر تے کرکے نے سے قاصر سے ہیں"۔ عرب کی آئیک لوک داستان کے مطابق ان اہر اموں کا تعلق با نبیل میں درج عظیم سیاب بی سے ہیں"۔ عرب کی آئیک لوک داستان کے مطابق ان اہر اموں کا تعلق با نبیل میں درج عظیم سیاب

ے ہے۔آکسفورڈ یو نیورشی انگلینڈ کی ہوڈ لین لائبر سری میں ایک عرب تاریخ دال او بلخی کا تحریر کردہ ایک نسخہ محفوظ ہے جس میں وہر قم طرازے

''اس ُدور کے نعقل مندلوگوں نے پہلے ہی اندازہ لگالیا تھا قدرت کی طرف سے آگ یاپانی کا ایک ایساطو فانِ عظیم آنے والا ہے جو ہر



وریائے نیل کے کنارے واقع اہر ام کی مثلث شکل کے بارے میں ماہر من کہتے ہیں کہ جو کوئی چنز کتی مثلث شکل کے حسار میں آئے گی اس پر متاطیعی لریں مرکوز ہو جانمیں گئی جس کی وجہ ہے اس کے اندر موجود کوئی چیز مجلے مڑے گی نہیں۔ ٹاید ای لئے مصر کے فرعونوں نے حنوط شدہ لا شوں کو بوسیدہ ہوئے ہے ہمیشہ کے لئے ب<u>جائے</u> کی خاطر انہیں شلث کی صورت دی اور وریائے تیل کی قرمت ان ابر امون کو اس لئے ہمی نصیب ہو ٹی کہ قدیم مصرکے فر ءونول کی یہ عظیم تنذیب وریائے نیل کے کنارے میروان چرمس جس کی وجہ ہے وہ اناخ یا غلبہ اُٹاتے ہتے اور منے کا انی استعال کرتے تھے۔

چیز کو نیست و ناپود کر کے رکھ دے گا۔ اس مہیب عذاب سے پیچنے کے لیئے انھوں نے بالائی مصر کے پہاڑوں پر یہ سکی اہرام بنائے تھے۔ یہ اہرام گویاان لوگوں کی وہ پناہ گاہیں تحییں جوانھوں نے اس الوہ ی عذاب سے پیخنے کے لئے تقمیر کی تحییں۔ ان میں دو عمار تیں باتی عمار توں سے زیادہ باند تحییں۔ یہ دونوں چیار سوساعد (ہاتھ ) باند اور اتن ہی کمی اور چوڑی تحییں۔ انہیں سنگ مرکی بوی یوی سلوں سے تقمیر کیا گیا تھا اور یہ سلیں ایک دو سرے پر اس نفاست سے رکھی اور جوڑی گئی تھیں کہ کمیں ذراسا بھی خلایا جوڑ نظر نہیں آتا تھا۔ ان عمار تول کے اندر طبیعیات کا ہر عجوبہ اور دکشی تحریر تھی"۔

یواکس آرمی کی فائلوں میں چین کے ''قینسی اہرام' کا فوٹو گراف دباپڑا ہے۔ اس فوٹو گراف سے جو نچی پرواز کرتے ہوئے ایک فوجی باربر دار طیارے کے ذریعے تھینچا گیا تھا، بتا چلتا ہے کہ چین کے وارالحکومت سیان فوے جو بیکنگ ہے بھی پرانا ایک دیوار بعد (فصیل بند) شہر تھا، یہ دیوزاد عمارت کی روز کی مسافت بر مغرب کی جانب واقع تھی۔

الااع میں فریڈ میٹر شروڈر اور اس کا شریک کار آسکر میمان چین کے جنگی سر داروں کو گئیں اور دیگر سامان سپلائی کیا کرتے تھے۔ فریڈ میٹر کا کہنا ہے کہ جب ہم سیان فو میں تھے تو ہم نے اس اہر ام کے بارے میں سا۔ ایک بدہ سٹ یادری نے بتایا کہ وہ اہر ام شہر کی مغربی سمت میں واقع ہے۔ ہم اس قدیم کاروانی شاہراہ پر گھوڑوں پر سوار دوروز تک چلتے رہے جو تھیر ہروم سے ہوتی ہوئی پیکنگ میں سے گزررہی تھی۔ راتے میں ہم اہر ام کے بارے میں دریافت کرتے رہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں پنچے تو ہمیں بتایا گیا کہ اہر ام شال میں اب صرف ایک دن کی مسافت پر تھا۔

اگی سہ پہر کوفریڈ اوراس کے ساختی کواہرام نظرآگیا۔وہ تقریباً ایک ہزار فٹ بلند تفااوراس کی اساس (Base) پندرہ سوفٹ میں پھیلی ہوئی تھی۔ فریڈ نے بتایا۔"اس طرح سے وہ مصر کے عظیم اہرام سے بھی برالگ رہا تھا"۔اہرام کے چاروں اطراف کی قطب نما کے ذریعے ست بندی کی گئی تھی۔ بعد میں جب فریڈ اوراس کاسا تھی لاماراہوں کی ایک خانقاہ میں گئے توانسیں بتایا گیا کہ بیاہرام کم از کم چھ ہزار سال پر انا تھا۔

• 195 میں جب ایک عسری طالع آزا (Soldier of Fortune) فریک اسٹیفن نے بھی مشرقی ممالک میں آوارہ گردی کے دوران میں شینسی اہرام کے بارے میں سنا "شینسی اہرام شاید دنیا کی سب بوی انسانی ہا تھوں سے تعمیر کی گئی عمارت ہے۔ اس نے بتایا۔ فریڈ اور میمان نے اس کی بلندی کی سب بوی انسانی ہا تھوں سے تعمیر کی گئی عمارت ہے۔ اس نے بتایا۔ فریڈ اور میمان نے اس کی بلندی بارہ سوفٹ سے ہر گزئم نہیں ایک ہزار فٹ بتائی ہے جب کہ میرے اندازے کے مطابق اس کی بلندی بارہ سوفٹ سے ہر گزئم نہیں ہے اہرام کی ہر چمار جانب مختلف رنگ کیا ہوا ہے۔ مشرق کی طرف میز، جنوب میں سرخ، مغرب میں سیاہ اور شالی جانب سفید۔ اہرام کی چوئی ہموار اور عربایں ہے اور اس پر زرور مگ چیک رہا ہے"۔

اسٹیفن کو شینسی کی تغییر کو قریب ہے دیکھنے کا موقع ملا۔ ''اس کی بیر ونی دیوار عام ہے پھروں کی بندی ہوئی مٹی سے تغییر کی گئے ہے۔ یہ چینیوں کے ہاں کا خاص بندی ہوئی مٹی سے تغییر کی گئے ہے۔ یہ چینیوں کے ہاں کا خاص طرز تغییر ہے وہ لوگ عام مٹی میں چونا اور چکنی مٹی ملایا کرتے تھے۔ جلد ہی یہ ملغوبہ سیمنٹ کی طرح

تخت ہو جاتا ہے۔ حالا نکہ یہ اہر ام بوی مہارت سے بنایا گیا ہے تاہم
اس میں ٹوٹ بھوٹ کے آثار نظر آنے گئے ہیں پھر اور ملبہ بھرا پڑا
ہے اور دیوار میں جگہ جگہ سور اخ اور ور اڑیں پڑنچکی ہیں۔
اسٹیفن کی رپورٹ کے مطابق شینسی کے علاقے میں مسطح چوٹی والے والے سات اہر ام میے "بڑے والے کے قریب ایک ہموارچوئی والا اہر ام تھا جو فضا میں پانچ سو فٹ تک بلند تھا"۔ اس نے متایا۔

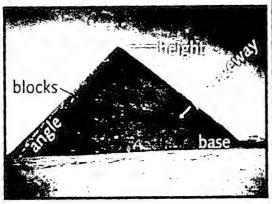

ابرام مصر کی سافت ہر لحاظ ہے نی تلی ہے جو جنوبی زادیتے پر رکھ كراس قدر سحت و در تتني لور باریک بینس سے منائے مجے کہ آج کے ماہر من کے منہ کیلے کے کھلے رہ مے کیونکہ اس کی تقبیر تقریباً ماڑھے تیرہ ایکڑ رتبے پر محط ے، محر بھی ہائش میں بال برابر فرق شين اوريه ١٥٠٣٠٠٠٠ مربع از پر تغیر ہیں۔ ان کے معماران کو جیومیری اور ر میکنومیری کے علوم یر ممل عیور تھا۔ یہ اہرام سر ذعن مصر کے مر کزیر واقع بیں اور قدیم دنیا کے مرکز ہر ہمی مگر سب سے جیرت انگیزبات بہے کہ اس کرؤارض میں آج ک دنیا ک زین سطح کے مرکزیر بھی ہیں۔

"دوسرے اہرام سے تقریباً ایک میل پر ایک اور اہر ام تھاان سے کئی میل دور چار اور اہر ام تھے جو ٹھک شال جنوبی ستوں میں ایستادہ تھے۔

ان اہر اموں نے اسٹیفن کے ذہن کو الجھا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے مقامی لوگوں ہے ان کے بارے میں بہت پو چھا مگر کوئی بھی شخص کوئی تعلیٰ بخش جو اب نہیں دے سکا۔ مقامی لوگ اس بات ہے بالک بے خبر تھے کہ انہیں کس نے تغیر کیا تھا۔ اسٹیفن کا میان تھا۔ "ہس ہر ایک کی زبان پر نمی بات تھی کہ جیسے یہ اہر ام ہمیشہ ہے ہی سیس تھے۔ یو ایس آری کی طرف ہے ایک فوٹو گراف کے ۱۹۲۳ میں جاری کیا گیا تھا اور اخبار ات میں شائع ہوا تھا۔ یہ فوٹو دکھے کر جھے وہ دن یاد آگئے جب میں جین کے مید انوں میں اور بہاڑوں پر آوارہ گردی کر رہا تھا۔ جھے ہمیشہ اس بات پر چرت رہی کہ وہ کون لوگ تھے مید انوں میں اور بہاڑوں پر آوارہ گردی کر رہا تھا۔ جھے ہمیشہ اس بات پر چرت رہی کہ وہ کون لوگ تھے مید انوں میں انہیں کوں تھیر کئے تھے اور یہ بھی کم چر ان کن بات نہیں تھی کہ آخر شینسی کے مید انوں میں انہیں کوں تعمیر کیا گیا تھا۔

ہاں جب چین کے گرد پھیلا ہوابہ ہو کرٹین (سخت پایندی) (Bamboo Curtain) ہے گا توشاید سائنس دال شینسی کے ان اہر امول کے بارے میں تجھے جان سکیں۔ کے ۱۹۳۱ء میں ماؤزے تنگ کا لانگ مارچ صوبہ شینسی کے شاکی شہر یمن (Yeman) میں ختم ہو گیا تھا۔ اسٹیفن نے ہتایا۔ ''میہ علاقہ کے ۱۹۳۷ء تک چینی کمیونسٹول کے قبضے میں رہا۔ اس وقت وہ پورے چین پر ابنا تسلط قائم کر چکے تھے۔اس کے بعد سے چین کے بارے میں خبروں پر سخت پابندی رہی۔ شاید چند بر سول بعد ہی کوئی مهم شینسی کے لئے تر تیب یا سکے اور ان اہر امول کے اسر ار جان سکے۔

فینسی کے اہر اموں کے معمار جولوگ بھی تھے وہ و سطّی ایشیا تک جا پینچے تھے اور شاید انہی لوگوں نے بامیان کے مجمع تراشے تھے جن کے بارے میں ہم ابھی تک بہت کم جان سکے ہیں۔ یہ مجمعے ان گنت صدیوں سے قدرتی آفات اور طوفان کا بردی کا میابی سے مقابلہ کرتے رہے ہیں۔ اپنی کتاب "پوشیدہ عقائد" (Secret Doctrine) میں میڈم بلاولسکی (Madame Blavatsky) میں میڈم بلاولسکی (Madame Blavatsky)

" بامیان و سطی ایشیا میں کابل اور بننے کے در میان کو ہابا کے قد موں میں جو ہندو کش سلسلہ کا ایک بلند میاڑ ہے اور سطح سمندر سے ۸۵۰۰ فٹ کی بلندی پرہے، ایک چھوٹا ساخت حال اور اجاڑ ساقصبہ ہے۔ پرانے زمانے میں بامیان قدیم شہر جول جول (Djooljool) کا ایک حصہ تھا جے تیر ھویں صدی عیسوی میں چنگیز خان نے مکمل طور تاخت و تاراج کر دیا تھا"۔

"پوری دادی دیویکی جیر چنانوں ہے گھری ہوئی ہے جن میں کچھ مصنوی کچھ قدرتی غاروں اور کھو ہوں کا جال سائٹھا ہوا ہے۔ یہ غارکی زمانے میں بدھ راہبوں اور بھنٹووں کا مسکن ہے۔ ان غاروں کے سامنے پانچ عظیم الجیشہ مجسے ہیں جو بدھا کے بتائے جاتے ہیں اور انہیں اس صدی میں دریافت یا دوبارہ دریافت کیا گیاہے کیونکہ مشہور چینی سیاح ہیون سانگ کے سفر نامے میں ان کا تذکرہ موجووہ کہ جب وہ ساتویں صدی میں بامیان آیا تھا تواس نے بدھا کے بیہ مجسے دیکھے تھ"۔

کایدابرام اساس(Base) میں مصر کے عظیم ابرام سے بھی بواہے۔

ماہرین کا اندازہ ہے کہ اہر ام کے مقام تک اکیس ملین کیو بک فٹ مٹی لانے میں معماروں کو دو سو پیچاس سال لگے تھے اس مقصد کے لیئے انھوں نے چقماق یا سخت پھروں والے اوزار اور ٹو کریاں استعال کی تھیں ۔ حالانکہ کے ہو کیااہرام امریکہ کی سب سے بوی قبل از تاریخ عمارت ہے تاہم اسے حالیہ کحد ائی شروع ہونے سے پہلے تک نظر انداز کیاجا تارہا ہے۔

" جم نے مجھی اس کے بارٹ میں سوچائی نہیں" کو گنٹ ول کے ایک تاجرنے اہرام کے بارے میں اس شہر کے لوگوں کے رویے کے بارے میں بتایا۔" یہ جمیشہ ہے ہی یمال موجود ہے ادر جم اس پر کھیلتے کو دتے چھوٹے سے بوے ہوئے ہیں۔ ہمارے لئے توبیہ بس ایک پر لطف می جھاڑیوں اور گھاس ہے ڈھکی ہوئی بماڑی ہے"۔

سے اہرام علاقے میں تھیلے وسیع کھنڈرات کا ایک حصہ ہے۔ سینٹ لوئی کی واشنگٹن یو نیورٹی کے ماہر بھریات ڈاکٹر نیکس ریڈ کوجواس کھدائی میں شریک سے 'یقین ہے کہ '' یہ انڈینز کی گشدہ تہذیب کا ایک حصہ ہے جس میں قربان گاہیں، سورج دیو تا، اہر ام، عظیم دیوار اور انسانی قربانی کی علامتیں اب تک موجود ہیں''۔ موجودہ علم کے مطابق کے ہوکیا ڈھائی لاکھ انڈینوں کا گھر تھا۔ اس طرح سے یہ ہماری سرحدوں پر سینکڑوں برسوں تک کے ہوکیوں کی سب بوئ آبادی رہی ہے۔ وول علی مستقل آبادی کے کہ میسوی میں مستقل آبادی کے لئے یہ مقام شاید آوارہ گر دانڈینوں نے بیند کیا تھاجو یمال محجیلی اور دیگر جانوروں کے مشار کی معاشرہ کی بجارتی روائی نوٹوں نے بیند کیا تھاجو یمال کی ذر خیز زمین پر غلہ اگایا اور یوں شکار کے لیئے آیا کرتے تھے۔ ان کے بعد آنے والی نسلوں نے بچر یمال کی ذر خیز زمین پر غلہ اگایا اور یوں لیکے جوہو ھے برہ ھے راکی ماؤنٹین ہے بوجہ کی دور میں ان لوگوں نے دوسر نے قبائل سے تجارتی روابط قائم کر لیک جوہو ھے برہ ھے راکی ماؤنٹین سے بوجہ کر مشر تی ساحلوں تک بہنچ گئے۔ اس کے بھی بعد کے ادوار میں کے جو کین نے اپنے شرے تقریبا ایک ہزار میل دور تک کے رقبے میں اپنی چھوٹی جھوٹی ہسیاں عالم قبل کے میں آباد کی تھیں۔ سلطنت روما کی ہر دفی چو کیوں کی طرح یہ کالونیاں تجارت اور دوسر نے قبائل ہو بین نے بیا تھی بیا ہی تھی بیا ہی تھیں۔ ماہر بھریات کا دعوئ ہے کہ ہو کینس نے تقریبا پانچ سوسے سال تک بڑے کہ دو کینس نے تقریبا پانچ سے سال تک بڑے کہ دو کینس نے تقریبا پانچ سے مقام سال تک بڑے کہ دوسے مکومت کی تھی۔

پھراس شرکوزوال کیوں آگیا؟ ماہر بشریات کاخیال ہے کہ کو لمبس کے اسپین سے روانہ ہونے
سے سوسال پہلے کے ہو کین سلطنت کو زوال آنا شروع ہو گیا تھا۔ شاید آب وہوابدل گئ ہو، شاید قبط
سالی نے ڈھائی لاکھ کی آبادی کے شہر پر حکومت کرنے والے حکمراں کے لئے مسائل اور مشکلات پیدا
کروی ہوں، شاید جنگلی ہمینسوں کے طوفانی غول کارخ اس طرف مڑگیا ہواور انہوں نے راہ میں آئے
والی ہر چیز کو نہس نہس کر کے رکھ دیا ہو۔ ۲۰۰ اعیسوی میں جب فرانسیسی مہم جو اس علاقے میں آئے
تواس علاقے کے انڈینز نے انہیں بتایا کہ کے ہو کین کو عظیم رور (Great Spirit) نے تباہ کردیا

اس سنمن میں مجھے یقین وا ثق ہے کہ یہ دیو پیکراہرام ہی کے ہو کین سلطنت کے زوال وانحطاط کا باعث بنا تھا۔ اہرام کی تعمیر کی خاطر اکیس ملین کیو بک فٹ مٹی لانے کے لئے قبیلے کے مضبوط جسموں والے آدمیوں کی ضرورت تھی۔ اپنے دس سے بیس فی صد صحت مند مرووں کو اہرام کی تعمیر میں لگانے کا نتیجہ میں نکل سکتا تھا کہ ان کی افرادی قوت کمزور پڑجاتی اور یقینا ایساہی ہواتھا اور دو سرے قبائل کے جنگہو گروہ جو تباہی وہربادی پھیلانے اور لوٹ مارکرنے کی تاک میں رہتے تھے کہ کے ہو کین کے اس طرح کمزور ہوجانے والے دفاع کو توڑنے میں کامیاب ہو گئے تھے اور شہر کو تاخت و تاراج کر کے دما تھا۔

الینوائے (Illinois) ہے قطع نظر ہمیں ولیز، مو نٹانا کی مخصر آبادی کے قریب اہراموں کا ایک اور دلیسی سلسلہ ویکھنے کو ملا۔ یہ چھوٹے چھوٹے پراسر اراہراموں (Mini-Pyramids) کی ایک زیجر تھی جو اسآبادی کے شال میں دور تک چھلی ہوئی تھی۔ ان میں ہے کوئی بھی اہرام تین فٹ سے نیادہ بلند نہیں تھا۔ "دی مو نٹانا ہسٹور یکل سوسائی کے مطابق یہ ننھے اہرام گاڈریوں کے کسی نامعلوم گروہ کی کارستانی تھی۔ پویانوپ، واشنگٹن کے الیس ڈی بیٹ میٹر نے چندسال قبل خود جاکران نامعلوم گروہ کی کارستانی تھی۔ کویانوپ، واشنگٹن کے الیس ڈی بیٹ میٹر نے چندسال قبل خود جاکران نے الیس ڈی بیٹ میٹر نے چندسال قبل خود جاکران

بعت میسر نے ''دی فیٹ'' میگزین کو لکھے گئے ایک خط میں دعویٰ کیا کہ یہ اہرام ثمال مغربی جنوب مغربی ساصل کے ساتھ ساتھ بنائے گئے تھے۔''ان کی سمتوں اور محل وقوع کو دیکھ کریہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان اہرام موں کی تقییر محف وقت گزاری کا عمل نہیں تھا۔ ان کے مشاہدے سے پتا چاتا ہے کہ انہیں ہزاروں سال پہلے نقیر کیا گیا تھا اور ان کی تقمیر میں سائنسی اصولوں کے قدیم نظام کو سامنے رکھا گیا تھا۔ جھے یقین ہے کہ ماہر بھریات کی تحقیق و تغیش کے لیئے ان میں بے حد دلچسپ اور کا کارآمد موادیو شیدہ ہے''۔

"بعت میر نے اپنی دپورٹ میں یہ نہیں بتایا کہ یہ نسخے اہرام پھروں سے تقمیر کئے گئے تھے یامٹی

کے بنے ہوئے تھے۔ چونکہ میں خوداس جگہ تک نہیں جاسکا ہوں اس لئے میں بھی مزید تفصیلات مہیا

کرنے سے قاصر ہوں "۔ ڈاکٹر روزن نے کہا" مجھے یقین ہے کہ دنیا ایسے گمشدہ اہراموں سے ہمری

پڑی ہے۔ یہ سلسلہ ہزاروں برسوں پر محیط ہے۔ ان صدیوں میں ارضی ساخت میں تبدیلی، خراب
موسم، اور قدرتی نشوہ نمانے یقینا ان اہراموں کی صور تیں بدل کررکھ دی ہیں "۔

موٹانا کی ساج برش (مرواجیے پودے) کنٹری کے نتھے اہر امول کے مزید تذکرے سے قبل مہمیں ذراایک نظر ایریزونا میں جیلا بینڈ (Gila Bend) کے قریب بینیڈراک ریزروائیر (Pained) مہمیں ذراایک نظر ایریزونا میں جیلا بینڈ (Bock Reservoir) کے اہر امی ٹیلے پر بھی ڈال لینی چاہئے۔ یہ نضا اہر ام یو نیورشی آف ایریزونا کے ماہر بھڑیات نے 9 199 میں دریافت کیا تھا۔ ان کا نظریہ ہے کہ اس مسطح چوٹی والی عمارت کو قدیم انڈین اپنی ٹی جبی رسومات کے لئے استعمال کیا کرتے تھے۔

اریزونا کے اس اہرام کی تاریخ کے ہو کیا اہرام کی طرح ٥٠٠ سے ١٥١١ عیسوی ہی بتائی گئی ہے۔

اسبات کے بھی اشارے ملے ہیں کہ اس نضے اہرام میں جنوب مغربی انڈینز نے میحیکن کلینڈر کی کئی بار توسیع کی تھی۔اس دور کے رواج کے مطابق ان اہر اموں میں ہرباون سال بعد توسیع کی جاتی تھی۔ ایک ماہر آثارِ قدیم نے بتایا۔ ''ان کے کلینڈر کے باون سال جدید کلینڈر کے سوسال کے برابر ہوتے شخہ''

اگر نتھے (منی)اہراموں کا وجو د تھا تو امید کی جاسکتی تھی کہ ان میں ہے کسی اہرام کے اندر بخریات کی کسی گمشدہ کو ٹھری میں کوئی منتمی سی ممی (Miniature Mummy) بھی مل سکتی تھی اور ۲ ساماء میں ہماری یہ امید بوری ہو گئی جب کیسیر وائیومنگ (Casper, Wyoming) کے مغرب میں بیجاس میل دور واقع سان بیڈر و کے بیاڑوں میں جمیں ایک ایس ہی ممی مل گئی۔اس علاقے میں سونے کے دومتلاشیوں نے ایک گھاٹی میں 'چتر کی ایک دیوار دیکھی تو خیر ان رہ گئے۔ تار تخ ہے کچھ پتا نمیں چٹنا کہ بیہ دیوار انسانی ہاتھوں کی بنائی ہوئی تھی یا قدر تی صناعی تھی۔بس اتنا معلوم ہو سکا کہ اس میں سنگ خارا(Granite) استعال کیا گیا تھا۔ ان دونوں متلاشیوں کو دیوار کے پھروں میں سونے کی جنلک نظر آئی انھوں نے ایک مقام منتخب کمااور ڈائنامائٹ کی مد د ہے اس حصیہ کواڑا دیا۔ گر د وغیار صاف ہوا تو دونوں مہم جو حیر ت زدہ رہ گئے ان کے سامنے بقیر وں میں ایک بڑاسا شگاف تھاجس کی باندی اور چوڑائی چارفٹ اور گہرائی تقریباً پندرہ فٹ تھی۔اس شگاف، غارباز مین دوز حجرے میں ا کمپ چودہ اپنج لمبے انسان کی ممی زدہ لاش رکھی ہوئی تھی۔ دونوں آدمی سونے کو بھول گئے انھوں نے اس می کوایک ممبل میں لپیٹااور ہر ممکن تیزی ہے کیسیر لوٹ آئے۔اس چھوٹی ی می نے شرییں سننی پھیلادی۔ممی اینے پیرسمیٹے ہوئے پیٹھی ہوئی تھی اس کے دونوں ہاتھ سینے پر لیٹے ہوئے تھے۔ ہدر جیسے خاکشری چیزے پر ایک آنکہ ہدیتھی۔ ایکس ریز سے ظاہر ہوا کہ اس کے منہ میں پورے دانتوں کا سیٹ موجود ہے۔ ایکس ریز میں اس کی چھوٹی سی کھویڑی سیجے سلامت، ریڑھ کی ہڈی اور جسم ک ایک مکمل بڈیاں نظر آرئی تھیں۔" یہ جو کچھ بھی ہے مگر فریب نظر ہر گز نہیں ہے"۔ایک قانون داں نے بتایا۔ یہ مخلوق مکمل طور پر ایک جھوٹا ساآد می ہی ہے۔

دال کے بتایا۔ یہ صوف مس صور پر ایک چھوٹا ساد ی ہی ہے۔ اس چودہ انچ کمبی ممی کاوزن بارہ اوٹس کے قریب تھا۔"اس کی تنگ پیشانی' چوڑے نشنول والے چیٹے ناک' چوڑے منہ اور



ہدارت میں مدار ک کے قریب ممل پورم میں واقع چناؤں کو کاٹ کر ہائے جائے والے یہ جندومندر اہرام کی بہتر ہی مثال میں اور ساتھ یہ ور لوڈی طرز تغییر کا اعلیٰ نمونہ کئی۔ انسیں پالو والوڈی طرز تعیر کروایا تعاد اس کے ستون پالاوا طرز کی نمائندگی کرتے ہیں اور الن مندروں کی صورت اہرام سے لمتی جلتی ہے اس کے باہرین آغاز قدیمہ کا بے خیال ہے کہ جندوستان میں بھی اہرام کی رسم موجود رسی جندوستان میں بھی اہرام کی رسم موجود رسی

پلے پتلے ہو نٹوں پر جمکی ہوئی تھی۔ "اس کی ایک آنکھ بند تھی جیسے وہ کسی کوآنکھ مار رہا ہو"۔ ایک شاہد نے بتایا۔ "اور ہونٹ یول بھیلے ہوئے تھے جیسے شر ارت سے مسکرار ہا ہو"۔ سائنس دانوں نے اِس کا مشاہدہ کیا اور جیرت سے سر ہلاتے ہوئے دورہٹ گئے۔ "یہ ایک مجوبہ ہے"۔ ماہر حیاتیات کے ایک گروپ نے رپورٹ دی۔ ایسالگتا ہے کہ "جب اس کی موت واقع ہوئی تھی تووہ تقریباً پینیٹھ سال کا تھا"۔

یوسٹن میوزیم کے مصری شاخ (Egyptian Department) کے مہتم (Curator) کے مہتم (Curator) کے مہتم (Curator) کے بین میں میں کا مشاہدہ کیا اور کہا کہ یہ بالکل ان مصری ممیوں کی طرح تھی جنس بغیر کی چیز میں لیٹے کھی ہوا میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ ششدر سائنس دانوں نے اس نالقہ پر جہال یہ ممی دریافت ہوئی تھی بہت کم توجہ دی۔ اس ممی کے مقبرے کا احاطہ شاید کسی بوے اہر ام کا حصہ رہا ہو۔ یااس خطہ زمین کی مناسبت سے یہ بھی کہ اجا سکتا تھا کہ ان دونوں مہم جو یوں نے انجانے میں شاید کسی ایسے نتھے اہر ام ہی کو دائنا انٹ سے اڑا دیا تھا جس کے نقوش قدرتی نشوہ نمااور ارضی ساخت میں تبدیلی نے مہم کر دیتے ہوں۔ ایک ہر اربر سوں میں تو کسی بھی خطہ زمین کی ظاہر ی ساخت میں تبدیلی آجاتی ہے۔

ایک اور سائنس دان ڈاکٹر ہنری فیئر فیلڈ نے اس تعظی ممی کے معائنے کے بعد ایک جیرت انگیز بیان جاری کیااس نے کہاکہ "بیہ چھوٹاساآدی اس دور میں اس بر اعظم پر آدارہ گردی کر رہاتھاجب بلائیوسین دور (Peliocene age) میں طبقات الارض میں گھمبیر تبدیلیاں ہور ہی تھیں اور راکی ماؤٹٹین (Rocky Mountains) من رہے تھے۔ اس نظریہ کے مطابق یہ شخص ان عظیم تبدیلیوں کے دوران سٹک فارا کے اِس فار میں کچنس کررہ گیاتھا"۔

الاسكاميس اہر اموں كى موجود كى كى افواہ جو لائى ١٩٩٢ع ميں "فيث" ميگزين كے شارے ميں الك خط كى صورت ميں شائع ہو كيں۔ جيكس مو ناتا كى ايك خاتون مرسيڈس نى ميڈرس نے لكھا "كي خط كى صورت ميں شائع ہو كيں۔ جيكس مو ناتا كى ايك خاتون مرسيڈس نى ميڈرس نے لكھا "ميں نے سنا ہے كہ الاسكاميں كيچى كن (Ketchikan) كے قريب ايك بہت قديم گاؤں واقع ہے جھے يقين تفاكہ يہ خبر سننے والى ميں واحد فرد تھى۔ يہ جگھ ايك مهم جو نے جو جانوں سے بھسلتا ہوا يہ گئر اتحا، دريافت كى تھى۔ بعد ميں جب اس نے ديكھا تو وہ انسانى ہاتھوں سے بهايي ہوئى نهريں ہمى دريافت ہوئى ہيں جوبرى طرح ثوث بھوٹ كا شكار تھيں۔ ميں اس جگد سے واقف ہوں جمال يہ كھنڈرات موجود ہيں"۔

میں خوداس جگہ گئ جمال مجھے پتا چاا کہ دادی میں بل چلاتے ہوئے ایک کسان نے سب سے پہلے

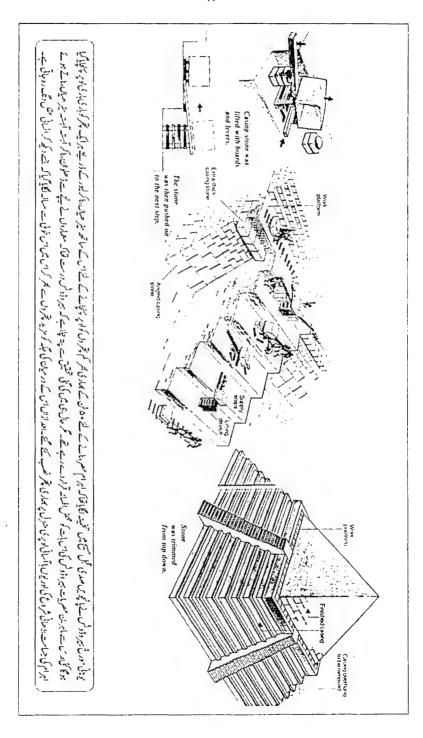

ان کھنڈرات کو ویکھا تھا۔ پرانے کھنڈرات میں گمشدہ اہراموں کی موجودگی کولوک داستانوں سے زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ بعض او قات کوئی مہم جوان داستانوں کا تعاقب کر تاہوا انہیں بچ بھی ثابت کر ویتا ہے۔ کالج سے نو فارغ شدہ ما نکیل پائی سل نے بھی بی کیا اور • 190ع کے دوران میکسیکو کے علاقے میں بیسیوں جبر سے انگیز چیزیں دریافت کرلیں۔ ما نکیل میکسیکو میں جھٹیاں گزار رہا تھا کہ اس نے تکنانا مورون میں بیشاں گزار رہا تھا کہ اس نے تکنانا مورون میں بیشاں گزار رہا تھا کہ اس نے تکنانا مورون میں بیشاں گزار رہا تھا کہ اس میں میں بیٹر گیا۔ ما نکیل نے دیکھا کہ اس میکسیکو کی سرحدی پٹی میں واقع ہے 'خالی جگہ دیکھی توہوی انجھن میں پڑگیا۔ ما نکیل نے دیکھا کہ اس میاحلی پٹی پر ایک ایک دن کی مسافت پر کئی تعب ہیں۔ اس نے کہتانار وجانے کا فیصلہ کر لیا جو امریکہ کی سب سے زیادہ دشانہ ساحلی پٹی ہے۔

جنگلات کی وحشتنا کی کا پور می طرح اوراک کئے بغیر اس نے میکسیکو ٹی ہے ایک بس پکڑی۔ جزیرہ کو زوئل (Cozumel) تک ایک طیارہ چارٹر کیا پھر خلتج میکسیکوپار کرنے کے لیے ایک ماہی گیر

کی کشتی میں لفٹ لی۔

ماہی گیرنے مائیکل کو ساحل کے قریب ایک انڈین خاندان کے جھو نیڑے کے قریب اتار دیااور وعدہ کیا کہ وہ اس کے لئے خوراک وغیرہ لے کر چندروز بعد لوٹ آئے گا۔ ایک ہی ہفتے بعد مائیکل کو احساس ہو گیا کہ وہ اس ویران ساحل پر بچنس کررہ گیا ہے۔ انڈینوں نے اسے بتایا کہ کشتی شاید مہینوں تک واپس نہ آئے۔ انہوں نے مائیکل کو اس کی خوش خوراکی کا حساس بھی دلایا ہمارے ہاں پہلے ہی خوراک کی کی ہے۔ ایک انڈین نے اس ہے کما۔ ''کیس اور جاؤ''۔

ما تکل اب یہ بھی جان گیا تھا کہ نقتے میں دکھائے گئے قصوں کا کہیں وجود نہیں تھا یہ نقاط محن نقتہ ساز کے ذہن کی اختراع سے اب اے قریب ترین قصیہ تک جو تقریباً دوسو میل دور تھاجائے کے لیے محض اپنی قسمت پر بھر وسہ کرنا تھا۔ اس نے اپنے سینڈل بائد ھے۔ تھیا کا ندھے پر لٹکا یا اور خطر تاک جنگلوں میں گس گیا۔ ہفتوں پر محیط اس سفر کے دور ان اے باتی انڈینوں، ڈاکووک، خنجر بدست کارکنوں اور جنگل کی قدرتی آفات کا سامنا کر تا پڑا اس نے یہ بھی دیکھا کہ جنگل کی وسعتوں میں جگہ جگہ مایان کے کھنڈر ات بھر ے و تھے۔ وہ میں سے کئی ایک بے شار اہر ام بھی موجود تھے۔ وہ کئی پوشیدہ گزرگا ہوں ہے گزر ااور گمشدہ قصوں کا سراغ لگایا۔ ایک جگہ ہے اے سزیش موجود تھے۔ وہ اس سفر کی داستان" کتا تاروکی گمشدہ دنیا" (The نکی کو استان" کتا تاروکی گمشدہ دنیا" کہ ان نے ایر امول کی دریافت کے نلاوہ میں میکسیو شر ہے اہر ام کسی خور ہے۔ ما تکل کے ان نے جائر امول کی دریافت کے نلاوہ میکسیکو میں ، میکسیکو شہر ہے اہر ام وہی ہیں۔ سورج کے اہر ام کی بھائش الا کے ۲۱ کے فٹ ہے اور اس کی اساس (Base) مسرکے شی اولیس اہر ام میں شالاً جوباً خط کھنے جائی و یقیناہ ہان دونوں اہر ام ٹھیک شالاً جوباً تغیر کئے ہیں۔ اگر اس دادی میں شالاً جوباً خط کھنے جائے اسے تو یقیناہ ہان دونوں اہر ام ٹھیک شالاً جوباً تغیر کئے ہیں۔ اگر اس دادی میں شالاً جوباً خط کھنے جائے تو یقیناہ ہان دونوں اہر ام ٹھیک میں گالی جوباً تعیر کئے ہیں۔ اگر اس دادی میں شالاً جوباً خط کھنے جائے تو یقیناہ ہان دونوں اہر اموں کے مرکزے گزرے گزر

روزن برگ کا کہناہے کہ جب کورٹز(Cortez) میکسکو پہنچا تواہے ہر جگد اہر ام نظر آئے تھے۔ انسین کے بادشاہ چار لس پنجم کے نام اپنے خط میں کورٹز نے لکھا تھا کہ صرف چولولا(Cholula) میکسکو میں وہ اب تک چار سوکے قریب اہر ام دریافت کر چکاہے۔

ڈاکٹرروزن پرگ نے میکسیکواور مصر کے اہر اموں میں پائی جانے والی کیسانیت کی نشان وہی کی ہے "ان اہر اموں کا محل و قوع ایک جیسا ہے اور شروں کی جانب ان کی ست بدی میں بڑی ورشگی پائی جاتی ہے "ان اہر اموں کا محل و قوع ایک جیسا ہے اور شروں کی جانب ان کی ست بدی میں بڑی ورشگی پائی جاتی ہے۔ مصر اور میکسیکو میں دریافت ہونے والے گریڈ۔ ورج اور ذاویوں میں بھی بڑی مما ثلت پائی جاتی ہے۔ مصر اور میکسیکو میں دریافت ہونے والی "سب سے بڑے اہر ام سورج و یو تا کے نام معنون ہیں۔ وریائے نیل کی ایک وادی "موت کی وادی" سب سے بڑے اہر ام سورج و یو تا کے نام معنون ہیں۔ وریائے نیل کی ایک وادی "موت کی وادی" تسب سے بڑے اہر ام سورج و تا کے نام موجود ہے۔ ان کی اندرونی تر تیب اور داخلی دروازے بھی لئر بیا ایک جیسے ہیں۔ ان تمام باتوں سے بیا ندازہ لگایا جاسکتا ہے مصریوں اور میکسیکوز نے ان اہر اموں کی تعیر کے کیسال منصوبوں پر عمل کیا تھا۔

جنوبی امریکہ میں خزانوں ہے ہمرے اہراموں کی افواہوں نے دنیا ہمر کے مہم جو یوں اور خزانوں کے متاشیوں کوبرازیلین ماٹوگروسو (Brazilian Mato Grosso) کے دیران جنگوں کی خاک چھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ آج ہمی لوگ اس علاقے میں گمشدہ شروں کی خلاش میں نکل کھڑے ہوتے ہیں اور کرتل ایف ایک فاسیٹ کے سے انجام سے دو چار ہو جاتے ہیں جو کھا جس کا پورا ایک مہم لے کر فکلا تھا اور آج تک لا بتا ہے۔ فاسیٹ ایک صوئی منش، خواب زدہ مہم جو تھا جس کا پورا گروپ کوئی نشان جھوڑے بغیر ہمیشہ کے لئے ان جنگوں میں غائب ہو گیا تھا اور اب اس کے انجام کے مارے میں بھی داستانیں ہی رہ گئی ہیں۔

مما تبابدھ کے اس اسٹوپا کو اشوک اعظم کے در میں صبابی میں کہ افتیر کیا گیا تھا جو اہرام کی بھترین شکل ہے بور ساتھ عمال بات کا ( ثبوت میں میں کہ قدیم تمذیبوں کے مائن شافق روابلا متھے۔ انگریز مہم جو سیزر کے شہر The city میں یرسوں of the caesars) تلاش میں یرسوں تک سر گردال رہے جو ای علاقے کے اندرونی حصول میں کمیں بتایا جاتا تھا۔"اس شہر کی گلیال چاندی کی ادر عمار تول کی چھتیں سونے کی بنی ہتایا تھا۔"دہ توایک جادو گری ہے جوباہر کی دنیا کے صرف چند متخب افرادی کو نظر آتی ہے۔تاپندیدہ کودہ بالکل و کھائی نہیں دیتی آج کے جدید دور میں بھی سیزر کے شہر کی تلاش میں جانے والے لوگ پراسرار طور پر غائب ہوجاتے ہیں۔"فاسیٹ نے

آخری خط میں جو جنگلات میں واقع ڈیڈ ہارس کمپ کا ایک ہرکارہ لے کر آیا تھا' لکھا تھا'' تہیں ناکا می کا خوف نہیں ہوناچا بیئے'' یہ خط ۲۹/مئی <u>۱۹۲۵ء</u> کو لکھا گیا تھا۔

رے لیون (Ray Levin) نے جو ایک عسری طالع آزمااور خزانوں کا متلاثی تھا کی مینے فاسیٹ کے افسانوی شہروں کی تلاش میں گزار دیئے۔" مجھے ان شہروں کے وجود پر پورالفین ہے"اس نے کما تھا۔" فاییٹ اس چیز کی علاش میں تھا جے انڈینز" پھروں کا مونامینار" کے نام سے ریکارتے تھے۔ادر میرے خیال میں بیابرام ہی ہے۔اس کی چوٹی ہے ایک ایس روشنی نکلتی تھی جو جمھی مانڈ نہیں یز تی تھی۔انڈینزاس مقام کے بارے میں بڑے وہمی تھے اورائے آسیب زوہ سمجھتے تھے۔" بد قسمتی سے رے لیون کے پاس خوراک اور فنڈ ختم ہو گئے۔"شاید میں پھر کی دن یہال آؤل۔"اس نے بڑی حسر ت ہے کہا۔ ان جنگلات میں وسیع کھنڈرات بھر ہے ہوئے ہیں جو میں نے خوو د کھیے ہیں۔ گر قدیم پقروں کو کھنگالنے ہے تمھارا پیٹ تو نہیں ہم سکتانا۔ولٹ شائر انگلینڈ میں سل بری بل (Silbury Hill) کی بلندی ۵ کافٹ ہے اور اس کی اساس یا نچ ایکر رقبے پر پھیلی ہوئی ہے۔ نامعلوم معماروں نے اسے جار ہزار سال قبل تعمیر کیا تھاور وس لاکھ ٹن مٹی لا کراستعال کی تھی۔''سل بری انگلینڈ کے مخروطی چوٹیوں والے ٹیلوں ہامٹی کے اہر اموں میں ہے ایک ہے ''ڈاکٹر روزن برگ نے بتایا۔" آئر لینڈ میں نبھی پرانی قبروں پر ایسی ہی مخروطی چوٹیاں ہائی گئی تھیں۔ ابتدائی دور میں امریکا جانے والے لوگوں کواوہائیو میں اس فتم کی قبریں ملی تھیں۔اس سے پتا چلتا ہے کہ اہرام نما قبروں کا سلسلہ بڑاوسیع اور قدیم ہے۔"ایک حالیہ وریافت کے نتیج میں فرانس بھی اہراموں کی سرزمین بن گیاہے۔ فرانس کے جنوب میں آیک چھوٹی سی اہرام نما عمارت دریافت ہوئی جس کے بارے میں اندازہ ہے کہ اے بار ہویں یا تیر ہویں صدی میں صلیبی جنگوں سے لوشتے ہوئے ٹمپلر کے سر داردل نے بنوایا تھا۔ یہ ایک وسیع گڑھے میں بمائی گئے ہے اور اس کی دیواروں پر علم نجوم و فلکیات کی علامتیں بنبي ۾وئي ٻي\_



## د نیائے قدیم کے عجائبات

پیچیلی صدی کی چند جرت انگیز خواتین میں ایک خاتون میڈم ہیلن پی بلاو نسخی گزری ہے جو ہمیشہ سے ماورائی علوم کی تاریخ میں متنازعہ شخصیت کی حامل رہی ہے "تھیو سو فکیل سوسائی" کی بانی میڈم بلاو نسخی کا دعوی تھا کہ انہیں ''آتائے دائش" (Master of wisdom) کی رہنمائی حاصل تھی۔ مستقبل کے بارے میں اس کی بیشین گوئیاں جرت انگیز حد تک درست ثابت ہوئیں۔ وہ ایک پر جوش او کلسٹ (Occulist) اورائی مارس علوم کی ماہر تھی اور خود کو جادو گرنی اور ساح ہ کما کرتی تھی۔ جن لوگوں کو اس کی کتابی پڑھنے کا موقع تمیں ملاوہ یقینا ماورائی علوم پر لکھی جانے والی اہم تحریروں سے محروم رہے ہیں۔ میں اس کی تھیوسو فیکل سوسائی کارکن نہ ہوتے جانے والی اہم تحریروں سے محروم رہے ہیں۔ میں اس کی تھیوسو فیکل سوسائی کارکن نہ ہوتے بیلے بیلے بیٹ کی ایک کی تاب "The Secret Doctrine" کے پیلے بیٹن کی ایک جلد میرے پاس تھی۔

وہ روی یو کرین کے آیک گمنام گاؤل میں اکتین جولائی ا ۱۸۱ع کو پیدا ہوئی تواس کا نام ہیلن پیٹر ونیوون ہان رکھا گیا تھا۔ اس نے بعد میں اپنے ہیر وکاروں کو بتایا تھا کہ جب وہ دس ہرس کی تھی تھی ہے 'آ قاؤں'' نے اس ہے باتیں کر ناشر وغ کر دی تھیں۔ اس وقت اس نے اپنی آیک پیچی کو بتایا '' دنیا کے تمام علوم سے واقفیت رکھنے والے دائش مند افر او ہمیشہ سے موجو درہے ہیں۔ قدرت کی تمام قو تیں (Forces of Nature) ہمیشہ سے ان کی محکوم ہیں۔ وہ صرف ان افراد کے سامنے آتے اور گفتگو کرتے ہیں جنمیں وہ ان باتوں کا اہل سمجھتے ہیں۔ انہیں دیکھنے کے قابل صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جوان پر ایمان لے آتے ہیں''۔

اس زمانے میں روس میں والدین کو اختیار تھا کہ وہ اپنی بچیوں کی جمال چاہیں شاد کی کر دیں۔
چنانچہ ہیلن ہان جب سترہ سال کی ہوئی تو والدین نے اس کی شاد کی جزل بلاو فسک سے کر دی۔ وہ
ایک معمر مگر سیاس طور پر طاقت ور آدمی تھا اور زار کی فوجوں کا کمانڈر تھا۔ زبر وسی کی اس شاد کی نے وجوان ہیلن کے جذبات کو مجر ورح کر کے رکھ ویا۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ تین ہفتوں سے بھی کم مدت تک رہی اور پھر ہمیشہ کے لئے روس چھوڑ ویا۔ اس کے بعد اس نے تین دہائیوں (تمیں سال)
تک اسرا راور دائش کی تلاش میں دنیا ہمر کاسفر کیا۔ اس کا ہمنی مون بھینا اس کے لئے ایک خوفاک تجربہ رہاتھا کیو تکہ اس کے بعد کے رسوں میں وہ ہمیشہ جنسی افعال کی سخت مخالف رہی۔ "محبت ایک خوف ناک خوف ناک خوف ناک غورت کو تچی خوشی

صرف افوق الفطرت توتیں حاصل کرنے ہی ہے مل عتی ہے"۔

دنیا کے گرداس کے سفر کی داستان بھی ایک چیستال نے کم نہیں ہے۔اس کے بیروکاروں کو یعین ہے کہ میڈم بلاو کسی نے دنیا کے تقریباً ہر علاقے کاسفر کیا تھا۔اس کے بیان کے مطابق مصر یعین عظیم اہرام کے کو کنس چیمبر (The Queen's Chambers) میں اس نے مرحوبین کی روحوں سے ہم کلام ہونے کے لئے ایک محفلِ کشف کا اہتمام کیا تھا۔اس نے بعض الیم رسمیں ادا کی تھیں اور قدیم جنتر منتر پڑھے تھے جن کے زور سے وہ صدیوں کے مردہ مصری راہبوں کی تھیں اور قدیم جنتر منتر پڑھے تھے جن کے زور سے وہ صدیوں کے دوران وہ ہندوستان پنجی اور رحوں کو بیدار کرنے میں کامیاب ہوگئی۔ ہم کے بعد کی دنیا گروی کے دوران وہ ہندوستان پنجی اور ایشیائی جادو گروں کی مہارت کی گرویدہ ہوگئی۔ اس کے بعد اس نے مردانہ ہمیں بدلا اور تبت کے لاماؤں کی خانقا ہوں میں پنجی گئی۔ ہم کے ۱ ایسے لوگوں کا ایک گروہ تیار کیا جو انسانوں کی ان کی تھی تو اس نے تھیوسو فیکل سوسائٹی قائم کی۔اس نے ایسے لوگوں کا ایک گروہ تیار کیا جو انسانوں کی ان کی تھی و دول فطرت کی طرف ''رہنمائی''کرتا تھا۔

حال ہی میں سو سٹررلینڈ کے ایک عالمی شہرت یافتہ مصنف ایر ک وان ڈینی کن Eric von کے بلاہ واور بھی بہت سے Danikan) نے جو بیسٹ سیلنگ "Chariot of the Gods" کے بلاہ واور بھی بہت سے کا ان کا خالق ہے ، جنوبی مریکہ میں ایک بے حد طویل زیرِ زمین سرنگ کی موجود گی کی خبر دی ہے۔ وال ڈینی کن کا دعویٰ ہے کہ اس زیرِ زمین غار میں بے شار پر اسرار چیزیں، چر می طومار (Scrolis) اور کئی بجیب و غریب آلات موجود ہیں۔ وان ڈینی کن کے اس متنازعہ وعویٰ ہے ایک سوسال پہلے اور کئی بجیب و غریب آلات موجود ہیں۔ وان ڈینی کن کے اس متنازعہ وعویٰ ہے ایک سوسال پہلے میڈم بلاو نسکی نے بھی ای قتم کی رپورٹ وی تھی اور کھا تھا کہ اس طرح کے علم دوائش کے خزانے دیا کی نظر دل سے بوشیدہ ذیر زمین غاروں میں و فن ہیں۔

میڈم بلاو مرکی کی "The Secret Doctrine" ایک حمرت انگیز کتاب ہے۔ اس نے اس کتاب میں قدیم سر عُول، ذیرِ زین غاروں اور بھاؤں اور لا بسر بریوں کا تذکرہ کیا ہے جن کی حفاظت 'آتا' کرتے ہیں۔ اس کی موت کے چند برسوں بعد او ۱۹ بیس شائع ہونے والی کتاب میں پوشیدہ علمی خزانے کے بارے میں پور اایک باب تحریر ہے۔

"اس کے علاوہ تبت کے لاہاؤں کی ہر برقی اور خوش حال خانقاہ میں ذیرِ زمین بھی کی ہیں اور عالم نا نقاہ میں ذیرِ زمین بھی کی ہیں ہیں ہیں اور عالم نا نہالا ہم ریاں ہیں جنہیں چٹا میں کا ک ک کر بنایا گیا ہے۔ انہی پیاڑوں میں گو نیااور اہا کھانگ بھی داقع ہیں۔ مغربی سیدام (Tsaydom) سے دور کون لین (Kuen-len) کے دوروں میں ایسے کئی خفیہ مقامات ہیں۔ آلٹائن فیک (Altyn Tag) کے پشتے کے ساتھ ساتھ جمال آن تک کسی یور بین کے قدم نہیں پہنچ سکے ہیں، گری کھائی میں گم ایک چھوٹا ساگاؤں ہے۔ یہال بہت سارے چھوٹے جھوٹے مکانات نے ہوئے ہیں۔ یہ خانقاہ کے بجائے ایک ڈیرہ ہی ہے جس میں ایک خشہ حال مندر بھی ہے جس کی دیکھ بھال ڈیرے میں دہنے والا ایک یوڑھالاما کرتا ہے۔ وہال کے ذائرین کا کہنا ہے کہ ذیر ذمین لا ہم ریری اور ہال نما کمروں میں اتنیوی تعداد میں کمائیں موجود ہیں کہ پورے کہنا ہے کہ ذیر ذمین لا ہم ریری اور ہال نما کمروں میں اتنیوی تعداد میں کمائیں موجود ہیں کہ پورے

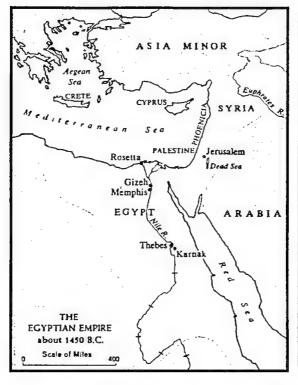

مصری سلطنت کی بنیاد تقریا ۱۳۵۰ قبل میں میں بڑی، جے التحكام فرعون تحة موس اوّل، ملكه بت شيب ست، رغيس دوئم اور مصرى شيولين تخة موس سوئم کے عمد حکومت میں ملا۔اس دور میں انہوں نے معم کے ساتھ ملحق دیمر خطے کھی لتح کئے۔ تتے موس سوتم فرعون جس کا عبد سلطنت 1300 تبل مسے ہام طور پر بہت یر جوش جزل قیاجس نے مغربی ایشرا کے بہت ہے شر فتح کئے اور اس کی ڈیلومی اتن کاماب محی کہ اس نے ویکر ممالک کے ساتھ معاثی و د فاعی معامدے کئے جس ہے مصری سلطنت کو مزید اینجام حاصل ہوا۔

بر نش میوزیم میں بھی نہیں ساسکتیں۔

قدیم حوالوں ہے اس بات کا بھی پیتہ چلاے کہ ترکتان کے وسط میں موجود ہے آب وگیاہ تامین (Tamin) مائی خطہ جو اب محض ایک بیابان ہے ، کسی زمانے میں خوش حال اور زندگی سے ہمر پور شہر دل کا علاقہ تھا۔ اس وسیع بیابان یاصحر امیں موجود چھوٹے چھوٹے شاداب مخلتان اس کی مجموعی شاداب فخلتان اس کی مجموعی شاداب فوش حالی کی داستان سارہے ہیں۔ ہمیں ریت کے ٹیلوں کے پیچے ایک وسیع شہر دفن ہے جس کے بارے میں کوئی کچھ شمیں جانیا مگر منگول اور بدھ قوم کے افراد اب بھی اس کی دفن ہے جس کے بارے میں کوئی کچھ شمیں جانیا مگر منگول اور بدھ قوم کے افراد اب بھی اس کی زیادت کے لئے وہاں جاتے ہیں۔ اس دور کے حالات کے پیشِ نظر کما جاسکتا ہے کہ اس زیر زمین شرکی دسیع عمار توں کی عربین راہ داریاں ٹا کلول اور سلنڈروں سے مزین ہوں گی"۔

میڈم بلاوٹسی کی شائع ہونے والی پہلی کتاب جوبلاشبہ قابل ذکر ہے "Isis Unveiled" تھی۔ مصر میں قیام کے دوران میں میڈم بلاوٹسی نے اہر اموں، قدیم تمذیبوں اور گیز ا(Giza) کی تغییر ات میں غیر معمولی دلچین کا اظہار کیا حالا تکہ وہ لکھتے وقت کچھ بھٹک جاتی ہے تاہم اہر اموں اور قدیم مصر کی تمذیبوں کو سیجھنے میں اس ہے بوئی مدوملتی ہے۔ وہ لکھتی ہے۔ "مصر کو یہ علم کہاں سے ملا؟ ایسی تهذیب کا ادراک وانکشاف اس پر کیسے ہواجس کی باقیات و

کھنڈرات آج بھی ماہر بن آثارِ قدیمہ اور دیگر سائنس دانوں کو ششدر کئے دے رہے ہیں ؟افسوم محمول کے لب خاموش ہیں اور معمہ کشائی سے قاصر ہیں۔اسفنحس (Sphinx) کی بے زبانی ج ایڈی پس کے مئلہ کی طرح چیتال بنبی ہوئی ہے۔

مصر نے دوسروں کو جو کچھ سکھایادہ یقینا اس نے اپنے سامی النسل پڑوسیوں سے نظریات
دریافت وا بجادات کے بین الا قوامی تباد لے سے حاصل نہیں کیا تخااور نہ ہی کی اور ملک یا نسل ۔
اسے ایسا کرنے کی تحریک کمی تھی۔ ایک تازہ مضمون کے مصنف نے لکھا" جتنا ہم مصریوں ۔
بارے میں ذیادہ جانتے جارہے ہیں اسنے ہی چرت انگیز انکشافات ان کے بارے میں ہوتے جار۔
ہیں"۔ یہ علوم وفنون مصر نے کس سے سکھے کیایہ راز ان کے ساتھ ہی وفن ہو گیاہے ؟ اس ۔
ہیں"۔ یہ علوم وفنون مصر نے کس سے سکھے کیایہ راز ان کے ساتھ ہی وفن ہو گیاہے ؟ اس ۔
آئیں بلحہ یوں ہوا کہ پڑوی اقوام کے عقمند افراد یماں آئے اور بہت کچھ سکھ کر گئے۔ باتی وفیا۔
الگ تعملگ رہ کریوں یہ چرت انگیز عجائبات تخلیق کر دیئے جیسے جادو کی چھڑی گھمادی ہو۔ "کہ بات سے بھی یہ خات نہیں ہو تا"اس مصنف نے آگے جاکر لکھا"کہ اس دور کی دوسر کی اقوام ۔
بات سے بھی یہ خات نہیں ہو تا"اس مصنف نے آگے جاکر لکھا"کہ اس دور کی دوسر کی اقوام ۔
سے کہیں آگے تھا"۔

''کیااس نظریہ کواس حقیقت ہے بھی تقویت نہیں ملتی کہ ہم ابھی کچھ عرصے پہلے تک قد ہندوستان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے کہ ان دونوں قو موں انڈیااور مصر میں بوی مما ثلہ تھی ؟ کہ اقوامِ عالم کے گروہ میں ان کا شار قدیم ترین قو موں میں ہوتا تھااور یہ کہ مشرقی ایتھو پئر دحیثی عظیم معمار، بالغ لوگوں کی حیثیت ہے ہندوستان آئے تھے، وہاں کی تہذیب و تمدن اسماتھ لائے تھے اور شاید مصرکی غیر آباد سر زمین پراپی استیاں بسائی تھیں''؟

(ing کے بارے میں ہم ہے کہیں زیادہ جانتے تھے۔ دریائے نیل کاراستہ دلنے ہااس کی تین بوی شاخوں کاراستہ مدلنے اور اے میمفس (Memphis) تک پہنچانے کا کام اس ماد شاہ کے دور میں سر انجام دیا گیا تھاجو ہمیں تارخ انسانی کی گر ائی میں اس طرح نظر آتا ہے جینے فضائے بسیط میں کوئی ستارہ عممار ہا ہو۔ مینس (Menes) کو اس کام کے سلسلے میں ان تمام رکاوٹوں اور قو تول کا بروا درست اندازہ تھاجس کا ہے سامنا کر ناتھا جنانچہ اس نے ایک ایسا چٹانی پشتہ تغمیر کروایا جس کی بلندی اور وسیع پشتہ بمدی نے دریاکارخ مشرق کی جانب موڑ دیااور اس وقت ہے آج تک دریائے نیل اس ست بہد رہاہے "۔ ہیروڈوٹس (Herodotus) نے جھیل موٹرس (Lake Moeris) کے بارے میں ایک برداشا عرانہ مگر درست بیان چھوڑ اہے۔ یہ جھیل اس فرعون کے نام سے منسوب ہے جس نے پانی کے اس مصنوعی ذخیرے کو بیہ صورت عطاً کی تھی۔ تاریخ دانوں کے مطابق حصٰل کا . محیط چار سو پیچاس میل اور گرائی تین سوفٹ متی۔ دریائے نیل سے نکالی گئی نسروں کا یانی اور سالانہ سیلاٹ کے بانی کا کچھ حصہ اس میں ذخیر ہ کیا جا تا تھااور اس سے جاروں طرف میلوں میں پھیلی ہو ئی زمین سپر اپ کی حاتی تھی۔اس مقصد کے لئے یہاں بے شار سیلانی دروازے ،بند ،لاکس اور مناسب میحز م بوی مهارت ہے بنائے گئے تھے۔ بہت بعد کے دور میں رومیوں نے بھی مصری طرز کے آلی نظام کوائے بال رائج کیا مگر ہمارے اس دور میں علم آئی سکو نیات-Science of Hydrostat) (ics)اور وقیر سائنسی علوم میں ترقی کی وجہ ہے ہم جان گئے ہیں کہ ان کے نظام میں کئی خامیاں تھیں مثال کے طور پر اگر وہ ہائیڈرو اسٹیکس کے عظیم قانون سے واقف بھی تھے تو بھی انہیں جدید انجینٹرنگ کے واٹر ٹائٹ جو اسٹن (Water tight Joints) کے بارے میں کچھے بھی پتا نہیں

تھا۔اس سلسلے میں ان کی بے علمی ثابت کرنے کے لئے نہی ایک بات کافی ہے کہ انہوں نے بانی کی ترسیل کے لئے ہوی بۈيآپ زېرىن (Aguaducts) نتمير كې تحيين جب كه اگروہ زیر زمین فولادی پائے استعال کرتے توبہت کم محنت



ابرام مصر کے اندر اس طرح کے نتش لور

اور سر مایہ خرج ہوتا۔ تاہم مصریوں کا نہری اور آئی ترسیل کا مصنوعی نظام ہوے اعلیٰ درجے کا تھا۔ نہر سوئز کی تغییر میں کمیسیس (Lesseps) نے جن انجینئروں کو مقرر کیا تھا انہوں نے یہ فن رومیوں سے سکیما تھا جنہوں نے اپنے وور میں مصریوں سے اکتساب بنر کیا تھا۔ اس وقت متسخرانہ طور پر یہ ککھا جاتا تھا کہ اگر تغییر میں اب بھی کوئی خامی ہے تو پھر ان انجینئروں کو مصر کے جائب گھر کا دورہ کرنا چاہیئے تاہم انجینئر زبقول پروفیسر کار پینئر ''اس طویل اور یہ صورت گڑھے''کو نہر سوئز کی صورت میں ڈھالنے میں کامیاب ہوگئے اور یہ علاقہ جو کی زمانے میں جمازوں کے لیے کیچڑ کا جال Mud)
میں ڈھالنے میں کامیاب ہوگئے اور یہ علاقہ جو کی زمانے میں جمازوں کے لیے کیچڑ کا جال Mud)۔

Trap

دریائے نیل کے ساتھ آنے والی سلانی مٹی نے بچیلی تمیں ضدیوں کے دوران میں ڈیلٹا کی صورت ہی بدل کررکھ دی ہے اور یہ مسلس سمندر کی طرف بڑھتی ہوئی خدیو (Khedive) کی حدول میں اضافے کاباعث بن رہی ہے۔ قدیم زمانے میں اس دریا کا خاص دہذی پیلوشین۔ (Pelu-صدول میں اضافے کاباعث بن رہی ہے۔ قدیم زمانے میں اس دریا کا خاص دہذی پیلوشین (The Canal of Necho) ہوئز (Actium) ہوئز ہوئی اس شاخ میں جاگرتی تھی۔ ایکٹیئر (Actium) کے مقام پر اینوٹی اور قلو پطرہ کی شکست کے بعد یہ تجویز بیش کی گئی کہ ان کے بڑ کی پیڑے کہ ای دور کے انجینئروں نے اس نمر کو راستے بڑ اہم Rea) کے بعد یہ تجویز بیش کی گئی کہ ان کے بڑ کی پیڑ سے کہ اس دور کے انجینئروں نے اس نمر کو کس قدر گر اہمالیا تھا۔ کولور ٹی واور ایریزونا کے آباد کاروں نے حال ہی میں اپنے آب پاٹی کے نظام کی اختراع پر بڑ زمین کا بہت بڑا دوسے شاواب کھیتوں میں بدل دیا ہے۔ ایسے بہتر بن آب پاٹی کے نظام کی اختراع پر انہیں بودی دادو شخسین ملی ہے۔ مگر قاہرہ کے بالائی علاقے میں پانچ سو میل دور ایسا ہی ایک صحر ائی بروفیسر لکھتا ہے '' بڑاروں بر س پہلے دریائے نیل سے نکالی جانے والی تازہ پائی کی ان نمروں نے نہیلی پروفیسر لکھتا ہے '' بڑاروں بر س پہلے دریائے نیل سے نکالی جانے والی تازہ پائی کی ان نمروں نے نہیلی سرنہ وں کا یہ جال مھری باد شاہوں کی یادگار ہے۔

اب اگر پیر فن تقیر کی طرف لوٹ آئیں توائی این بجوبر دونگار ممار تیں نظر آتی ہیں کہ آئھیں کہ آئھیں کہ آئھیں کہ گھٹی کی پیٹی کی بھٹی کی بھٹی رہ والی دیتے ہوئے ویر فیسر کار پینٹر کہتا ہے ''یہ عالی شان اور خوصورت ممار تیں ،یہ دیو پیکر اہر ام اور مناور اپنا اندر ایسا حضن اور وسعت لئے ہوئے ہیں کہ ہز ارول پر س گزر جانے کے بعد بھی ان کی سحر انگیزی میں ذراکی میں آئی ہے ''۔ کار پیٹر متیر ہے کہ ''وہ لوگ فن تقمیر کے کمال کی آخری حدول کو چھور ہے تھے۔ منیں آئی ہے ''۔ کار پیٹر متیر ہے کہ ''وہ لوگ فن تقمیر کے کمال کی آخری حدول کو چھور ہے تھے۔ پیٹر کی سلول کو انہوں نے ایک دوسر ہے پر اس قدر چیر ت انگیز نفاست اور ممارت سے چنا تھا کہ چا قوگی بلیڈ بھی ان کی دراڈول میں منیں جاپاتی ہے ''۔ اپنی اس شوقیہ زیار ہے آغادِ قدیمہ کے دوران میں اس نے ایسی استجاب انگیز نشانیاں دیکھیں کہ آگر مقدس پوپ بھی انہیں دیکھ لیس تو بہت بچھ

سکھ کتے ہیں۔ وہ مصر کی کسی کتاب "Book of the Dead" کیات کرتے ہیں جوان قدیم یاد گاروں پر کندہ ہے اور جس ہے "روح کی دائسیت" پران کے بختہ اعتقاد کا پاچلاہے۔" پیریوی قابل ذکریات ہے''۔ پر وفیسر کہتاہے''کہ نہ صرف ان کا یہ اعتقاد بلحہ قدیم مصری دور کی جس زبان میں اس کا اظہار کیا گیا ہے اس سے ند بہب عیسوی کی پیش گوئی کا تاثر ماتا ہے۔ کیونکہ اس Book" "of the Dead میں روز قیامت کے بارے میں جو محادرے اور جملے ملتے ہیں وہی ہمیں عہد نامہ جدید (New Testament) میں بھی نظر آتے ہیں"۔ اس کا اندازہ ہے کہ ان یاد گار دل پر ہی تصویری تحریر (Hierogram) دو ہزار سال قبل از متے میں کندہ کی گئی تھی'۔

بنن (Bunsen) کے مطابق جس کے بارے میں خیال ہے کہ اس کی شاریات اور پیاکش بالكل درست بين، شي اوليس كے عظيم اہرام ميں آٹھ كروڑ اكياسي لا كھ گيارہ بزار فث تعمير اتى سامان . جس كاوزن تريش لا كه سوله بزار ثن ثقا' استعال كيا گيا تقا\_ چو كور پيتر دل كا آي بوي تعداد ميس مهيا کر ناور انہیں استعال کرنا مصر کے قدیم پھر کے کان کنوں کی بے مثال مهارت کا ثیوت ہے۔اس عظیم اہر ام کاذکر کرتے ہوئے کیز ک (Kenrik) لکھتاہے"ان سنگی سلوں کے جوڑ بہ مشکل نظر آتے ہیں۔ اُن جوڑوں میں اتن گنجائش بھی نہیں ہے کہ چاندی کے ورق بھی گھسائے جا سکیں اور جو سینٹ انہوں نے استعال کی ہے اس کی پکڑی توٹ اس قدر قوی ہے کہ کئی صدیاں گزر جانے اور بے شار خو فٹاک طوفانوں کا سامنا کرنے کے بعد بھی ہیر ونی دیوار میں پینے ہوئے شکتہ پھر اپنی اپنی جگہ پر موجود ہیں کیااس دورِ جدید میں کوئی ایسامعمار (Architect) یا کیمیادال (Chemist) ہے جو قد میم مصری تغییرات میں استعال ہونے والے اس نا قابلِ محکست سیمنٹ کو دوبارہ دریافت کر

بنن (Bunsen) لکھتا ہے۔ "قدیم مصریوں کی کان کنی اور سنگ تراثی میں اعلیٰ مهارت کا اندازہ اس بات سے نگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کانوں سے اور چٹانوں سے پیخر کی ہزی ہزی سلیں نکالیں اور پھر انہیں جہار ستونوں اور دیو قامت مجسموں میں ڈھال دیا۔ ان ستونوں کی اونجائی نوے نٹ اور مجسموں کی جاکیس نٹ تھی اور رہ سب صرف ایک ایک بھر سے تراشے گئے نتھے۔ ایسے مجسموں اور ستونوں کی تعداد بے شار ہے۔ ان یاد گاروں کی تخلیق کے لئے انہوں نے چٹانوں کو وها کے سے نہیں اڑایا تھابلے ایک انتائی سائنسی طریقہ اختیار کیا تھا۔ لوہے کا فانایا شخ استعال کرنے کے جائے کیونکہ اس ہے تو پھر ہری طرح ٹوٹ سکتا تھا، انہوں نے چانی پھر میں تقریباایک سو فٹ لمبا کھانچا ہٹایا پھر اس کھانچے میں سو کھی لکڑی کے بے شار خانے پامیخیں گھسیو ویں۔اس کے بعد انهوں نے کھا تیج میں یانی ڈالنائشر وع کیا۔ سو کھی لکڑیاں یانی کی وجہ سے چھولنے لگیں اور پھر پوری قوت سے اس طرح تر خیس کہ اس مماری پھر کو یوں کاف دیا جیسے میرے کی کئی شیشے کی سلیٹ کو کاٹ دیتی ہے۔اس انداز میں انہوں نے پھر کی ہماری ہماری سلیں بنائی تھیں اور انہیں استعال کیا تھا۔

جدید جغرافیہ داں اور ماہر بن ارضیات کا اندازہ ہے کہ ان کیک سنگی ستونوں اور مجسموں کو بہت دور ہے لایا گیا تھا مگر کیے لایا گیا تھا یہ سوچ کر ان کے دماغ چکرا جاتے ہیں۔ پرانے نسخوں ہے پتا چلتا ہے کہ یہ کام انہوں نے نقل پذیر پٹریوں (Portable Rails) کے ذریعے کیا تھا۔ یہ پٹریاں جانوروں کی ہواہم کی ہو انکر کی ہوائم کی ہوائک کی کھالوں پر رکھی جاتی تھیں۔ ان کھالوں کو وہ اس طرح تا قابلِ جاہما گیتے جیسے وہ ممی بنایا کرتے تھے۔ ہوا ہے ہمرے ہوئے یہ کشن پٹریوں کوریت میں دھنس جانے ہو کے دوکتے تھے۔ مینیتھو (Manetho) نے ہمی ان کا تذکرہ کیا ہے اور کہا ہے کہ انہیں ایسے خاص انداز میں بنایا جاتا تھا کہ وہ صدیوں کی شکست ور شخت ہمی پر داشت کر سکتی تھیں۔

سائنس کے کسی بھی جدید قوانین کے ذریعے دریائے نیل کی وادی میں بھر ان سینکروں اہراموں کی تاریخ تغییر کا پتا لگانا ممکن ہے گر ہیر وڈوٹس کا کہنا ہے کہ ہر آنے والا بادشاہ اپنے دورِ کو مت کی عظمت کی یادگار اور اپنے مدفن کے طور پر ایک اہرام کھڑا کر جایا کر تا تھا۔ گر ہیر وڈوٹس نے ہمیں سب بچھ نہیں بتایا حالا نکہ وہ جانتا تھا کہ اہرام کی تغییر کا مقصد ہر گروہ نہیں تھا جو اس نے دنیا کو بتایا تھا۔ اگر یہ بات اس کے فد ہمی اصولوں کے منافی نہ ہوتی تووہ اپنے بیان میں اس بات کا ضرور و نیا کو بتایا تھا۔ اگر یہ بات اس کے فد ہمی اصولوں کے منافی نہ ہوتی تووہ اپنے بیان میں اس بات کا ضرور انسافہ کرتا کہ جمال یہ اہرام ہیر ونی طور پر فطرت کے تخلیقی اصولوں کی نشان وہ کی کرتے ہیں اور جو میٹر میں ہارام ہیں جارام اندرونی طور پر ایسے عالی شان منادر ہیں جو میٹر کی تاریک را وہ اور کی روشنا ہی کے مناظر ہمی دیکھے تھے۔ سنگ ساق کاوہ عظیم مب جے اسکا شائی خاندان کا فراد کی روشنا ہی کے مناظر ہمی دیکھے تھے۔ سنگ ساق کاوہ عظیم مب جے اسکا نہ لینڈ کے شاہی نجو می پر وفیسر بیازی اسمتھ (Piazzi Smyth) نے محض ایک "حقی میل خاندان کا فو مولود خوطہ لگا کر حیات نو پالیتا تھ نام دیا تھا، بہتسمہ دینے والے پائی کا غب تھا جس میں شاہی خاندان کا فو مولود خوطہ لگا کر حیات نو پالیتا تھ اور آئندہ واد ثابی کی اعلیٰ صفات کا حامل ہو جا تھا۔

تاہم ہیر و دولس نے ہمیں درست طور پریہ ضرورہتادیا ہے کہ پھر کے ان ہماری ہُر کم بلاکول میں سے ایک بلاک کی نقل و حمل میں کس قدر محنت صرف ہوتی تھی۔ اس کی لمبائی بھیں فٹ چوڑائی اکیس فٹ اور او نچائی بارہ فٹ تھی۔ اس کے اندازے کے مطابق اس بلاک کاوزن تمین سوٹرز چوڑائی اکیس فٹ اور او نچائی بارہ فٹ تھی۔ اس کے اندازے کے مطابق اس بلاک کاوزن تمین سوٹرز کے خوز دو ہر ار آو میوں کو تمین سال لگے تھے۔ گلیڈن (Gliddon) نے اپنی کتاب لائے اس کے لئے دو ہر ار آو میوں کو تمین سال لگے تھے۔ گلیڈن (Gliddon) نے اپنی کتاب میں الکے دو تا مت چمار پیلا (Pliny) کی زبانی ایک بیان نقل کیا ہے کہ کس طرح بطلیموی فلاؤیلفشر کئی ستون لایا تھا اور اسے ایستادہ کیا تھا۔ اس نے بتایا کہ وربائے نیل سے اس جگہ تک جمال وہ ستولز بڑا ، وا تھا ایک نیر کھودی گئی۔ دو کشتیاں جن میں اس یک شکی ستون کے وزن کے تناسب سے ایک بڑا ، وا تھا ایک نیر کھودی گئی۔ دو کشتیاں جن میں اس یک شکی ستون کے وزن کے تناسب سے ایک ستون کے وزن کے تناسب سے ایک ستون کے دونوں سرے نہر کے دونوں کزاروں پر شکے ہوئے تھے اور کشتیاں ٹھیک اس کے ینچے پاؤ



ابرام معری مد فون خزائوں کو اوشے کا سلسا صدیوں سے جاری تقابحال سے قرآن اور لیرے ویواریں قوز قوز کر لیتی قوادرات لے جاتے رہے جن میں دیگر اقوام کے فات کو کو لے نے بھی ان خزائوں کو = وبالا کیااس لئے جب ماہر عن آخار قدیمہ نے معر کے اہراموں پر باضابط شخیش شروع کی تو ائیس تمام ابرام مائرہ نظر آئے جمال سے فزائے چہائے کے ساتھ ساتھ وبال پر بمائی کی تصویروں اور جسموں کو بھی سے دبالا کیا گیا۔ تو تج آئن واحد فرعون تھا جو زمان کی دست کرد سے محتوظ ربا انسویری آئیا وقد یمہ کار ٹر لور کے کینٹر کو تو تج آئی وہ تھی جو کے جرت واستجاب سے کینٹر کو تج تہ دباتے کا حظ کررہے ہیں جو ۱۹۲۳ء میں وریافت

کے اندر تھیں۔ پھرایک ایک کر کے کشتیوں میں بھر ہے ہوئے بھر نکالے گئے اور کشتیاں سطح پر آتی گئیں یمال تک کہ ستون ان دونوں کشتیوں پر آگیااور پھرآسانی ہے ان کشتیوں کو تیم اکر دریا تک لے آیا گیا۔

ڈریسڈن پابرلن کے عجائب گھر کے مصری جھے میں ایک تصویرے ﴿ مِیں مِیں دکھایا گیاہے کہ ایک مزوور کمریر ریت ہے ہمری ہوئی ٹوکری اٹھائے ایک اہرام پرچڑھ رہاہے۔اس بات ہے ماہر مصربات نے اندازہ لگایا ہے کہ شاید اہرام میں استعال ہونے والے بڑے بڑے بلاک کیمیائی طور پر اس جگہ بائے گئے ہوں۔ موجودہ زمانے کے چند انجینٹرول کا خیال ہے کہ بورث لينڈ سينٹ ہي جس ميں سليحث (Silicate) کا چونا اور ایلومینا (Alumina) شامل ہیں، وہ نا قابل شکست سمنٹ ہے جس سے قدیم مصریوں نے اپنے اہرام تغمیر کئے تھے۔اس کے بر خلاف بروفیسر کار پینٹر کو یقین ہے کہ ان اہراموں کوایئے گرینائٹ کیسنگ کے ساتھ تقمیر کرنے میں وہ ماوہ استعال کیا گیا ہے جے ماہر ار ضیات نیو مولینک لائم اسٹون -Nummu) (litic Limestone) کتے ہیں۔ یہ قدیم جاک ے کی قدر نئ چیز ہے اور اسے نیو مولا کٹس

(Nummulites) مائی جانوروں کے سخت چسکوں (Shells) سے منایا جاتا ہے۔ یہ حیلکے ایک شانگ کے سکے کے برابر ہوتے ہیں۔ بہر حال یہ ایک نزاعی سوال ہے جے شاید بھی حل کیا جاسکے مگر ہیر وؤوٹس اور پلیننی سے لے کر اس جیرت زدہ انجیئر کئے جوان عظیم الشان یادگاروں کو دکھ کر بھو نچکارہ گیا، کوئی بھی یہ نہ بتا سکا کہ بھاری ہمر کم تقییر آئی سامان کس طرح اس جگہ تک لایا گیااور ماضی بعید میں وفن ان عظیم شہنشا ہوں نے کس طرح یہ بچوبہ روزگار عمار تیں تقمیر کیس۔ بنن کے مطابق مصر کی قدیم تاریخ بیس ہزار سال برانی ہے۔ لیکن اگر ہم اس سلسلے میں جدید اسناد پر انجصار کریں تو پھر قیاس و گمان کے سواہمارے پاس کیجے نہ رہ جائے گا۔ یہ مجازلوگ نہ ہمیں سے بتا سکتے انحصار کریں تو پھر قیاس و گمان کے سواہمارے پاس کیجے نہ رہ جائے گا۔ یہ مجازلوگ نہ ہمیں سے بتا سکتے

ہیں کہ یہ اہرام کیے تقمیر ہوئے اور کس باد شاہ کے دورِ حکومت میں سب سے پہلا اہرام تقمیر کیا گیا تھا۔ ان سوالوں کے جواب میں وہ بھی قیاس ہی کاسمار البتے ہیں۔

پروفیسر اسمتھ نے اس عظیم اہر ام کے بارے میں ریاضی کی ذبان میں جو بیان دیا ہے وہ اب تک کے بیانوں میں زیادہ قرینِ قیاس سمجھا جاتا ہے مگر اس عظیم الثان تغییر کا علم ہیئت ہے تعلق ظاہر کرنے کے بعد وہ قدیم مصریوں کے علوم کو نا قابلِ ذکر قرار دیتے ہوئے کہتا ہے کہ شاہی دیوان کرنے کے بعد وہ قدیم مصریوں کے علوم کو نا قابلِ ذکر قرار دیتے ہوئے کہتا ہے کہ شاہی دیوان انگلینڈ اور امریکہ کے نزدیک محض بیائش کی ایک اکائی ہے۔ "Books of Hermes" میں انگلینڈ اور امریکہ کے نزدیک محض بیائش کی ایک اکائی ہے۔ "ایک کتاب میں بیان کیا گیا ہے کہ بے شار اہر ام سمندر کے کنارے ایستادہ سے اور غضے میں ہمری مگر ایک کتاب میں بیان کی بیادوں سے سر بھوڑتی رہتی تھیں۔ اس سے ظاہر ہو تا ہے کہ اس ملک میں خاصی جغر افیائی تبدیلیاں آچکی ہیں اور سے ہمی کہ ہم نے ان در اصل " نیلے کے گودا موں "کو خواہ مخواہ "ساحر انہ نجوم کی رصدگا ہیں "اور "شاہی یہ فن" سمجھ رکھا ہے اور سے محض چند ہر ارسال پہلے کی بات ہے اور باہر مصریات کے بقول اذمنہ قدیم کی جمر سانگیز داستانیں نہیں ہیں۔

ایک منشهور فرانسیسی ماہرآ خارِ قدیمہ واکٹرریولڈ (Dr Rebold) آینے قار ئین کو ۵۰۰۰ سال قبلِ مسیح کے تدن کی جملک دکھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس زمانے میں تمیں یاچالیس کالج ایسے تھے جمال راہب سرکی علوم (Occult Sciences) اور عملی جادوگری سکھتے تھے۔

یمال ہمارے سامنے ایک اور مثال ہے جس سے ستاروں کے مدار کے اصول کی سچائی ثابت ہوتی ہے۔ ڈریپر (Draper) کے دعوے کی تائید کہ قدیم مصری علوم فلکیات میں اعلیٰ درجے کا اور اک رکھتے تھے اس دلچیپ حقیقت ہے ہی ہوتی ہے جو مسر ہے ایم پیبلس -Mr.J.M.Pee) اور اک رکھتے تھے اس دلچیپ حقیقت ہے ہی ہوتی ہے والے bles) کے فلاڈ لفیا میں دیئے گئے bles) کیکر کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ ۱۷۲۲ قبل میٹے میں دریافت شدہ ایک می کے کفن پر جواس

وقت براش میوزیم میں موجود ہے، منطقة البروی (Zodiac) کا ایک الیا نقشہ بنا ہوا ہے جس میں موسم خزال کے اعتدال شب وروزوالے دن (Autumnal Equinox) آسان پر ساروں کے مقام کی بوی درست نشان وہ بی کی گئی ہے۔ پروفیسر مجل نے اپنے طور پر تخمینہ لگایا کہ ان خاص او قات میں ہمارے نظام سمشی کے ستارے اور سیارے کس مقام پر تھے "اور تھیجہ" مسٹر پیمبل نے کما" میں سیووکھ کر حیر ان رہ گیا کہ سات اکتوبر ۱۷۲۲ قبل مسے میں چانداور دو سرے سیارے ٹھیک اس مقام پر تھے جمال پر شم میوزیم میں رکھی ممی کے کفن پر سے ہوئے نقشہ میں و کھائے گئے تھے۔ اس مقام پر تھے جمال پر شم میوزیم میں رکھی ممی کے کفن پر سے ہوئے نقشہ میں و کھائے گئے تھے۔ اس مقام پر تھے جمال پر شم میوزیم میں رکھی میں کھائے گئے تھے۔ اس مقام پر تھے جمال پر شم میوزیم میں رکھی میں کے کفن پر سے ہوئے نقشہ میں و کھائے گئے تھے۔ اس کی وفیسر جون فسکی (John Fiske)

تد می مضر جغرافیائی طور پردو حصول بالائی اور زیریں مغریس مشریش مشتم تفاوراس کی بقاکا تمام ترا تحصار دریائے نیل پر تمارای کے کنارے کنارے کنارے معر کے قرعونوں کی سلطنت انجر کر سامنے آئی اور بیسی پرابرام معر (قرعونوں کے مقابر) بائے کے ممار دریائے تیل کا تختہ ہے۔ یہ بات حضرت موسعت کے نمائے میں بھی محتج تھی اور آئی بھی محتج ہے۔ ٹیل کا پائی معروں کے لئے آئی براتات کم شمیں ہے۔ کیو تکہ اس خطے میں بارش شمیں ہوئی اور اوگوں کی زنر گی کا وارو مدارای وریا پر میں بارش شمیں ہوئی اور اوگوں کی زنر گی کا وارو مدارای وریا پر میں اور آئی گئی وریا ان کی زمینوں کو در فیزان کی زمینوں کو زنر فیزان کو زمینوں کو زنر فیزان قرائم کر تاہاوران کی زنر فیزان کو زنر فیزان کو زند فیزان کو زند فیزان کو زند تھی کی ہے۔ در کی کانش وحرکت کے لئے سے آمان وارو تھی کی ہے۔

Distingtion of Upper State of the Control of the Co

"History of the Intel- الحديد ورسير كا الا الا الا الدير ورسير كا الا الدير الدير كرتے ہوئے ان كا الدير تقيد كرتے ہوئے ان كا كردش مدار كے اصول كى ترديد كرتے ہوئے انتا كا ليت الى خبر ہے نہ انتا كى ابتد اكى خبر ہے نہ انتا معلوم اور نہ ان باتوں پر يقين كرنے كى كوئى منطقى معلوم اور نہ ان باتوں پر يقين كرنے كى كوئى منطقى وجہ ہے "وواس فصيح وبليخ اور فكر الكيز كتاب كا بدال الا التي موائے فالتو افسانوى باتوں كے اور كچھ نيس من سوائے فالتو افسانوى باتوں كے اور كچھ نيس من سوائے فالتو افسانوى باتوں كے اور كچھ نيس من سوائے فالتو افسانوى باتوں كے اور كچھ نيس مند يب من برا من برا ميں منت بتايا گيا ہے بعد يور پ كے حب پر غير يور پي تمذيب كو بہت برا صاح خياك كے اللہ كے اللہ علام كار من برا كے اللہ كار كہا ہے ہوئے كیا گيا ہے ہوئے كیا گيا ہے "۔

ہمارے خیال میں توبہ "فالتوباتیں" وہ ہیں جہنیں عظیم یونائی تاریخ دال خود، براو راست درست سلیم کر چکے ہیں۔ پروفیسر فسکی کوایک بار پھر ہیر وڈو کس کو پڑھناچاہئے بہت فائدہ ہوگا۔ یہ بابائے تاریخ ایک سے زائدبار تسلیم کر چکا ہے غرض ہر معاطع میں مصر کا حیان مند ہواور جمال تک پروفیسر فسکی کی اس بات کا تعلق ہے جمال تک پروفیسر فسکی کی اس بات کا تعلق ہے کہ ان کی ابتدا کی خرج ہے نہ انتما معلوم یعنی قو موں کی تاریخی گردش تو ہمارامشورہ ہے کہ وو ذراماضی

میں جھا کئے تو پتا چل جائے کہ بے شار عالی شان اقوام اپنادور پور اکر پچکی ہیں یعنی ان کی تاریخی گر دش اپنی انتاکامز ہ چکھے چکی ہیں۔

ذرااس دور کے مصر کااس کے آرٹ، سائنس اور مذہب میں کمال، اس کے شوکت و جلال کے مظہر شہر ول اور یاد گار دل اور اس کی پر ججوم، پر شکوہ آباد ہول کے ساتھ آج کے مصر کا مواز نہ کر میں جمال اب اجنبی آباد ہیں، جس کے عظیم الشان کھنڈر ات میں چگاد ژوں اور سانیوں کالمیرا ہے اور جمال اب اس شان و شوکت کے وارث چند قبطی (Copts) آباد ہیں اور دیکھیں کہ کیا تاریخ اپنے آپ کو نمیں دہر اربی ہے اور گر دش ایام کار فرما نمیں ہے۔

مصر کی ان عالی شان یادگاروں، قدیم مقابر اور عمار توں میں ہر ہنر مند چار ہزار سال پہلے اپنے ہنر کواوج کمال پر دکھ سکتا ہے اور چاہوہ کی رتھ یا بھی کا دولاب ساز (پیسے چلانے والا) ہو، گند هی ہو کی ور تھ یا بھی کا دولاب ساز (پیسے چلانے والا) ہو، گند هی ہو کی ور دی ہے تا نکا دیتا ہو اجف ساز (موجی) ہو، آج تک بہترین مانے جانے والے ہو بہو چا قو سے چڑا کا لئے والا ہو، اپنی دستی شمل کچینکتا ہوا جو لا ہا ہو، آج تک انتائی کار آمد سمجی جانے والی دھو تکنی وھو تکنے والا تعلی گر ہو یا ساڑھے چار ہزار سال پہلے تصویری تحریر کو کندہ کرنے والا ہوئی سب اور ان ہیں ہیں جو (جدید دنیا پر) قدیم مصر کی برتری کا شوت ہیں۔

"سے ہی کہیں زیادہ چرت انگیز شاد تیں ہیں جو (جدید دنیا پر) قدیم مصر کی برتری کا شوت ہیں۔

"سے ہی کہیں اپنے ہی جرت انگیز شاد تیں جو احتاج وہ ہارے لئے ہیں "۔

''لکن اس کے باوجو دوقت کابے رحم ہاتھ ان تعمیرات پر اپنانشان چھوڑے بغیر نہ رہ سکااوران میں ہے بعض یادگاریں جو اگر "The Book of Hermes" میں نہ کورنہ ہو تیں تو ہمیں ان کا پٹائک نہ چلتا، ہمیشہ کے لئے وقت کی تاریکیوں میں گم ہو گئیں۔ ایک کے بعد ایک بادشاہ ایک کے بعد ایک خاندان ،آنے والی نسلوں کی آٹھوں کے سامنے اپنے اپنے شوکت و جلال کا تماشہ دکھا کر



ایک مدی امکار زماہرین آفار قدید اور سیان آس جیجو

میں گے رہے کہ کمیں ہے کوئی کسر (Luxor) ہے مندر کا

مراغ مل جائے جو وریائے ثبل میں قدیم زمائے میں آئے

دالے سیاب کی وجہ ہے نظرول ہے او جسل ہو کیا تا۔

الکھوں عشروں ہے زیادہ لوگ کسر کے اندروئی مندر کی

تااش میں مرکرواں رہے۔ کمی کو ذراساسان و گمان خمیں قبا

کہ ان کے قدمول ہے مونی چندف کے فاصلے پر کشرکا یہ

نظروں ہے او جس میں مدفون ۲ چیتی تجیم لوگوں کی

کہ ان کے قدمول ہے ہور چم قسمت نے یادر ک کی مبعد یول کی

میں کشر کے مندر کا مراغ مل میا در مون شین فٹ کے

میں کشر کے مندر کا مراغ مل میا در مون شین فٹ کے

میں کشر کے مندر کا مراغ مل میا در مون شین فٹ کے

میں کشر کے مندر کا مراغ مل میا در مون شین فٹ کے

میں کشر کے مندر کا مراغ مل میا در خوان آمن جو ہے کا کو نیزو من کی

میں کر قوم نڈ نگانا جس کا اقدار چود موس مدی قبل کی میں

میں وقاید جس تا تا اور جود میں صدی قبل کی میں

استے عروی میں تا تا اور خوات اس کے

جاتے گئے اور دنیاان کی پرشکوہ واستانوں ہے معمور ہوتی گئی۔

ان معلوم بادشاہوں اور ان کی عظیم یادگاروں پر اسی طرح تاریکی اور فراموشی کا پر دہ پڑار ہتااگر ہمارے متند تاریخ دانوں کا پہلا تاریخ دان ہیر وڈوٹس دنیا کے ایک بچوبہ "عظیم ہمول ہملیاں"
ہمارے متند تاریخ دانوں کا پہلا تاریخ دان ہیر وڈوٹس دنیا کے ایک بچوبہ "عظیم ہمول ہملیاں"
سلیم شدہ تقویم (Chronology) نے وہنوں کو اس قدر ننگ کر دیا ہے کہ نہ صرف پاوری مشلیم شدہ تقویم (واب ہمی دنیا کے مختلف حصوں میں دریافت شدہ قبل ان تاریخ کے باقیات کا ذکر کرتے ہوئے اس طرح خوف ذوہ ہوجاتے ہیں جیسے چھ ہزارسال پہلے ،جو از تاریخ کے باقیات کا ذکر کرتے ہوئے اس طرح خوف ذوہ ہوجاتے ہیں جیسے چھ ہزارسال پہلے ،جو فیہ طور پر دنیا کی عمر تشلیم کی گئی ہے ، کی کسی چیز کو قابلِ توجہ سمجھا توان کا ایمان (اگر ہے تو) جاتا دے گا۔

ہیر وڈوٹس کویہ "مجول ہملیاں" کھنڈرات کی صورت میں لمی تحییں مگراس کے مشاہدے نے مشدر کر دیااور وہ تسلیم کئے بغیر نہرہ سکا کہ اس کے معمار اعلیٰ ترین مہار توں اور ذہانتوں کے الک تھے۔وہ اے اہر اموں ہے ہمی ذیادہ جُوبہ روزگار سمجھتا تھا۔ باہر مصریات کے علاوہ فرانسیں اور پروشین علاء نے بھی جب اس کا مشاہدہ کیا تو اے اعلیٰ درج کی باقیات تسلیم کیا اور اس کے بارے میں اس قدیم تاریخ وال کے بیان کی تصدیق کر دی۔ ہیر وڈوٹس کا کہنا ہے کہ اے اس "مجول ہمیں اس قدیم تاریخ وال کے بیان کی تصدیق کر دی۔ ہیر وڈوٹس کا کہنا ہے کہ اے اس "مجول ہمیں ہزار کمرے ملے تھے جن میں ہو دھوا ہوں اور انہیں اچھی طرح ویکھاہے مگر ذیر زمین مراجو ماہرین آغار قدیمہ کے بقول ابھی تک موجود ہیں) عمارت کے گرانوں نے مجھے کمروں میں (جو ماہرین آغار قدیمہ کے بقول ابھی تک موجود ہیں) عمارت کے گرانوں نے مجھے

اجازت نہیں دی کیونکہ وہاں نہ صرف ان باوشاہوں کے مدفن تھے جنہوں نے یہ "محول محملیاں" تعمیر کروائی تھیں بائحہ ان کے مقدس مگر مجھ بھی تھے۔ میں نے اوپر کے چیمبروں کا خود اپنی آ کھوں ہے مشاہدہ کیا ہے اور انہیں انسانی تعمیرات کے فن کمال پریایا تھا"۔

رالنسن (Rawlinson) کے ترجے میں میروڈوٹس کا بیان ہے کہ "جب میں مکانول کی راہداریوں اور صحنوں میں بل کھاتی روشوں پر سے گزرا تو میراول تعریف و تحسین کے جذبات سے لیریز تھا۔ میں صحنوں سے کمروں میں ، کمروں سے والانوں اور برآمدوں میں اور پھر مکانوں میں اور پھر الیوں اور برآمدوں میں اور پھر مکانوں میں اور پھر الیوں اور بھر دل کی الیسے والانوں میں بہنچاجو شاید پہلے کی نے نہیں و کھیے تھے۔ چھتیں بھی دیواروں کی طرح پھروں کی بندی تحس ہوئی تحس سفید بھر کے بندی ہوئی تحس سفید بھر کے ستونوں سے گھرا او اواقعا جن پر صور تمیں تراثی ہوئی تحس۔ "بحول بھالیاں" کے ایک کونے پر چالیس فیدم (چھ فٹ) او نچاامرام تھا جس پر تصاویری نقش و نگار کندہ تھے۔ امرام کے اندر جانے کاراستہ ایک وسیع زیر زمین راہ داری نماتھا۔

بیروڈوئس کے مشاہدے کے وقت اگر "بیول بھلیال" الی تھیں تو قدیم تھیں ہو خیس پہلے (Thebes) کیا ہوگا جے سامے نیک (Psammeticus) کے دور حکومت ہے بہت پہلے بیاہ کر دیا گیا تھا۔ ٹرائے (Troy) کی جابی کے پانچ سو تین پر س بعد وہاں ای کی حکمر انی تھی۔ تاریخ ہوتین پر س بعد وہاں ای کی حکمر انی تھی۔ تاریخ ہوتین ہو تین پر س بعد وہاں ای کی حکمر انی تھی۔ تاریخ عالی شان تھیس محض کھنڈر ات تھا۔ اب ہم لوگ جو آج ان کھنڈر ات کو جو ہمارے زمانے سے عالی شان تھیس کھنڈر ات چھے آرہ ہیں ، دکھے کر جر ان و ششدر رہ جاتے ہیں توان لوگوں کا کیا حال ہوا ہوا ہوگا، جنہوں نے تھیس کو اس پر شکوہ عروج کے زمانے میں دیکھا تھا؟ کرناک (Karnak) مندر، محل ، کھنڈر ات یا ہر بین آ تاریخ تد بہ اے جو بھی نام دیتے ہیں اب اس دور کی واحد نما کندہ وہ گئی مدیوں ہے کیکہ و تنما کھڑ ہی ہے۔ یہ مارت اس عالی شان سلطنت کی نشانی ہے جے وقت نے گزرتی صدیوں کی دھول میں فراموش کر دیا ہے مگر جو اب بھی اپنے قدیم دور کے علوم و ننون کا بے مثال مظہر ہے۔ کی دھول میں فراموش کر دیا ہے مگر جو اب بھی اپنے قدیم دور کے علوم و ننون کا بے مثال مظہر ہے۔ دو قت دیم کراس قوم کی ذبانت اور سطوت کا جس نے اسے پان کیا اور تعمر کیا محر ف نسیس دو تارہ وہ بھینا خو ہیں۔

شیمیولین (Champolion) جس نے اپنی پوری زندگی کھنڈرات کو کھنگالتے ہوئے گزار دی
تخی کرناک کے بارے میں اپنے جذبات کا اظہار اس طرح کرتا ہے ''ان عمارات کے باقیات نے
جس قطعہ زمین کو گیر اہوا ہے وہ چورس (مربع) ہے اور اس کی ہر سمت کی لمبائی اٹھارہ سوفٹ ہے۔
ان پر ہیت کھنڈرات کو دیچہ کرآدمی کی عقل چکرا کررہ جاتی ہے۔ ہر ہر مقام پر کاریگری اور صناعی کے
اغلی درجے کے آثار موجود ہیں۔ قدیم وجدید زمانے کے لوگ فن تغیر کے اس کمال کا تصور بھی نہیں
کر سکتے جو قدیم مصریوں کا طرح المتیاز تھا۔ پورپ والوں کا غلام گردشوں اور بارہ دریوں کا تصور جے وہ
بہت بلندی پر سمجھتے ہیں کرناک کی ایک سوچالیس زیر ستون راہ داریوں کے سامنے بردا کچکانہ اور محض



اس کے قد موں کی د حول لگتاہے۔اس کے صرف ایک ہال میں اگر نوٹرے ڈیم کا گر جا گھر The اس کے فتد مون دہ اس ہال کی چست کو نہیں (Cathedral of Notre Dame) کھڑ اکر دیا جائے تونہ صرف دہ اس ہال کی چست کو نہیں چھو سکے گا بلتحہ یوں لگے گا جیسے ہال کے وسط میں اس کی سجادث کے لئے کوئی چھوٹا سا کھلوٹار کھ دیا گیا ہے۔

• بر ۱ ماع کے ایک انگلش جریدے کے گئی شاروں میں لکھنے والے ایک مصنف نے جوایک جمال گرو سیاح کے اعتاد ہے لکھتا تھا، لکھتا ہے۔"والان، ہال، دروازے، لا ٹھر، چہار بہلو عگی ستون، یک عنگی دیوزاد شیمبیں، مجمے اور استفتحس کی طویل قطاریں اتنی بڑی تعداد میں کرناک میں موجود ہیں کہ جدید دور کاانسان ان کا تصور بھی نہیں کرسکتا"۔

فرانسی ساح ڈین (Denon) لکھتا ہے "وکھنے کے بعد بھی اس بات پر یقین کر نابرا مشکل لگتا ہے کہ ایک بی متام پراتی بہت ساری عالی شان نمار تیں موجود ہیں ان پر نہ جانے کتا فرج آیا ہوگا اور جن کی تغیر میں انسانوں کو نہ جانے محنت اور استقلال کی کن کن کن کن کن آن اکتوں سے گزر تا پڑا ہوگا۔ ان عمار تول کی تنصیلات پڑھتے ہوئے قاری پر خواب کی می کیفیت طاری ہو جاتی ہے جب کہ وہ لوگ جو انہیں اپنی آنکھوں سے دکچ رہے ہوتے ہیں وہ بھی اپنی بیداری پر شک میں بتال ہو جاتے ہیں۔ وہ استقلال کی کن کن بیداری پر شک میں بتال ہو جاتے ہیں۔ اس مامن یا مقد س جگہ (Sanctuary) کے محیط میں جھیلیں ہیں، بہاڑ ہیں، ہس ان دو چیز ول ہی سے سمجھ لیس کہ وہاں کیا کیانہ ہوگا۔ پوری وادی اور دریائے نیل کاڈیل الباشار سے سمندر تک مندروں، محلوں، مقبروں، اہراموں، مصول اور چیار پہلو ستونوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ مجسموں کی حسین تراش کی تعریف سے الفاظ قاصر ہیں۔ فن کاروں نے سنگ ساق، سنگ سیاہ، بر شہ اور دھاری دار چیم رہی تا تا ہی تر ہے۔ تمام باہر بن اس خوبسورتی سے نقاشی کی گئی ہے۔ بڑی کا اور بری جنگیں اور گھر یلو مصروفیات کے مناظر بھی جا جا کندہ خوبسورتی سے نقاشی کی گئی ہے۔ بڑی کاور بری جنگیں اور گھر یلو مصروفیات کے مناظر بھی جا جا کندہ و جسورتی سے نقاشی کی گئی ہے۔ بڑی کاور بری جنگیں اور گھر یلو مصروفیات کے مناظر بھی جا جا کندہ و کھائی دیتے ہیں۔

ایک انگریز مصنف کہتا ہے" یہ آثار ویادگاریں جو سیاحوں کے لئے بے انتاکشش رکھتی ہیں ان کے ذہنوں کو عجیب و غریب خیالات سے بھرویتی ہیں۔ دیو قامت مجمے اور پر شکوہ یک سکی ستون دکھے کر جو انسانی استعداد سے بعید نظر آتے ہیں اس کی آنکھیں بھٹی کی بھٹی رہ جاتی ہیں۔" یہ انسانی کاریگری ہے تو"وہ سو جتاہے" انسان عظیم ہے خدایا"۔

ڈینڈرا کے مندر کی بات کرتے ہوئے ڈاکٹر رچرڈ من کہتا ہے "دوشیزاؤل کے مجمے اس قدر نزاکت، نفاست اور مہارت ہے بنائے گئے ہیں کہ صرف گویائی کی کسر رہ گئی ہے۔ ان کے چرول کے تاثرات اور ملاحت اور جاذبیت کی تعریف الفاظ میں بیان نمیں کی جاسکتی"۔

یمال موجود ہر پھر تصویری تح رہے ہم ابواے اور پھر جس قرر پرانا ہے اس پر کعدی ہوئی

تحریراتی ہی زیادہ خوبھورت ہے۔ کیاس سے بیالی نی بات نامت نسیں ہوتی کہ تاریخ نے ان قدماء کی جھلک اس وقت و یکھی تھی جبان کے تیزی ہے زوال کاوقت شروع ہو چکا تھا؟ چہار پہلو ستونوں پر جو تحریر کندہ تھی وہ دوائی بلعہ کمیں کمیں اس سے بھی زیادہ گری تھی گریہ کھدائی انتائی کمال کا مظر تھی۔ اس کی گرائی کا اندازہ اس حقیقت ہے بھی لگایاجا سکتا ہے کہ عرب لڑکے تھوڑے سے پیپول کی خاطر ان کھد ہے ہوئے تصویری حروف میں اپنے پنج گاڑ کر انگلیوں کی گرفت کر کے ان چہار پہلوستونوں کی چوٹی پر چڑھ جایا کرتے تھے یہ اور اس قیم کے دوسرے کام، جن کی پختگی اور خوجہورتی کے سال طور پر ہے مثال تھی، حضرت عیہ کی علیہ السلام اور بندی اسر ائیل کے مصرے خروج سے پہلے کے ذمانے میں سر انجام و سے گئے تھے اور یہ بات تاریخی طور پر بھی ہر قیم کے شکوک فرجسمات سے پہلے کے ذمانے میں سر انجام و سے گئے تھے اور یہ بات تاریخی طور پر بھی ہر قیم کے شکوک و شہمات سے بالاتر ہے۔ اب تو تمام ماہر بن آ تار قدیمہ بھی اس بات پر متفق ہو بچھے ہیں کہ ان ہنر مندیوں کے سلط میں جس قدر تاریخ میں چھچے کی طرف چلتے جائیں اسی قدر ان فنون کے کمال اور فناست میں اضافہ ہو تا چلا جا تا ہے۔

ان نظریات کی تر دید میں مسرف مسٹر فسکی کی انفر ادی رائے ہے جو ہمیں یہ یقین دلانے کی کوشش کر تاہے کہ "بہ مجسے جو ان یاد گاروں میں ایستادہ ہیں (مصر، ہندوستان اور اسیریا کی) ہنر مندی کی انتہائی ناپختہ شکلیں ہیں''۔ کی انتہائی ناپختہ شکلیں ہیں''۔

ہمارا یہ فاضل دوست تو اپنی اس دیشنی میں اس سے بھی کمیں زیادہ بڑھ جاتا ہے جب وہ عہد پارینہ کے علم وہنر کی تکذیب کرتے ہوئے اس کی مخالفت میں لیوس (Lewis) کی آواز میں آواز ملاتا ہے اور اس کی تائید کرتے ہوئے ہوئی حقارت سے لکھتا ہے "عمد رفتہ میں مصری علماء کے علوم و فنون کی جس انداز میں تعریف و توصیف کی گئے ہاور یونان کے عظیم فلسفیوں کوان کا خوشہ چیں بتایا گیا ہے وہ دیوانہ کی بڑھے زیادہ پچھ نہیں ہے اور اس سحر کو سرجی می لیوس (Sir G.C. Lewis) پہلے ہی مکمل طور پر فناکر چکے ہیں"۔

مصر، ہندوستان بلحہ اسریا (Assyria) تک (میسو پوٹیمیا ، عراق) کے بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ وود یو پیکریادگاریں جوان ممالک کے لئے زمانہ قبل از تاریخ سے باعثِ افخار و فضیلت چلی آرہی ہیں اس بات کی گواہ ہیں کہ وہ اس دور کے بربری استبداد کی علامت ہیں جن کا اس دور کے اعلیٰ ساجی شعور سے مقابلہ ضیں کیا جاسکتا جوابھی تک قائم ودائم ہے''۔

بلاشبہ بڑا عجب استدلال ہے۔ آگر پبک عمارات کی بڑائی اور شان و شوکت کو ہماری نسل کے لئے اس "تمذیب و تمدن کی ترقی"کو نا ہے کا ایک بیانہ سمجھ لیا جائے جواس کے معماروں نے حاصل کی تھی تو شاید امریکہ کوجو خود کو جاطور پر آزاد اور ترقی یافتہ کہتا ہے مقلندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی عمارات کے قد گھٹا کر صرف ایک منزل تک محدود کر دینا چاہیے ورنہ پروفیسر فسکی کے نظر یے کمارات کے معالی من کے ماہر میں اثریات "قدیم امریکہ" پرلیوس کا قانون لاگو کر کے قدیم ریاست ہائے متحدہ امریکہ کو محض ایک وسیع جاگیریا تعلقہ قرار دے دیں گے جس کی پوری قدیم ریاست ہائے متحدہ امریکہ کو محض ایک وسیع جاگیریا تعلقہ قرار دے دیں گے جس کی پوری

آبادی باد شباہ (صدر) کے غلاموں کی حیثیت ہے ذراعت و تغییرات کے عذاب میں مبتلا تھی۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ سفید چمڑی والی آریائی نسلیں مشرقی ایتھو پیئنس یاسانولی چمڑی والے کا کیشیزز
کی طرح مجھی پیدائش' 'معمار'' نہیں رہی ہیں۔ چنانچہ دیو پیکر اور عظیم الشان تغییرات میں وہ ان کا
مقابلہ نہیں کر شکتیں اور جب انہوں نے یہ عالی شان منادر اور اہر ام دیکھے توان کے شک ذبین میں
صرف یہ بات آسکی کہ جابر و ظالم محکمر انوں نے کوڑے کے ذور پر اپنی رعایا ہے یہ عمارات کھڑی
کروائی تھیں۔

عجیب منطق ہے معقولیت کی بات تو یہ ہے کہ ہم لیوس اور گروئے (Grote) کی شدید تقید اور منافقانہ فتوے ہے صرف نظر کرتے ہوئے ایمانداری ہے اس بات کو تسلیم کر لیس کہ ہم ان اقوام کمن کے بارے ہیں اہمی ببت ہی کم جان سکے ہیں اور جب تک ہم ان قدیم محکاء و ملاء کے فتش قدم پر چلتے ہوئے ان کے آثار صادید کا مطالعہ نہیں کریں گے مستقبل میں ہمی ان کے بارے میں کچھے ذیادہ جاننے کی توقع نہیں رکھ کتھے۔ ہم اہمی تک اتناہی جان سکے ہیں جتنا کہ کسی مبتدی کو جاننے کی آجازے دی جانکتی ہے۔ تاہم جو کچھے ہی ہم اہمی تک اپنے مثابدے سے اخذ کر سکے ہیں، ہمارے اس بیتین کے لئے کافی ہے کہ حالا نکہ انبیدویں صدی میں ہونے اور سائنس اور آرٹس میں اپنی تمام تربر تری کے دعودں کے باوجود ہم ہر گزاس قابل نہیں ہیں۔ ہم یہ نہیں گئے کہ ہم اس دور اپنی تمام تربر تری کے دعودں کے باوجود ہم ہر گزاس قابل نہیں ہیں۔ ہم یہ نہیں گئے کہ ہم اس دور گذرہ و لکنن کھار تی نبیل میں ہو کتے ہیں جو مصری قدماء کا سرمایہ افتخار تھا۔ اس کے علاوہ سرگارڈز و لکنن کھارئی کے بعد دریافت شدہ اس قدیم خزینہ کے سرمایہ افتخار تھا۔ اس کے علاوہ سرگارڈز و لکنن کھارئی کے بعد دریافت شدہ اس قدیم خزینہ کے سرمایہ افتخار تھا۔ اس کے علاوہ سرگارڈز و لکنن کھارئی کے بعد دریافت شدہ اس قدیم خزینہ کے عبل میں ہو جو برسوں تک دنیا پر بلامت نہیں مل سکی ہے بس اس دور کی ایک ایس تہذیب کا پتا چل سکا ہے جو برسوں تک دنیا پر علامت نہیں مل سکی ہے بس اس دور کی ایک ایس تہذیب کا پتا چل سکا ہے جو برسوں تک دنیا پر عالی سے جو برسوں تک دنیا پر عالی سے بھی "

اب تک یہ مئلہ اٹریات (Archaeology) اور ارضیات (Geology) کے لئے بھی متنازعہ ہیں باہے جس سے یہ تاٹر ملتا ہے کہ جتنازیادہ چیجے تک انسان کی باقیات کا پتا چلتا جائے گا آتا ہی ان کے وحثی اور غیر معذب ہونے کی علامتیں نظر آئی جائیں گی۔ یہ بات و ثوق سے نہیں کی جاسکتی کہ غاروں نے جو تحقیقی مواقع ماہر بن ارضیات کو مہیا کئے تتھے وہ اس کی حدول کے قریب پہنچے گئے ہیں اور کچھ پتا نہیں کہ جب ماہر بن ارضیات اپنے حالیہ تجربات کی بیناد پر ان آباؤ اجداد کی باقیات کی جنہیں وہ عادول کے مکین کہتے ہیں، تہہ تک پہنچیں توان کے نظریات کی مطور پر بدل کر رہ جا تمیں۔



## گیزائے عظیم اہراً

کیزاک سطم ر تفعی سیر کے لئے آنے والے سیاحوں کوعام طور پر مایوی کاسامنا کر تا پڑتا ہے۔ پھروں کے انبار اور ملبے کے ڈھیر دکیجہ کروہ سوچ میں پڑجاتے ہیں کہ نمیں ان کی ساری محنت غارت تو نئیں ہوئی۔بلاشبہ بے محلبہ گزرتی صدیوں نے اس عظیم اہرام کی شوکت وسطوت کوہری طرح مجروح كرديا ہے تاہم ملبے كا تناعظيم الشان وحير بھى كانى متاثر كن ہے۔ ريتيلى سطى بحر اہوا يہ عظيم اہرام اپنی وسعت 'وزن اور پہائش ہے آنے والوں کو ششدر کرکے رکھ ویتا ہے۔" یہ ہارے آبادًاجداد کی بے مثال بہاور ی اور توت ارادی کا ایک بھاری ہم کم مظر ہے "۔ دو عرب کا مُذر کی مدد ے سیاح اہرام کی چوٹی پر پہنچتے ہیںان میں ہے ایک گائیڈا نھیں اوپر کھنچتا ہے تو دوسر ادھکیلیا ہے اور اں طرح وہ اوپر بینچنے میں کامیاب ہوجاتے ہیں۔اوپر پہنچ کرآپ خود کو تنٹیس مربع فٹ کے متلک چبوترے پر کھڑ آہوایاتے ہیں۔ چوٹی کا حصہ شایداس وجہ سے مطفح ہے کہ بوری عمارت کا سنگی تاج یا توان پر مجھی رکھاہی نہیں گیایا چر کسی دور میں اے ہٹادیا گیا۔اہرام سے اترآنے کے بعد دو سر انمبر اس کے اندرونی جھے کی سیر کا آتا ہے۔ بے شار سر تگوں اور راہ داریوں میں اب حفاظتی جنگلے لگادیے کئے ہیں اور بجلی کے قبقے جگرگار ہے ہیں۔ بعض و صلان دار رابدار یوں میں قدیجے بھی ترایش دیے گئے ہیں۔"ایک زمانہ تھاجب آپ کو اہر ام کے اندر کی سیر کے لیئے آنے سے پہلے بھاری رقم کا مم آروانا یر تا تھا''ایک اہر مصریات نے کہا''مُکراآج تو حفاظتی جَنگوں اور جبلی کے تُققوں کی وجہ سے یمال کی پ سیر بردی دلچسپ اور خوشگوار ہو گئی ہے۔"جب بیہ عظیم اہرام مکمل ہوا ہو گا تواسکے معماروں نے اس یں میں ایک و جاروں طرف ہے بہترین پالش شدہ چونے کے پیمروں سے ڈھانپ دیا تھا۔ چونے کے بیمر کی یہ سلیں ایک سلیں قاہرہ میں بیمر کی یہ سلیں تاہرہ میں ا کی محبر کی تقمیر کے لئے لے جائی گئیں تواہر ام کا بدیادی حسن ماند پڑ گیا۔ سر فلنڈرس پیٹیری-Pe) (trie) ایک ماہر مصریات نے مصرییں ''برٹش اسکول آف آر کیالو جی'' کی بنیاد رمھی۔اس نے اہر ام کی غلا فی دیوار دل میں استعمال ہونے والی سلوں کی پیائش کی تھی آور اسے جیرے انگیز تعمیر اتی فن کار کی قرار دیا تھا۔" بیہ سلیں اپنے جوڑ پر ایک انچ کا گیارہ سو بچاسویں حصہ جتنا چوڑا خلاء بہار ہی تھیں اور میہ بات جدید پیائٹی ماہرین کے لئے بھی انتائی حیران کن تھی "۔ پیری نے اہرام کی دوسری حیرت انگیز باتوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ "کٹکس جیمبر کے اندر گلائی سنگ خارا کے بلاکوں کوہو کی ممارت ہے چنا

گیا ہے ان میں سے بعض جوڑ ایک انچ کاوس ہزارواں حصہ ہیں جوانسانی پال کی جوڑائی ہے ذراہی نیادہ 'ہے۔''لوگ اکثر حیرت ہے سوچتے ہیں کہ کیااس عظیم اہرام کی تغییر کا کوئی 'بلیو پرنٹ' بھی ۔ تخا۔ بلاشبہ اتنی بڑی عمارت کی تقمیر ہے قبل کوئی نہ کوئی منصوبہ بیدی تو ضرور کی گئی ہو گی۔ صرف ا کی نتشه جس میں آزمائش راہ داریوں کا ایک خاکہ ساہا ہوا ہے اہر ام کے قریب ایک چٹان پر کھدا ہو مِلا ہے۔ یہ کحد ائی شاید معمار کار کنوں نے ایک دوسرے میں انجھی ہوئی سر نگوں اور راہ داریوں کے سلمل نظام کی رہبری کے لئے کی تھی۔ ماہرین مصریات کو یقین ہے کہ اس عمارت کی تعمیرے قبل اس کے پورے اندرونی نظام کو چٹانوں پر کاٹ لیا گیا تھا۔ مصر کی Book of the Dead میں ا یک معیاری اہرام کی تغمیر کے لئے ہدایات درج ہیں۔ یہ کتاب یقینا زمانہ ،وقدیم میں کھی گئی تھی "می" "Mummy" کے مصنف سر ای اے دیلی نگا کا بیان ہے کہ Book of the Dead كاچون شوال باب تقريبانچار براردو سويچاس قبل من A250 B.C مين بي حسيبشيsep-ti کے دورِ حکومت میں دریافت ہوا تھا۔اہرام کی شکیل کے بعد اس کا واحد داخلی دروازہ شالی ست میں بنیادے تقریبا بچاس فٹ کی باندی پر تھا۔ بہت سارے مصنفین محسوس کرتے ہیں کہ اس تغییر کی پیاکش میں سائنسی تمنیک کار فرماہے ان کاد عویٰ ہے کہ یہ دروازہ اہرام کی ڈھلان کے وسط ے ۱۲۸ و ۲۸۱ ایج کے فاصلے پر ہے جوآفاقی قانونِ ربط کی نفی کرتا ہے۔ ایک ماہر اہرامیات کا کہنا ہے البت سے مادی اور غیر مادی چیزول کے ربط کو ظاہر کرتاہے۔ یہ دروازہ ایک سرنگ میں کلتاہے جے " نشیمی راہ داری" (Descending Passageway) کانام دیا گیاہے اس کی پیائش بھی داخلی دروازے جتنی ہی ہے یعنی ساڑھے سینالیس فٹ ضرب ساڑھے اکتالیس فٹ مید نشیبی راہ داری ۲۶ ڈگری ۸ انٹ ۷ء ۱۹ نچ کے زاویئے پر ۳۷ س نٹ کمبی ہے۔ یہ اترائی احیانک ہی تحتم ہو جاتی ہے اور پھر افقی ست میں تین فٹ تک چلی جاتی ہے۔ اس نشیبی راہ داری کا خاتمہ The Pit پر ہوتاہے جو ۲ م فٹ ایک انچ لیبا'ستاکیس فٹ ایک انچ چوڑ االیک تاریک اور مرطوب غارہے اور جس کی گرانی ایک فٹ نے چود ہ فٹ تک ہے۔"بیٹ کی جمت ممل منطح ہے" ایک گا کڑنے سیاحوں کو بتایا"جب کوئی سیاح نشیمی راہ داری میں اتر تاہے تو ۱۱۰ اپنج کاسفر کر کے وہ ایک کیلی جگہ آجاتاہے جمال سے اوپر جانے والی راوداری Ascending Passage way شروع ہو جاتی ے یہ راستہ نشیمی راہداری سے ۲۲ ڈگری ۱۸فٹ کانچ کے زادیے پرالگ ہوجاتا ہے اور ۱۲۸ فٹ ۱۱۰ نج بعد کریند گیری (The Grand Gallery) میں جا نکتا ہے۔ گریند گیلری میں آنے والے لوگوں کواس گڑھے کی وجہ سے بڑا چو کنار جنا پڑتا ہے جے "The Well" (کنویں) كانام دياكيا بـ آب كر يس صرف ٣ ١١ في اندرآئيس في توآب كوايك چوكور كرها نظرآئ كا اس ''ویل'' کے ذریعے ساح نشیلی راہداری کی جھت پر آجاتے ہیں اس پورے سفر میں ساٹ د یواریں ہیں جن میں صرف ایک طاق ہے جے "The Grotto" کانام دیا گیا ہے۔ گرینڈ گیڈی کافرش اسینڈنگ پیچ کے زاویتے پر ہی بنا ہواہے جس کا حسن قابل دیدہے۔ یہ کمرہ ۲۸ فٹ بلندہے

جس کے پنچے کی جوڑائی زیادہ ہے زیادہ سات فٹ ہے اس کی دیواریں انتنائی پولٹٹر لائم اسٹون کی بنبی ہوئی ہیں گیڑی ہے ۵۹انٹ چل کرسیاح"عظیم قدمچہ" Great step تک پنچتا ہے یہ سرخ لائم اسٹون کاایک لمباچوڑاللاک ہے جو فرش سے ٹھیک سافٹ اوپراٹھاہواہے یہ قدیجہ الااانچ لمباہے۔ گریٹ اسٹیپ کے اختتام پرایک پھر کی دیوارہے جس کی تہہ میں ایک چھوٹی می سرنگ ہے جو صرف اسماانچ لمبی ہے بورے اہرام میں یہ سب سے زیادہ تنگ راہداری ہے۔یہ راستہ ۵۲ ایچ دور جاکر ذیلی کمر سے (Ante-chamber) میں تکتا ہے۔ یہ ذیلی کمر ہ ۱۳۹ نیج دور سے - Gra nite leaf شروع ہو جاتا ہے یہ لیف ہماری سنگ خاراکی دہری سل ہے جو فرش ہے ۳۳ اانچے اوپر لنگی ہوئی ہے اس لیف کے کنارے پر ۵×۵انچ کاایک اور پیخرے جس کی شکل گھوڑے کے تعل جیسی ہے ماہرین اہر امیات کے خیال کے مطابق یہ تعل ایک پیرا ندانچ جتنی موٹی ہے۔اس چھوٹے ے سنگ نعل کانام "The Boss" ہے۔ کئی اہرین کاخیال ہے کہ دی ہوس کی بیال موجودگ پیائش کی اس اکائی کی طرف اشارہ کرتی ہے جو اس اہر ام کی تعمیر میں استعال کی گئی ہے۔ بعض کو یقین ے کہ یہ تعل قدیم مقدس ہیر یو نمبر کیورٹ کی علامت ہے۔ پیراٹدانچ ہر طانوی معیاری انچ سے ذرا سائزا ہے۔ بید اکا کی سب سے پیلے پیازی اسم تھ نے بیش کی متھی۔اسم تھ کا بید وعویٰ تھاکہ بیرا ٹدائج کی ہیاد زمین کے گرو ٹی محور پر رکنی گئی تھی 'جوزمین کے ایک قطب سے دو سرے قطب تک کا فاصلہ ہے۔اس وقت یہ فاصلہ تقریبا ۳۶ ۹۸ کبر طانوی میل یا ۵۰۰٬۵۰۰ نج تھا۔ بیرا اندائج کے حباب ہے یہ فاصلہ ۵۰۰٬۰۰۰ انچینتا تھا۔

مگران سب باتوں کا مقصد کیاہے؟ آخر ہر شخض پیائش کے بیچھے کیوں پڑا ہوا تھا؟

" پیائش کی صحیح اکائی کا پتا لگا ما بالکل ایباہی ہے جیسے انسانو ی سونے کے شر city of

gold کادریافت کرلینا۔"ڈاکٹرروزن برگ نے کہا۔" ماہرین کاکہنا ہے کہ پیرالدائخ دنیاکی مکمل ترین بیائش کی اکائی ہے۔ان کا دعویٰ ہے کہ بیداس وجہ ہے اننادرست ہے کہ بیددنیا کے قطبی محور



معریوں کے بان بڑوں کی مائنڈ نؤل کو بھی حوظ کرنے کا روان تھا۔ ان وو معری نؤل کی فر صرف دویا تین مال تھی جو جو ہی ہو ہے ہو ہے ہی مخرب مخرب موجود بہاریا وسس مالی مقام پرے ملی سال حوظ میں اوس میں کی مقام پرے کی سال حوظ میں لین گیا ہے وریہ بھی کی خرے میں لین گیا ہے وریہ بھی در انگوں کی دسترس سے محفوظ کے ور انگوں کی دسترس سے محفوظ موری تی تیں جس موری تی تیں جس موری کی تیں جس ہے ورک کی تیں جس کے خواف کے درک کی تیں جس سے محفوظ کے اس کے کا مطرک کی اوا کی ذنہ گی کے خراج کے کا مطرک کا اوا کی ذنہ گی کے شار کھی اوا کی ذنہ گی کے شار کھی ہیں۔

کی گروش کا ایک حصہ ہے Earth's polar axis of rotation یہ ایک خط متنقیم ہے: زمین پرایک قطب سے دوسرے قطب تک چلاجا تا ہے۔"

اُبرامِ عظیم کی ریاضیاتی سچائیوں کو ماننے والے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ میٹرک نظامِ بیائی البرامِ عظیم کی ریاضیاتی سچائیوں کو ماننے والے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ میٹرک نظامِ بیائی (Metric System of measurement) میں خامی ہے جو پیرس پر ہے گزر تاہے "واکٹر روزن برگ نے کہا۔"اور چو ککہ خط نصف النہ (Meridian line) نے زمین کو گھیر اہواہے جو گول ہے چنانچہ میٹرک نظام کی بنیاد ایک دائرہ۔ اور ماہرین اس بات پر متنق ہیں کہ ایک قوس کے مقابلے میں خطِ متنقم زیادہ درست اور قابلِ اختبہ ہے "۔۔

د یوان شاہی (King's Chamber) میں جانے کے لئے ایک سیاح کو پہلے ذیلی کمر۔ (Ante-Chamber) میں ہے گزرما پڑتا ہے اس کمرے کے جنوبی سرے پر ۷ء۱۰النج کی ایک چھوٹی میں راہ داری ہے۔ یہ سرنگ سیدھی دیوان شاہی میں جا نگلتی ہے جو اس اہرام کا حسیر ترین کمرہ ہے۔

و یوان شاہی کی لمبائی ۳ س ف سمانچ یعنی کل ۱۳۱۲ نج، چوڑائی ۱۷ فٹ ۱۲ بج (۱۲۰۱ نج) او اون خابی کی لمبائی ۳ س فٹ سمانچ یعنی کل ۱۳۱۱ نج، چوڑائی ۱۷ فٹ ۱۲ بیانٹ پچ او نیجائی ۱۹ فٹ دوانچ (۲۳۰) نیج ہے اس دیوان کی دیواروں میں گلائی رنگ کے ایک سوگرینائٹ پچ استعال ہوئے ہیں جنمیں بہترین پائش سے چکایا گیا ہے۔ کمرے میں ہوا کا انتظام دو ۹ مربع ارچوڑے شافٹ سے کیا گیاہے جوہر دنی دنیا میں کہلتے ہیں۔

و یوان شاہی کی سجاوٹ محض مشہور زمانہ شاہی صندوق "King's Coffer" ہے گی گئے ہے اس کھا بغیر ڈھن کا صندوق ہے جے گا ٹی رنگ کے صرف ایک سنگ خار اس تراشا گیا ہے۔ اس کی پالش بھی قابل وید ہے۔ پہلے اسے باد شاہ کا تاہدت ہی سمجھا گیا تھا مگر آج اس بات میں شبہ پیدا ہوگا ہے اور کوئی بھی دیوان شاہی میں اس کی موجود گی کا سبب یقینی طور پر نہیں بتا سکتا۔

یہ صندوق یا تاہوت ساڑھے سات فٹ لمباتین فٹ تین ایخ چوڑ ااور تین فٹ پانچ آگر اے اس کے گلائی گرینائٹ کے کنارے چیز آنچ موٹے ہیں ''کمیایہ صندوق دیو تاسان باد شاہ کی تدفین کے کہایا گیا تھا؟'' روزن برگ نے سوال کیا۔''یااس صندوق کا کوئی اور علا متی مفہوم ہے ؟اگر آپ کو کنس چیمبر میں جانایاد ہو توہاں آپ نے ایس کوئی چیز نہیں دیکھی ہوگی۔ کیااس کا کوئی خاص مقصہ ہے یا چر ہم نصف سجا ئیوں کا تعاقب کررہے ہیں جب آپ اہرام کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں۔ شار سوالات پیدا ہوتے ہیں گر جواب چندا کی ہی کے ملتے ہیں''۔

کو کنس چیمبر میں جانا ایک و لچنپ تجربہ ہاں چو نے کے پھر سے نے ہوئے کمرے میں کوئی فر نیچر ہے اور نہ ہی سجاوٹ کی کوئی اور چیز ہے۔ اس کے اندر بھی سیاح کو یمال کی روایتی سر گلوا میں سے ایک سر بگ کے ذریعے واخل ہو نابڑتا ہے۔ ملکہ کا یہ کمر ہ اٹھارہ فٹ دس انچ (۱۲۲۳ کچ) ا سن ہ فٹ ایک انچ (۱۲۰۵ نج) چوڑ ااور مہلی شطح پر اس کی دیواریں پندرہ فٹ چارانچ (۱۸۴ نج) او پُ



ہیں۔ اس کمرے کی محرابی یا نو کیلی چھت کی زیادہ ہے زیادہ بلندی ہیں فٹ پانچ انچ ہے۔ کمرے کی مشرقی دیوار میں ایک غیر معمولی طاق بنا ہوا ہے جے Great" "Nicheکما جاتا ہے۔

سطی مر تفع میزای سیر کے لئے آنے والے ابتدائی دور کے سیاحوں کو بڑے خوفناک خطرات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ انتائی دہشت ناک ماحول میں انہوں نے بڑے قابل ذکر مشاہدات کئے۔ سرولیم ایم ایف بیٹری (۱۹۳۲ء۔ ۱۸۵۳ء) نے انگلینڈ کے سب سے بڑے ماہر مصریات کی حیثیت سے ایک طویل اور باعزت ندگی گزاری ہے۔ برطانیہ کے قدیم یک علی ستونوں کے مطالع نے ان کے متحت کو ہوادی اور وہ مصر چلے آئے جمال عظیم اہرام کی بیائش میں انہوں نے دو سال گزار دیے۔ "بیٹری بڑا غیر معمولی آدمی تھا۔ ڈاکٹر روزن برگ دیے۔ "بیٹری بڑا غیر معمولی آدمی تھا۔ ڈاکٹر روزن برگ نے کہا "اس کی زندگی کا عرصہ بچیلی صدی کے وسط سے دکھورین دور سے ہوتا ہوادو سری جنگ عظیم تک بھیلا وکٹورین دور سے ہوتا ہوادو سری جنگ عظیم تک بھیلا

معروف باہر آثار قدیر زای ہواس نے بھی خواب و کر خیال میں بھی خیس سوچا تھا کہ انسیں اہرام معریی نواب و کر نوکری لے گی اور بیال پر کام کرتے ہوئے انسیں ۲۰ برس سے زائد کا عرصہ لگ جائے گا۔ چارسال آئل انسوں نے اچاک عرصہ کی لوائلی زندگی کے متابہ بہاریہ او سس ڈھونڈ نکا ہے۔ اس وقت وہ مذفون خانے جس بیٹے دیواروں پر نقش کی گئی وقت وہ مذفون خانے جس بیٹے دیواروں پر نقش کی گئی مصوری کو انتائی اختیات سے دیکھ رہے ہیں جس میں ماسنے کی دیوار پر آپ کو معری دیو ہوئی اور دیویوں سامنے کی دیوار پر آپ کو معری دیو ہاؤں اور دیویوں اسس، اور س، بورس اور انوانس وغیرہ کی تصاویر انظر آری ہیں۔

ہواہے۔اے جدید سائنس آثارات (Archaeology) کاباد آوم کماجاتا ہے''۔

• کے ۱۸ ع والی دہائی میں عظیم اہرام کی پیائش کے بارے میں بے شار نظریات گردش کررہے سے ۔ ان میں سے چنداکیہ کاخیال تھا کہ اہرام کی تغییر میں آفاقی دانش کار فرما ہے۔ یجی لوگوں کا نظریہ تھا کہ اہرام کی صورت میں ریاضی کے پیغامات درج ہیں گویا کہ سنگی نبان میں مستقبل کی پیشین گوئی کی گئے ہے۔ پیٹری ان تمام نظریات کی موجودگی میں کچھ الجھ کردہ گیا خاص طور پر اہرام کی بیائش سے متعلق باتوں نے اسے پر بیٹان کر دیا تھا۔ " پیٹری کے آنے تک" روزن ہرگ نے کما" یہ نظریات انفرادی پیائش کی بیائش کی بیائش کی بیائش کی بیائر کی کہ ممارت نے گیزا کے اہرام کا انتائی درست طول وعرض وغیرہ پیش کیا جے بعد میں پورے مصرمیں تسلیم کرلیا گیا"۔

پٹری نے ۱۸۸۰ء سے ۱۸۸۱ء تک کا عرصہ گیزا میں گزارااس نے اپنے ان تجربات کو" The Pyramids of Giza "کو" ایک سائنسی کام سمجھا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کا ایک اور قابل ذکر کام "Ten Years Digging in Egypt" می کتاب ہے والوں کو اپنے سحر میں گرفتار کرلتی ہے۔ یہ کتاب ریلی حبس ٹریکٹ سوسائی لندن نے ساوہ ایم کی تھی۔ ساوہ ایم میں شائع کی تھی۔

بیری نے اس کتاب کا آغاز اینے سفر کی تیار یوں کے میان سے شروع کیا ہے: " • فرم اع کے

آخریں مصر روانہ ہونے سے بہت عرصہ قبل ہے ہی میں نے اس مہم کی تیار کی شروع کر دی تھی۔
ووہر س کے عرصے میں بیائٹی آلات، زاویہ بیا، رسی کی سیر ھیاں اور اس کام کے لئے دوسر ی
ضروری چیزیں نہ صرف جمع کر لی گئی تھیں بلعہ انہیں آزما بھی لیا گیا تھا۔ یور پی ملک سے قطعی مختلف
حالات میں کام شروع کرنے اور مصر میں ضروری اشیاء کی تا ابی کے پیش نظر میں نے بچھے زیادہ ہی
تیاریاں کر لی تھیں مگر بعد کے تجربے نے خارت کیا کہ اس سے کہیں کم بوجھ ڈھونے سے بعنی اتنی
بہت ساری چیزیں ساتھ لے جانے کے بغیر بھی کام چل سکتا تھا۔

مصر تینیخ کے بعد سب سے پہلامسکہ وہاں قیام کا تھا۔ اس زمانے میں اہرام کے قرب وجوار میں پر تعیش یاآرام وہ ہو ٹل بالکل نہیں تھے۔ اگر کسی کو وہاں ٹھیر نے کی ضرورت پیش آجاتی تویا تو کسی قدیم مقبرے کو اپنامسکن بناتا پڑتا تھایا کسی قر ببی عرب گاؤں میں بند وہست کر تا پڑتا تھا۔ مجھ سے پہلے ایک انگریزا نجینئر ایک مقبرے میں قیام پذیر تھااس نے وہاں دروازے اور شر بھی لگار کھے تھے اسے دکھے کر میر ادل خوش ہو گیااور میں نے وہیں پڑاؤڈال دیا۔ مقبرے سے میری مراداس کا نجا قبر والا حصہ نہیں بلتھ اوپر والا حصہ ہے جمال قدیم مصری اپنے آباؤاجداو کی ضیافتیں کیا کرتے تھے۔ اس اوپر والے حصے میں تین کرے تھے۔ کا بیت شعار مصریوں نے ان کی دیواریں پتلے پھروں سے بنائی شخص اس لئے ایک دیوار کو کاٹ کرا کی کوئر کی ایک اسٹور روم میں نگلی تھی۔ میں نو دوسری کوئر کی ایک اسٹور روم میں نگلی تھی۔ میں نو دوسری کوئر کی ایک اسٹور روم میں نگلی تھی۔ میں نو دوسری کوئر کی ایک اسٹور روم میں نگلی تھی۔ میں نو دوسری میں وقت گزار تا ہو جی چاہتا کہ بھاگ کر ای مقبرے میں چلا جاؤں۔ سر دیا گرم موسموں میں فیلی جائوں میں ترا نے ہوئے کمرے سے زیادہ آرام دہ کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ موسم سر مایوں گئی جیے چانوں میں ترا نے ہوئے کمرے سے زیادہ آرام دہ کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ موسم سر مایوں گئی جیے خواد کی جائوں میں ترا نے ہوئے کمرے سے آگ جو میں ہوں میں ہو کتی۔ موسم سر مایوں گئی جیے خواد کی جائوں میں ترا ہوں تھی۔ موسم سر مایوں گئی جیے کہ کرے میں آگ جو کی جل جی تو دور میں ہو اور سخت گر میوں میں یہ کمرہ فاصا سر و رہتا تھا۔

مصریل نیادہ تروقت میں نے ملاز مول کے بغیر ہی گزار ا۔ ڈیوں میں محفوظ خور اک اور پیرول کے اسٹور کی سولت نے ملاز مول کی وقت بے وقت دخل اندازی ہے جمعے محفوظ رکھا ہوا تھا۔ کام میں معاونت کے لئے میرے ساتھ ایک بے حد ذہین آدمی علی جیری تھا۔ اس کا ایک جمتیجا اور ایک خادم رات کے وقت چو کیداری کے لئے برابر والے مقبرے میں رہتے تھے۔ اس طرح تهذیب فادم رات کے وقت چو کیداری میں از ندگی گزارنے کاوقت ملا تھاجو خاصاد کچسپ اور پر لطف ثابت ہورہا تھا۔

میرابیادی مقصدابرام سے متعلق ان تمام نظریات کا جائزہ لینا تھاجو ناکافی معلومات کے باوجود بھی موضوع بحث ہے جوئے تھے۔ اگر یہ سارے یاان میں چندا یک نظریات درست بھی تھے تو مختلف او گول کے ذہنول میں بوے مشکل سوالات گردش کررہے تھے۔ پہلی بات تو یمی طے ہو ناباقی تھی کہ یہ نظریات حقیقت ہے کس قدر قریب ہیں اور اگر یہ حقائق سے بعید تھے تو بھر ان پر نذاکرات فضول بی تھے۔ حقائق کی کموٹی پر پورااتر نے کے بعد ان کی فوق الفطر ت کا تعین کرنا کہ

ضروری تھا۔ ان میں سب سے زیادہ اہم اور تقریباً تمام نظریات میں مرکزی اہمیت کا حامل سوال اہرام کی درست پیائش سے متعلق تھا۔ اب تک کی درست ترین پیائشوں میں بھی کئی گئی فٹ کا فرق تھا۔ بعض نظریات جنمیں درست سمجھا جاتا تھاان میں اہرام کی تقمیرات سے متعلق اختلا فات تھے مجموعی طور پر کھا جاسکتا تھا کہ ایک طرح ہے ہم اہرام کی تقمیر، اس کی اندرونی اور بیرونی پیائش سے بالکل ہی بے خبر تھے۔

۔ اگریمال ''درشگی'' کے بارے میں ذرای وضاحت کر دی جائے تو نامناسب نہ ہوگا۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ فلال چیز بالکل درست ہے۔ اب آگر میں کسی کاریگر سے پوچسوں کہ کیااس کی تغییرات کی پیائش بالکل درست ہے تو وہ غصہ سے اپنافٹ رول نچائے گااور دعویٰ کرے گا کہ ناپ لواور آگر آپ اس سے یہ پوچس کہ کیااس کا فٹ رول درست ہے تو یقیناوہ آپ کو مخبوط الحواس سمجھے گا۔ ایک مقصد کے لئے جو بات درست ہو سکتی ہے وہی دو سرے کے لئے نادرست بھی ٹھسر سکتی تھی۔ پئے ریت پر قلع بناتے ہیں اور انسیں خاصے درست بناتے ہیں مگر اس کے آگے باغ بناتے وقت وہ گڑ بودا جاتے ہیں۔ ان کے باغ میں اور ایک ٹینس کورٹ کی سیدھ میں بودافرق ہو سکتا ہے۔ جب کس مکان کی سیدھ میں بوداور ہو سکتا ہے۔ جب کس مکان کی تغییر کا نقشہ بنایا جاتا ہے تو خاص طور پر اس کے چورس اور سیدھ میں بوداد صیان رکھا جاتا ہے اس

طرح ہے ایک پر دو سری این چنے اور دیواروں کے جوڑی سیدھ میں مختف احتیاط اور مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔

ای طرح کمی پل کے حسوں کو جوڑتے وقت در سکی کا ذیادہ و صیان رکھا جاتا ہے اور ایک ایک فرانگ کے فولادی حسوں کوان کی جگہ پر فنط بختان اس سے زیادہ در شکی کا متقاضی ہے۔ ایک اور مثال دور بین بنانے والے کی ہے وہ اپنی در شکی کا متقاضی ہی در شکی کا اہتمام کر تا ہے ایک انجینئر اپنے کام میں اس در شکی کا تصور تک نہیں کر سکتا ہوں سمجھ اس در شکی کا تصور تک نہیں کر سکتا ہوں سمجھ لیس کہ در شکی کی ہمی آئی ہی قسمیں ہیں جتنی کہ لیس کہ در شکی کی ہمی آئی ہی قسمیں ہیں جتنی کہ لیس کہ در شکی کی ہمی آئی ہی قسمیں ہیں جتنی کہ لیس کہ در شکی کی ہمی این ہواء کی صفائی اور کمی لیس کہ در شکی کی ہیں۔ ایک فٹ پاتھ کی صفائی کے فرق کو لیس جمی طرح سمجھ کے ہیں۔ چنانچہ " قطعی در شکی کا بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب میں جب ہم در سکی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب میں جب ہم در سکی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب میں جب ہم در سمبی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب میں جب ہم در سمبی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب میں جب ہم



سنری پائی ہے آرائش وزیبائش: میہ مرومنوط شدہ لاش کا ماسک ہے ، جس میں عتاب کے تاق کی تصویم کندہ ہے، اسکے سر پر مورن رکھا ہواہے۔ یہ نشش بیماریہ لومسس نگالا گیا ہے ، جس پروت نے کوئی اثر نمیں چھوڑ ااور اس وقت کھی اس کے دنگ تازہ ہیں!۔ ہے کہ اس میں جو نادر سکی (Inaccuracy) ہے وہ قطعی غیر اہم ہے۔اگر ہم قدیم مصر ہوں کے در مسکی کے معیار کو جانچنا چا ہیں تواس کام میں ہماری خلطیاں ان کی خلطیوں کے مقابلے میں قطعی غیر اہم ہو کر رہ جاتی ہیں۔اگر وہ ایک آئی کے سودیں جسے تک چلے گئے ہیں تو ہمیں ان کے معیار کا جانچنے کے لئے ہزارویں جسے تک جاناپڑے گا۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو سب سے پسلاکام تھاوہ یہ تو گئے ایک پہاڑی کی مکمل مثلیث بندی کر لی جائے۔مثلثیات (Triangulation) (طویل فاصلے کر گئے ان کی پیائش کرنے یا کوئی مخصوص مقام یا جگہ معلوم کرنے کا طریقہ ہے جس میں طے کر وہ لمبائی کی تعدیر پیائش کرنے یا کوئی مخصوص مقام یا جگہ معلوم کرنے کا طریقہ ہے جس میں طے کر وہ لمبائی کا قاعدے پر مثلثوں کا سلسلہ ہما کر علم مثلثیات کی روسے نا معلوم فاصلے یا جگہ کا تعین کیا جاتا ہے )ائر میں وہ مقامات بھی شامل سے جن میں متیوں اہر ام، منادر اور ان سے متعلقہ دیواریں بھی آجاتی تھیں۔ میں نے ہے کام اتنی بار اور اس عرق ریزی سے کیا کہ اگر ایک مقام کی پیائش برخص جاسکتی تھیں۔ میں نے یہ کام اتنی بار اور اس عرق ریزی سے کیا کہ اگر ایک مقام کی پیائش برخص جاسکتی تھیں۔ میں نے یہ کام اتنی بار اور اس عرق ریزی سے کیا کہ اگر ایک مقام کی پیائش برخص جاسکتی تھیں۔ میں نے یہ کام اتنی بار اور اس عرق ریزی سے کیا کہ اگر ایک مقام کی پیائش برخص جاسکتی تھیں۔ میں اور بیخ نہ کر تا اور پوری طرح مطمئن ہونے کے بعد ہی کام ختم ہونے اعلان کر تا۔

میں نے ان مشاہدات اور بیائشوں کو کئی گی بار چیک کیا ضرورت بڑنے پر گھٹایا بڑھایا اور پور کا کوشش کی کہ کسی نہ دہنے بائش میں ایک چو تھائی آئج کا فرق بھی نہ رہنے بائے۔ میں نے بیائش کے لئے یہ نقاط اپنی مرضی سے بہاڑی کے مناسب مقامات پر لگائے تھے۔ اس طرح میں نے اس علاقے کی بیرونی پیائش کا کام مکمل کر لیا۔
علاقے کی بیرونی پیائش کا کام مکمل کر لیا۔

دوسر کے مرحلے کے لئے میں نے پروفیسر ماس پیرد (Maspero) سے قدیم اہرام کے تعمیراتی مقامات اور ان کی ہیر ونی دیوار کو تلاش کرنے کی اجازت لے لی۔ بعض مقامات توہوی آسانی سے مل گئے مگر کئی ایک کے لئے ہمیں سخت محنت کرنی پڑی اور خطرات بھی مول لینے پڑے۔

حفاظتی دیوار کے ان حصول تک پہنچنا جو ابھی تک عظیم اہرام کے ہر جانب ایستادہ تھے جان جو کھوں کا کام تھا۔ ان حصول کے دونوں جانب بارہ سے بیس فٹ کی گر ائی تک ٹوٹے پھوٹے پھر ول کے دھیر لگے ہوئے تھے۔ ہم کسی جانب ہمی گڑھا کھودتے وہ پھر اس میں لڑھک آتا اس لئے ضرورت اس بات کی تھی کہ ہم ذرا چوڑائی میں کھدائی کریں پھر اس گڑھے کو بڑھاتے ہوئے دوارکے ڈھلے ڈھالے لماکوں تک پہنچ جائیں۔

یور سیار بات با کا دیواروں تک پہنچ میں کامیاب ہو گئے جواہی تک گویا کہ نادریافت شد تخص ہم نیوں جانب کی دیواروں تک پہنچ میں کامیاب ہو گئے جواہی تک گویا کہ نادریافت شد تخص ہم سیال جانب ہمیں چالیس سال قبل کرنل وائس کا کھد انی کیا ہوا نشان ملاجس ہے بتا چاتا تھ کہ وہ اس جگہ تک پہنچ چکا تھا۔ یہ گڑھے بڑے نازک متابات تھے۔ عربوں نے یمال کام کرنے ہے بالکل ہی افکار کر دیا تھا چنانچہ جھے اس کام کے لئے چند نیگر و ملاز م رکھنے پڑے۔ ہم بری احتیاط ہے جوٹ لگاتے تھے کیونکہ خطر ہ تھا کہ ڈھلے بلاک نکل کر کمیں ہمارے مرول پر نہ آپڑیں۔ ایک دفعہ تو میں گڑھے ہے باہر آیا تواس وقت کی ٹن وزنی پھر میں گڑھے ہے باہر آیا تواس وقت کی ٹن وزنی پھر



لڑھک کراس میں آگرے تھے۔ تیسرے اہرام کی مشکلات ذرا مختلف نوعیت کی خمیں۔اس اہرام کے ڈھلے ڈھالے ہلاک ریت ك نيلے برجم ہوئے تھے۔ چنانچہ جیسے ہی ہم نے ریت كو كوونا شروع کیا بلاک بھسل کر ہمارے کھووے ہوئے گڑھے میں اُئرے۔ مگریمان ہم نے ایک ترکیب لڑائی۔کحدائی کے ساتھ ساتھ ہم گڑھے کی دیوار میں پچتر

ہوئے دکھایا گیا ہے اور اس کے سامنے حتوط کرنے والے دیوہ انوبس نیٹے ہوئے ہیں جے موت کاربو تا بھی کما جاتا ہے۔اس نے تد فینس رسوم ایجاد کیس اور ادمر س کی لاش کو حنوط کر کے ممی وبالاتاكرين وفي بوالور فينبات اساكارابيله نه ،و یخ اور اس کی نغش فراب نه بو يول ممي بنائے كاطريقه ايجاد ;ول

د نوتاؤل کی حاضری: بماریه اوسس (Bahariya Oasis) کے اہرام میں مد فون خانے کی و بوار پر نقش کی متی ای پیننگ میں دیوتا اومرس کو بیٹے

ہمیں بتا جاا کہ تیسر ہے اہرام کی حفاظتی دیوار مہیمی مکمل نہیں ہوشکی تھی۔ تیسرے اہرام کا مندر سیمیل فن کا بہترین نمونہ تھا۔ کمرے کے گر داحاطہ بھی ہوی درست حالت میں تخابہ میہ وہ جگہ تھی جہال قدیم مصری اینے آنجہانی باد شاہوں کی تدفینہی رسوم ادا کیا کرتے تھے۔اہرام کی جوٹی ہے اس کا نظارہ خاصاد مکش تھا۔راہ داری کےآخر میں چند در خت کھڑے تھے اور دائیں جانب ایک بیاڑی تھی جس کے قریب ہے ایک اور راستہ میدان کی طرف نکل جاتا

جماتے جاتے اور یوں اوپر کے بیتمر لڑھکئے بند ہو گئے اور ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور تب

اہرام کے اندر کئی پیائشیں ہیلے ہے ہی کی ہوئی تھیں جس ہے اس کی تقمیر میں چند خامیوں اور غلطیوں کی نشاند ہی ہوتی تھی۔اس کئے یہال ذرازیاد ، عمیق اور جدید انداز کی بیاکٹوں کی ضرورت تھی۔ سواس کے بجائے کہ دیوار ہے دیوار تک ناپ لوں اور معمولی خامیوں کو نظر انداز کر دوں ، میں نے اور سے نیچے کی طرف ناینے کے لئے شاقول اور افقی ناپ کے لئے سطحی آلہ استعال کیا۔اس طرح مختلف مقامات پر شاقول آور لیوانگ آلے کی مدو ہے میں نہ صرف ہر سطح ہے کمرے کا حجم یا وسعت معلوم کرنے کے قابل ہو گیا ہامحہ یہ مجنی جان گیا کہ کس جگہ تغمیراتی خامیاں تھیں جاہےوہ بہت جھوٹی ہی کیوں نہ ہوں۔اس انداز میں ٹھوس لینی سنگی تاندے جیسی اشیاء کی بیائش کرنے میں بھی مجھے بڑی مدد ملی۔انآلات کی مدد ہے جمیں یہ فائدہ بھی ہواکہ دنوں کاکام ہم نے گھنٹوں میں کر لیا۔ ایک ڈوری' اے چیکانے کے لئے موم اور سیدھی پیائش کے لئے سادہ اسکیل بس میں میرے یں ہے۔ آلات تھے۔ میری اس کاوش نے مصر کے عظیم وقد تم معماروں کے کام میں چند حیرت انگیز ہے یر دا ئیوں اور بے ڈھنگے بین کو اجاگر کر دیا۔ ثی او پس کے اس عظیم اہر ام کی کنمیر بلا شبہ مہارت کا کمال تفااس کی خامیاں بس ایسی ہی تھیں کہ انہیں اگو ٹھار کھ کر بھی چھپایا جاسکتا تھا۔ اس کے ایک ایک فرلانگ چورس میں بھی بلاک در ستگی تھی۔ اس کی بیر ونی دیواروں میں بھی ای در جے کی ممارت سے کام لیا گیا تھا۔ اس کے سامنے کا حصہ اس قدر سیدھااور چورس تھا کہ حالا نکہ بلاکوں کے جوڑوو دو گز سے بھی نیادہ لیے تھے مگر ان کے جوڑوں میں جو مسالا استعمال کیا گیا تقادہ انسانی انگو ٹھے کے ناخن سے بھی پتلا نظر آتا تھا۔ اہر ام کے اندرونی جھے بھی اسی نفاست تھیر کے مظر تھے۔ داخلی حصول کے جوڑیڑی عرق ریزی کے بعد ہی تلاش کے جاسکتے تھے۔ ملکہ کے دیوان۔ Queen's Cham) جوڑیڑی عرق ریزی کے بعد ہی تلاش کے جاسکتے تھے۔ ملکہ کے دیوان۔ Ober کی فرادوں پر سے صدیوں کا جمانمک کھر چاگیا تو اس کے بلاکوں کے جوڑ بھی کا فند کی شیٹ سے زیادہ موٹے نمیں ملے۔ یہی عالم شاہی دیوان میں استعمال کے گئے بلاکوں کے جوڑ کا تھا کہ ایک فرلانگ جتنی لمبائی کے بلاکوں میں بھی تنکے جتنا خلاء نظر نمیں آتا تھا۔

اس قدر عالی شان کام کے ساتھ ساتھ ہوئی عجیب وغریب نلطیاں موجود تھیں۔ ویوان شاہی کی وسیع دیوار کویؤی نفاست ہے ہموار کرنے کے بعد اس کے کم چوڑے ھے میں خامی موجود تھی حالا تکہ یہ خامی سولاں حصہ ہی تھی لیکن اگر افقی ست ہے اس کا انھی طرح جائزہ لیاجا تا تو یہ خامی بھی دور کی جاستی تھی۔ اس طرح گریئر گیلری کے جوڑوں کوبڑی نفاست سے ملانے کے باوجود بھی اس کی دیواروں کی شخص اس طرح گریئر گیلری تھی۔ ویزائن میں کسی حد تک تبدیل آئی تھی اور گیلری میں میں حد تک تبدیل آئی تھی اور گیلری میں ایک جانب ایک جھی جھاسا نکلارہ گیا تھا۔ ایٹی چیمبر کے پھروں پر بھی پلاستر کاآخری ہاتھ نہیں مارا گیا تھا۔ پوری تعمیر میں سب سے زیادہ خرابی شکی تابوت میں تھی جو اسی دور کے دیگر تابوتوں کے مقابلہ میں براجود اپنے فن کا استاد کامل تعاتابوت کے آخرے اس کی داتی تھی کہ اصل معمار جوابی فن کا استاد کامل تھا تابوت کے آخر میں جانب ہے بے پرواہو گیا تھا اور اسپر کار ندول کر برگرانی کی نظر نہیں رکھ سکا تھاجو اس کا خاصہ تھی۔ اس کی ذاتی توجہ کی غیر موجود گی میں اس کے تر بیت یافتہ کار ندے بی تعمیر میں وہ پہلے جیسا معیار ہر قرار نہیں رکھ سے تھے۔ چنانچ اساس اور بھی ہوں کی خطر تھی یہ سب اس کی گرانی میں تعمیر کی سنگی تر تیب ان سب پر اصل معمار کی اس کے گرد کاکام ، ملکہ کے دیوان کی تعمیر ، دیوان شاہی کی شگی تر تیب ان سب پر اصل معمار کی جسک نظر تھی یہ سب اس کی گرانی میں اس سے گررے سے مگر جیسے ہی اس کی نظر چوکی اس کی خامیاں انھر کر میا منظ آگئیں۔

محض عبلت ہی ان تنگین خلطیوں کی ذمہ دار نہیں ہے جیسے کہ دیوان شاہی میں لیول کی خامی جو کوئی بھی ماہر محض پانچ منٹ کے مشاہدے کے بعد سمجھ سکتا تھااور دور کر سکتا تھا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس قدر بہترین اور با کمال ہنر مند اس دور میں صرف چند ایک ہی تھے جن کے مخض چھونے سے ہی یہ فن نقطہ کمال کو پہنچ جاتا تھا۔ اس دور کی دوسری تقمیرات میں جو بے ڈھنگا بن یا خامیاں نظر آتی ہیں وہ ہمارے اس نظر ہے کی تصدیق کرتی ہیں۔ نہ ہی اس ذمانے میں ٹریڈیو نمین کا کوئی ایسا ضابطہ تھا کہ اپنے ساتھیوں کے کاموں کی خامیاں دور کی جائیں جیسا کہ آج کے دور میں بھی تقریباً ہمید ان اور کار دبار میں بیات نا بید ہے۔

دوسر ااہرام خافرا (Khafra) نے بنوایا تھااس کا نام سب ہے پہلے ایک سفید سل کے چھوٹے سے کلائے پر کھدا ہواپیا گیاجو مجھے مندر میں ملاتھا۔ خافراکاکام شی اوپس کے کام ہے کم تر درج کا تھا۔ اس اہرام کی لمبائی میں شی اوپس کے مقابلے میں دو گئی خامیاں تھیں کی حال اس کے ذاویوں اور دیگر تقبیرات کا تھا۔ لیکن اس میں موجود سکی تابوت دوسر وں ہے کہیں بہتر تھا۔ اس میں ذاویوں اور دیگر تقبیرات کا تھا۔ لیکن اس میں موجود سکی تابوت دوسر وال ہے کہیں بہتر تھا۔ اس میں خامیاں بھی نہ ہونے کے برابر تھیں جس ہی چیا تھاکہ اس کی ساخت میں ذیاوہ قابل اور تجربہ کار اس کی بیر ونی اور اندرونی دونوں تقبیرات خامیوں ہے پُر اور کم تر درجے کی تھیں۔ اس کے علاوہ اس کی بیر ونی اور اندرونی دونوں تقبیرات خامیوں ہے پُر اور کم تر درجے کی تھیں۔ اس کے علاوہ اس کی ساخت میں تجیب انداز میں تبدیلی کرنے کی کوشش بھی گئی تھی۔ اس کی داخلی راہ داری ویر ان پڑی اہرام تھا جے انتائی ہے ڈھنگ بن ہے بواکر نے کی سعی کی گئی تھی۔ اس کی داخلی راہ داری ویر ان پڑی سطح ہے بھی ایرام تھا جو کہ اگر اکر دیا گیا تھا۔ بھر ایک ڈھلان راستہ تھا اور پہلے کمرے کے فرش کی سطح ہے بھی ذیادہ نیائی گئی جو کے تھے۔

تی تی اور بھی باتیں تھیں جو ان اہر اموں میں و کھائی نہیں دے رہی تھیں۔ اہر اموں کی راہ دار یوں میں عام طور پر پھر ول کے بلگ لگا کرر کاوٹیں کھڑی کی گئی تھیں جو ان دونوں اہر اموں میں مفقود تھیں اِن کے داخلی دروازوں کو ٹھوس تغییر سے بند کیا گیا تھا۔ جب کہ شی اوپس کے عظیم اہر ام کے دروازے میر پھر کافلیپ ڈور تھا۔

ان اہر اموں کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ ہر بادشاہ اپنے اپنے اہر ام میں زندگی کے دوران میں اضافہ کر تارہا تھا یمال تک کہ اس کی موت واقع ہو جاتی تھی۔ لیکن اس بات کی کوئی ٹھوس شادت نمیں مل سکی ہے بلعہ یوں گلتا ہے جیسے اہر ام کا پور انتشہ پہلے بنالیا جاتا تھا اور چربہ یک وقت تھیر شروع کر دی جاتی تھی۔ ان میں رکھے گئے تابوت بھی بادشاہ کی موت کے بعد بادشاہ کی

لاش اس میں محفوظ کر کے بعد میں رکھے جاتے تھے۔ مگر دومرے کئی اہر امول میں اتنے بڑے بڑے تابوت ملے میں کہ راہ داریوں کی تنگی کی وجہ سے انہیں باہر سے نہیں لایا جا سکتا تھا چنانچہ عالب خیال میہ ہے کہ انہیں اہرام کے اندر ہی پتحروں کو تراش کر بنایا گیا تھا۔

اہرامول کے جائزے کے بعد عظیم اہرام

سین با ندھے جیرت کی تسویر مناہوا یہ قدیم ماسک معسر کے اہر ام بیماریہ اوسس سے ملہ جب نفش کو حنوط کیا جاتا تو بعد ازاں ای چرے کا پیٹ کیا ہوا ماسک لایا جاتا جس پر سوٹے کا پائی کھی چھایا جاتا۔



کے مندر کاملبہ صاف کیا گیااور پھر خافرا کے اہرام کی مکمل طور پر بیائش اور منصوبہ بندی کی گئی لیکن شایداس موضوع کادلچپ ترین ببلویہ ہے کہ یہ کام کیے کیا گیا ؟۔ دوسرے اہرام کے عقب میں کار کنوں کے لئے وسیع بیر نمس کاسلسلہ موجود ہے جس میں بہ یک وقت چار ہزار افراد کے لئے رہائتی مخائش موجود تھی اور شاید اہر ام کی تقیر کے لئے اتنی ہی تعدادیں تربیت یافتہ افرادیعنی مستریوں کی ضر درت بھی تھی۔ان کے علاوہ بہت بڑی تعداد میں ایسے مز دوروں کی بھی ضرورت تھی جو پھر کی بھاری سلوں کو لانے لے جانے کا کام کرتے۔ یہ کام شاید سلاب کے دوران میں کیا گیا تھاجب زیاد ، ترلوگ فارغ تھے اور آبی چھکڑوں کے ذریعے نقل و حمل آسان تھا۔ ہیر وڈوٹس کے بیان ہے بھی بیات ظاہر ہوتی ہے وہ کہتاہے کہ مز دوروں کی بید چوکیاں ہر تین ماہ بعد بدل جایا کرتی تھیں اور اس طرح کر کے اس عظیم اہرام کی تغمیر عملی طور پر ممکن تھی۔ مز دور دب کے ساتھ آلات کی بھی ضرورت تھی۔آلات ہے متعلق سوال کا جواب کئی قدر شماد توں کی روشنی میں حاصل کر لیا گیا ہے اوراس جواب سے موجود ہ دور کے انجیئٹر بھی کمی حد تک متنق ہیں۔ میں نے کی جگہ یہ دیکھاہے کہ سخت قتم کے پیخر مثلاً بسالٹ، گرینائٹ اور ڈالورائٹ کو لکڑی کے کٹھوں کی طرح چیرا گیا تھا اور اس کام میں استعال ہونے والیآری کوئی بلیڈیا تار نسیں تھی جو سخت یاؤڈر کے ساتھ استعال کی گئی ہو بلحہ حقیقت میں یہ آری الیمی تھی جس میں کٹائی کے مخصوص مقامات پر ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ یہ آریاں کم از کم دس دس فٹ لمبی تھیں جیسا کہ شکی تابوت کی لمبائی میں کٹائی ہے ظاہر ہو تاہے۔ ایک اور عام آلہ یا اوزار جو اس کام میں استعمال کیا گیا تھا میں نے ایسے ہی ایک پھر کے ڈرل کئے جو ئے سوراخ میں سے ڈرل کاٹوٹا ہوا حصیہ نکالا تھاجو چکر دار تھا۔ یہ سرخ گرینائٹ تھاجس کی وجہ سے آلے میں اچھال یا کیک پیدا نہیں ہوتی تھی۔ کرشل ، کوارٹریانیلسپار کو بھی ای انداز میں بوی صفائی ہے کانا

بالمبار ایک انجیئر نے جو ڈائمنڈ ڈرل کے کام سے واقف تھا جھے بتایا۔" یہ بڑا قابل نخر کام تھاجوانہوں نے کیا جدید ڈرل کاکام تو قدیم مصری کام کے مقابلے میں ایسا بی ہے جیسے سورج کے سامنے موم بتنی روشن کرنا۔ بغیر کی نشان یا خراش کے اس قدر صفائی سے پھرول کو کا ٹناا علی ورج کی مہارت ہے جو اس جدید دور میں بھی قطعی ناپید ہے۔ لیتھ کاکام اس قدر صفائی سے کیا گیا ہے کہ بس ان کی ممارت پر چیر سے بی ہوتی ہے "۔ یہ بات پایئہ شوت کو پہنے چکی ہے کہ از منہ قدیم کے مصری باشندے ممارت اور قابلیت میں اپنا ٹائی شمیں رکھتے تھے۔

## آفاقی فار مولے پیاتفا قابت

سطح مرتفع غرده یا گیزامیں ایستادہ پڑ شکودوپر نے اہرام قدیم زمانے سے بی سیاحوں کے دلوں کو محر کرتے رہے ہیں۔ اہرام کے معماروں نے پہلے غردہ کی سطح مرتفع کے ایک ایک ایک ای کو ہموار کیا تخالیہ نے کاپر اپنے ملل فن کو سیدہ کی جہت کیا تخالہ یہ سطح مرتفع قاہرہ سے چند میل دور، دریائے نیل سے ایک سو تمیں فٹ کی بلند کی ہرواقع ہے۔ اہرام سے دور صحرائے لیمیا کی مغربی پئی سنہر کی جھالر کی طرح چکتی دکھائی دیتی ہے۔ یہ عظیم اہرام جے عرف عام میں شی اولیں کا اہرام کما جاتا ہے پھر کے دو سوایک، ایک کے بعد دوسرے بلند ہوتے ہوئے متوازی زینوں پر مشتمل ایک چالیس منزلہ بلند خواریک، ایک کے بعد دوسرے بلند ہوتے ہوئے متوازی زینوں پر مشتمل ایک چالیس منزلہ بلند غلات ہے۔ بہنیا دی طور پر اس کی ساخت اور شکیل میں سفید چونے کے پھر کی وسیع ہیر وئی و لیواریا خلاف ہے۔ کئی کی لئے دی سے مراس میں چور س بینادی سے اسکی چور س بینادی سے اسکی چور س بینادی سے ہوڈھائی بلاک کے ہراہ ہے۔ اس کی چاروں بینادی سمتوں میں سے ہر ایک کے ہراہ ہے۔ اس کی چارہ اہرام کی بیناد کا چکر لیں گے۔ ایک کی لیبائی ۲۰ ک فٹ ااان جی ہے جوڈھائی بلاک کے ہراہ ہے۔ اس طرح اگر آپ اہرام کی بیناد کا چکر لیں گے۔ اس طرح اگر آپ اہرام کی بیناد کا چکر لیں گے۔

اس اہر ام میں نوے ملین (۹ کروڑ) کعب فٹ پھر استعال کیا گیا ہے۔ اس کی تغییر میں لگائے کے کل پھر وں کا اندازہ شکس لاکھ (۲۳۰۰۰۰) کے قریب لگایا گیا ہے جن میں ہے ہر پھر کاوزن دوسے تین ٹن تک کا ہے۔ گویا کہ اہر ام میں استعال شدہ پھر وں سے سالٹ لیک ٹی اوٹا Salt) دوسے تین ٹن تک کا ہے۔ گویا کہ اہر ام میں استعال شدہ پھر وال سے سالٹ لیک ٹی اوٹا Salt) سے لیمول کی اور اٹھارہ فٹ چوڑی شاہ راہ ہمائی جا سکتی ہے۔ چو میٹری کے حساب سے یہ عظیم اہر ام سیح معنوں میں ایک ایسا اہر ام ہم جس کی بیاد ایک مکمل مربع ہے اور اس کی چاروں اطراف مساوی مثلثوں کی شکل کی ہیں جو بیاد ہے اوپر اور اندر کی طرف اٹھی ہوئی ہیں۔ اس کے اطراف کی ڈھلان ۱۰ ہے ۹ کے تناسب سے ۵ ڈگری سے ۳ سے ۱۸ اس کی بیاد کے عین مرکز کی سیدھ میں ہے۔ اس عظیم اہر ام کا ایک اور اقیاز اس کی بیاد کے ساکٹ ہیں بوبیاد کے عین مرکز کی سیدھ میں ہے۔ اس عظیم اہر ام کا ایک اور اقیاز اس کی بیاد کے ساکٹ ہیں اس کوں کی سالٹ ہو بیناد کی چان میں اطراف کے بیاد می چھروں کو تھا ہے ہوئے ہیں ان ساکٹوں کی موراخوں کا سلسلہ جو بیناد کی چٹان میں اطراف کے بیاد می چھروں کر سکتے ہیں۔

اس نحظیم اہر ام کا ایک قابلِ ذکر پہلواس کی حیر ت انگیز سنت بعد کی (Orientation) ہے۔ بنیاد کو ٹھیک شال جنوب مشرق اور مغرب کی ست میں اس طرح رکھا گیا ہے کہ پانچ سیکنڈ کی غلظی جھی دریافت نہیں کی جاسکی۔ یہ دنیا کی انتنائی درست سمتی عمارت ہے۔"میراخیال ہے کہ اہرام کی تقمیر کے وقت اس کی سمتوں میں انتنائی احتیاط سے کام لیا گیا تھا"ایک ماہر مصریات نے بتایا۔" یہ پانچ سکیڈ کی غلطی بھی اگر ہے تو محض زلز لے یاز مین خول کے کھکنے یا ایسی بھی کسی اور وجہ ہے رہ گئی ہے اور یہ بھی یا در کھنا چاہیے کہ اہرام کے معماروں کے پاس بماری طرح جدید ترین سمت پیاآلات بھی نہیں ہے جہانچہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ان کے پاس سمت بیائی کا جو علم تھاوہ اب داستانِ پاریند بن چکا ہے۔"۔

اہرام کے معمار شمسی سال کی طوالت سے بھی واقف تنے اور یہ طوالت ۲۵ ساون ۵ گھنٹے ۴۸ منٹ اور ۷ ء ۶۹ سیکنڈ تھی۔اعشاری صورت میں اے ۲۲۲۲۲۲ سابھی لکھاجا سکتا ہے۔" وہ معمار جس کی نگر انی میں اس عظیم اہرام کی تغییر ہوئی اس عدد سے بوی اچھی طرح واقف تھا۔" وَالكُرْ مُعَمار روزن ہرگ رقم طراز ہے " ببیاد کی چارول ستوں میں سے ہر ایک ۵ • وا ۱۹۲۱ اہرائی اپنے کمی سے سر آئز ک نیوشن نے ۲۵ کا عدد کہ اجو مقد س ببیر یو کیوبٹ (ہاتھ کی لمبائی یا ذراع) میں اہرائی انجوال ستوں میں کے سرآئز ک نیوشن نے ۲۵ کا عدد کہ اجو مقد س ببیر یو کیوبٹ (ہاتھ کی لمبائی کو ۲۵ سے تقسیم کیا تو جواب انجوال کے مساوی سمجھا جاتا ہے۔ اس نے بنیادی سست کی لمبائی کو ۲۵ سے تقسیم کیا تو جواب

تنظیم اہرام سے متعلق ایک اور و لچپ حقیقت زمین کے کل منتقی کے رقبے کے بارے میں ہے۔"اس عظیم اہرام کی جگہ (Site) بھی بے مثال ہے۔ "واکٹرروزن پر گ نے بتایا" پوری زمین پر اس اہرام کے علاوہ کوئی ایسامقام نہیں ہے جس پر سے خط نصف النہار شالا جنوبااس طرح گزرتا ، و کہ خشکی کارقبہ سمندری رقبے سے بروا ، و اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ شرقا غرباً گزرنے والے متوازی خط کا بھی ہی عالم ہے "۔

گزر نے والے متوازی خط کا بھی یکی عالم ہے"۔ ڈاکٹر روزن پرگ نے گیزا میں واقع اس عظیم ابرام سے متعلق کی اور ایسے پہلوؤں کی بھی نشان و بی کی ہے جو سائنسی حقائق پر مبنس ہیں۔"اہرام کے ابتدائی دور کے محقق بی اس اعزاز کے پوری طرح مستحق ہیں"روزن برگ نے کہا۔"مسز فلنڈرس پیٹری،ڈلیوڈ من اور بیازی اسمتھ جیسے لوگوں کو بلامبالغہ یہ کریڈٹ جاتا ہے جن کی کاوشوں کی وجہ ہے ہم اس عظیم اہرام کے بارے میں اتا کچے جان سکے ہیں۔"ان کی ان تھک کاوشوں کا احسل درج ذیل ہے۔

### زمين كالقطبى قطر

زمین سے سورج کا فاصلہ ۹۱،۸۳۷، ۹۱،۸۳۷ میل ہے۔ شی اوپس کے عظیم اہرام کی باند ی ۵۱۰ء ۵۱۳ اہر امی اپنج ہے۔ اہرام کی بلند ی کا ۲سے حاصل ضرب ۵۰۰۲ ۱۹۲۱ اہر امی اپنج ہے۔۔ تبیہ امرام کی بلند ی کا ۲سے حاصل ضرب ۵۰۰۲ ۱۹۲۲ اہر امی اپنج ہے۔۔

۱۰۰و ۱۱۲۹ سے ۹۸،۸۳ کے ۹۱،۸۳ کا حاصل تقسیم ہے کے ۹۰۹۰ کے جو میلوں میں زمین کا ٹھیک ٹھیک قطر ہے۔

#### زمين كاوزن

زمین کاوزن ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۲۵۳، ۱۵،۲۵ برامی ٹن ہے۔ شیاو پس کے عظیم اہرام کاوزن ۵۳۸، ۵۳۷ اہر امی ٹن ہے۔ اہرام کے وزن سے زمین کے وزن کو تقتیم کرنے پر پتا چلنا ہے کہ بیہ شمارت زمین کے وزن کا س ہز ارکھر بوال حصہ ہے۔

ستشی سال کی طوالت

شخیق ہے پتا چاتا ہے کہ سٹمی سال کی طوالت کا عدد اس عظیم اہرام کی تغییر میں چھ طریقوں سے پائش کے چار مختلف انداز میں ظاہر کیا گیاہے۔

۔ ملکہ کے دیوان (Queen's Chamber) کی جنوبی اور شالی دیواروں کی بلندی ٹھیک ۱۲ء ۱۸۲ ہر امی ایج ہے۔ان کوآپس میں جمع کیا جائے تو ۲۴۲ء ۲۵ سبنتا ہے جو ایک ایج سادی مک دن لینے ہے۔شمی سال کی کمائی ہنتی ہے۔

ا۔ ابرام کے اپنی جیمبر (ذیلی بال) کو پائی Pl سے ضرب کیا گیا۔ اس عدد کو مجر Pl پائی (۱۳۱۵ء ۳) سے ضرب کیا گیا تو سٹسی سال کی طوالت کا عدد حاصل ہو تا ہے۔اس میں وہی پیانہ مجنی ایک اپنج برابر ایک دن کے ہے۔

۔ بنارت کے ٹھیک مرکز سے بیر ونی سطح کے بینتیسویں (35th) لیول تک کی افتی بیائش کی گئی تو ۳۱ مارت کے ٹھیک مرکز سے بیر ونی سطح کے بینتیسویں (141 ساہر امی اپنج کاعد دیلا اگر ویں اپنج برابر ایک دن کے سمجھ لیا جائے تو شمسی سال کی لمبائی کلم آتی ہے۔ کل آتی ہے۔

م عظیم اہرام کی بدیاد کے محیط کی بیائش کی گئی تو پتا جلاکہ کل رقبہ ۲۰ تا ۳۲٬۵۳۲ مرامی ای آئے ہے ۱۳ مرامی ای آئے کے ۱۳ مرامی ای آگر کا ۱۳ مرامی ای آگر کا ۱۳ مرامی ای گئی تو پتا جلاکہ کیا جائے تو ۱۰۰ ہے ۲۰ مرامی ای کی برابر تشکیم کیا جائے تو ۱۰۰ ہے ۲۰ مرامی ای کی برابر کر ایر کی برابر کے برابر کا محیط معلوم کرنے کے لئے ۲۰ ما ۱۹۲۱ ماصل ہوگا اس آخری عدد کو ۱۹ وازے ۱۳ مرب کریں تو ۲۰ مالی کی طوالت کا عدد مل جائے گاجب کہ بیانہ ۱۱۰ ای جب اس عدد کو ۱۰۰ ہے۔ تشیم کریں گئی تو ایک بار پھر شمنی سال کی طوالت کا عدد مل جائے گاجب کہ بیانہ ۱۱۰ ای جب اس کے دن ہوگا۔

اع**تدالِ شب وروز کی تقذیم** ہمارے نظام ِسٹسی کے اعتدال ِشب وروز کی تقدیم کے حساب سے ہماراسیارہ زمین، انتائی تنجیم ستارے سورج کے گر دجو خوشۂ پروین کا ایک حصہ ہے (خوشۂ پروین صورت ثور میں ستاروں میں ایک نمایاں گروہ یا گچنا ہے جسے عموماً سات کہا جاتا ہے) ایک چکر ۵ء ۲۵۸۲ سالوں میں پورا کرتا ہے۔ ابتدائی دور کے ماہرین اہر امیات کا خیال ہے کہ اس عظیم اہرام کے معماران اعداد ہے بوری طرح واقف متھے۔ یہ عدد پھروں کے اس جیرت انگیز شاہ کار میں ریاننی کے درست ترین حساب سے جارمتامات پر ظاہر کیا گیا ہے۔

وه مقامات مدرجه ذیل مین : (ذیل مین ان مقامات کی نشان دی کی گئے)

ا۔ اہرام کی چورس بنیاد کے دونوں وتروں کا مجموعہ ۷۵ء ۱۲۹۱۳ ہرامی انچے ہے۔ اس عدد کو ۲ سے ضرب کرنے ہے۔ اس عدد کو تاہے۔ اگر ایک انچیر ابرایک سال کے لیا جائے تو یہ عدو تھیک اعتدال شب وروز کی تقتریم کے سالوں کے برابر ہے یعنی زمین اسے برسوں میں سورج کے گرد اپنا چکر مکمل کرتی ہے۔

۲۔ ایوان شابی (King's Chamber) کے فرش کی سطح اہرام کی متوازی سنگی قطاروں میں سے پچاسویں سطح کے برابر ہے۔ اگر اس سطح سے اہرام کی بیر ونی پیائش کی جائے توالیک بار پھر جمیں وہی عدو یعنی ۵ء کے ۸۲۷ میرائی اپنچ ملتا ہے۔

سر ابرام کی عظیم گیلری (Grand Gallery) کی پیائش کرنے ہے ۱۸۲۱ء ابرای انچ حاصل ہوتا ہے اس عدد کو اگر Pi (۱۵۹۱۵۹) سے ضرب کیا جائے تو حاصل ضرب تقریباً ۲۵۵۱۵۶ ہی حاصل ہوتا ہے۔

س۔ اگر ہم دیوان شاہی کے وسط میں کھڑ ہے ہو کراس کے فرش کی سطے ہے اہرام کی بلندی کی پیائش کریں تو ۵ء ۱۱۰ اہرای اپنج حاصل ہوتی ہے۔ اگر اس عدد کو دو مرتبہ Pi سے ضرب کیا جائے تو حاصل ضرب ۵ء ۷ ۴۵۸۲ ہے۔

### مکعب کی دو چندی (Doubling the Cube)

ایک اور ریاضی کا فار مولا کمعب کی دو چندی ہے متعلق ہے۔ ملکہ کے ایوان کا کمعب رقبہ ٹھیک ایک کروڑ (۰۰۰٬۰۰۰) کمعب اہر امی اپنج ہے اور ایوان شاہی کا کمعب رقبہ ٹھیک اس سے دگنا یعنی دو کروڑ (۰۰۰٬۰۰۰) کمعب اہر امی اپنج ہے۔ اس طرح ایوان شاہی چھوٹے ایوان سے رقبے میں مکمل طور پر دو چند ہے۔

معماروں نے مکعب کی بید دو چندی اہرام میں اور کئی مقامات پر بھی دیکھی ہے۔ اس کا تعلق ایوانِ شاہی میں رکھے سنگی تاہوت ہے جس کی ہر ونی بیائش اندرونی بیائش سے نمیک دو چند ہے۔

#### زمين ييے سورج كافاصله

جدید سائنس نے ہارے سیارے سے سورج تک فاصلے کی بیائش اکیانوے (۹۱)اور ساڑھے



قدیم مصر کے باشند کے مصر کے باشند کے مصوبی کے است مصنوئی طور پر محنوظ کیا کرتے اس مصنوئی کے اس مصنوئی کے اس میں ایک میں ایک میں ایک حتم کا مووا کے اس کی اس کی اس کی اس کی کرے سے بعد ازاں پوری الاش کو لین کی کرے سے لیٹ ویاتا تھا۔

کیانوے (۲/ ۱- ۹۱) ملین میل کے قریب بتائی ہے۔ سائنس دانوں کے یک اور گروپ کا دعویٰ ہے کہ یہ فاصلہ پہلے بتائے ہوئے فاصلے سے مزید کیے ملین میل کے لگ ہمگ یعنی ساڑھے بانوے (۹۲ ـ ۱/ ۲) سے ذانوے (۹۳ ـ ۱/ ۳) سے مائنس دال اس فاصلے کی بحث میں الجھے ہوئے ہیں جب کہ اس عظیم ہرام میں اس فاصلے کی بیائش ہمی موجود ہے۔ سرفلنڈرس پیٹری کے ہرام میں اس فاصلے کی بیائش ہمی موجود ہے۔ سرفلنڈرس پیٹری کے نساب سے یہ فاصلہ دراصل ۹۱،۸۳۷ میل ہے۔ ناصلہ دراصل ۹۱،۸۳۷ میل ہے۔ پیٹری اس عدد تک کیسے پہنچا، اس کا حوال درج ذیل ہے۔

بنیاد کے وروں کی بلندی کے نصف اور چوڑی عمارت کی بلندی میں ااور ۹کا تناسب ہے چنانچہ بلندی کو ۱ سے ضرب دے کر ۹کی قوت پر انے سے صورت حال یہ بنتی ہے۔ اہرام کی بلندی اوء ۵۸۱۳ کو مین مناسب موا ہوں۔ دیا تو حاصل ضرب ہوا میں ۵۰٬۰۰۰، ۱۰۰، ۵۸۱۳ ماہرائی ایجے۔ اس کوبر طانوی انچوں میں تبدیل کیا تو جواب آیا ۵۰۰، ۵۰۰، ۸۸۱،۸۲۳، ۵بر طانوی انچ گھر اسے برطانوی نے میں بدلا گیا تو جواب آیا ۳۵،۵۱۲، ۵بر طانوی فیف ملے اور جب اس مدد کوبر طانوی میلوں میں تبدیل کیا گیا تو جواب ملا ۵۸۳، ۵۸۸، ۱۹۸ مدد کوبر طانوی میلوں میں تبدیل کیا گیا تو جواب ملا ۵۸۳، ۵۸۸، ۱۹۸ میل جو سر پیٹری کے مطابق ہماری زمین سے سورج کا کھیک فاصلہ ہے۔ ہتر ماہر اہرامیات کو یقین ہے کہ زمین سے سورج کا گھیک فاصلہ ہیں۔

#### وائڑے کی مربعیت (Squaring the Cicle)

اہرام کی عمارت میں کم از کم ہارہ مقامات ایسے ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ اس کے معمار دائرے د مربع ہنانے کے فن ریاضی سے کماحقہ 'واقف تھے۔ کئی ماہر بنن اہرامیات نے ایسی پیاکشوں کی ثاند ہی کی ہے جس سے ثابت ہو تاہے کہ قدیم مصریوں کی اعلیٰ ترین ریاضی سے واقفیت درجہ کمال د پینچی ہوئی تھی۔ان مقامات میں سے چندا کیک درج ذیل ہیں۔

۔اہرام کے دائیں جھے کار قبہ بنیاد کے مجموعی تقبے سے وہی مناسبت رکھتاہے جوالیک اور Pi میں ہے۔ یاد کی نصف لمبائی کو اس سے ضرب کرنے سے فار مولا بنتا ہے ۵۲ م ۱x۳۳۱۵ و ۱x۳۳۵۵ جس کا س ۱۲۲،۵۳۹،۲۵۱۵ برای مکعب انچ ہو تاہے۔اہر ام کی بنیاد کار قبہ اس کی ایک جانب (Side) کو مربع کر کے معلوم کیا جاسکتا ہے بینی ۵ء۱۳۱ء۵×۹،۱۳۱ء جس کا حاصل ہوا ۱۲۱،۵۳۳ اہر امی اینچے۔اب ان اعداد کواس فار مولے میں رکھ لیں۔

raidmairalfa: Amimzainil: : milmaaf

اس مساوات کی انتائی اقدار (Extremes) کو ایک دوسرے سے ضرب دیں اور در م اقدار (Means) کوآپس میں ضرب دیں توجوابآتاہے ۷۵،۱۲۱ – ۸۳،۳۵ جس سے ظاہر ہ ہے کہ دائر ہ چورس ہو گیا۔ یعنی دائرے کا چورس قبہ معلوم ہو گیا۔

۲- عظیم اہرام کا پیر ونی بالائی زاویہ ۵۱ ڈگری ۳۵ مارات میں استعال کریں تو ہم آہرام کی بنیاد کی لہے جو ۸۱ موانوی فٹ ہے مربوط کر کے مسادات میں استعال کریں تو ہم آسانی ہے اہر عظیم کی بلندی معلوم کر سکتے ہیں جو ۲۵۲ء ۲۵۲ء ۳۱۸ برطانوی فٹ ہے دوسر ہے الفاظ میں یوں کہ سکتا ہے کہ اہرام کی بلندی سے بنیاد کی طرف کی لمبائی میں وہی ربط ہے جوا کی اور پائی Pi میں ہے۔ اس تناسب کو ہم فار مولے کے ذریعے یوں بھی ظاہر کر سکتے ہیں۔

MANAFRAYZ: ZYMANIXT:: I: MAIMIA

اے حل کرنے سے فورا ہی ہے ظاہر ہو جائے گا کہ ۲۲ء ۱۵۲۷ برابر ہے ۲۲ء ۱۱۵۲۷ طرح معمادول نے یہ دائرے کامر بع ثابت کر دیا۔

### ریاضی کے دیگر عجوبے

ا۔ دیوان شابی کاوتری مکعب ۲ ۱۹۳۷ء ۵۱۵ اہر ای ایٹج ہے۔ اس عدد کواگر ہم • اے ضرب کریں ا چلتا ہے کہ یہ عدد لسبائی میں چورس کے ایک جھے کے بہتج کے برابر ہے جو اس ممارت کے عمو زاویہ قائمہ کی لمبائی کے مساوی ہے لینی ۲ ۲۳ ء ۵۱۵ اھر ای ایٹے۔

۲۔ ڈیوڑ ھی یا پیش کمرہ (Ante chamber) کی لمبائی کو ۵۰ سے ضرب دینے ہے اس ممارت بلندی اہر امی انچول میں حاصل ہوتی ہے۔ اس کا فار مولا ہے ۵۰۱ ۳۲۱ ۲۱۲ ۱۱۱۔ اگر اہر ام کی بلندی کو ۵ سے تقتیم کریں گے تو بیش کمرے کی لمبائی نکل آئے گی۔

بر ای بین و سال است میں ایک برائی سال اور جنوبی دیواروں کی لمبائی ۱۸ = ۱۸۲ ابرای انچے۔
دیوان کی مشرقی دیوار میں ایک بڑا طاق ہے جس کی بیائش ۱۸۵ النچ ہے۔ بیبڑی دلچیپ بات ہے
جب ہم ۲ = ۱۸۲۱ (۱۸۲۷ = ۱۸۲۷) کا جذر المربع نکالیں اور پھر اسے طاق کی بیائش یعنی ۱۸۵
تقسیم کریں توجواب ۱۸۲۵ = ۱۸۲۵ کا جو Pi

۳۔ دیوان شاہی کا تا ہوت بھی بڑی دلچیپ چیز ہے اس کی لمبائی جمع چوڑائی برابر ہے Pi ضرب تا ہو کی گمرائی۔ ایسے دائرے کے محیط کو جس کا نصف قطر عمارت کی بلندی لیعنی ۱۰ء ۱۵۸۳ماہرامی ہے آد ھاکریں اور پھر اسے اہرام کی بلندی سے ضرب کریں توایک بار پھر تیجہ پائی Pi کی صورت زمین کی اوسط کثافت

جارے سارے کی کثافت مختلف متعلقہ سائنس دانوں نے مختلف بتائی ہے۔ ماہرین کے مطانق اس متغیر جزو ضربی (Variable Factor) کو حاصل کرنے کے یانج معیار ہیں۔ان کے استعال اس سائنس وال کی مرضی پر منحصر ہیں جو کوئی مسئلہ حل کرنے لگا ہو۔ دویانچ معیاریا پہانے جواج کل مستعمل ہیں ، یہ ہیں

> Airy ...... AFD YO Baily ..... 0=440 Cavandish 00000 Reich ..... 0=44. Royal .....

مندر جمہ بالاپانچوں اعداد کی اوسط نکالی جائے تووہ ۹۸۹ء ۵ بنتی ہے۔ ماہر سن اہر امیات نے کچر دیوان شاہی میں موجود تاہوت کی مکمل بیائش کی جو ۱،۲۵۰ کا مکعب ا ایج آئی۔ جب اس رقم کو ۵۰ کے جذر التحب کے دسویں جصے سے تقسیم کیا گیا توجواب ۷ء۵ ملاجو اس اوسط نے جوآج کل ہارے سائنس دان استعال کرتے ہیں صرف ہزار کا گمار ہواں حصہ (۱۱۰ء) کم ہے۔ قدیم مصریوں کے غیر معمولی علوم کی شہادت کے طور پراس Data کو قبول کرنے ے پہلے جمیں مارٹن گارڈنر کے اس بیان پر غور کر لینا چاہئے جواس نے اپنی کتاب Fads and "Fallacies in the Name of Science میں تحریر کیا ہے یہ کتاب ڈوور پرلیں نیوبارک ہے کے ۱۹۵ء میں "In the Name of Science" کے نام سے شائع ہو چکی ہے۔ اہر امیات کے مختلف پہلوؤں پر بحث کرتے ہوئے گارڈنر نے World Almanac میں شاکع

لیدی موت : گھر توانسان شایدا بی زند گی تک بناتا ہے بھر مقبرے لافائی زندگی کے لیئے منائے جاتے تھے معر بول کا زیست بعد از مرگ پر تھمل ایمان خااس لیئے وہ اپنے مروول کی لاشیں حنوط کر کے انسین اہرام میں وفن کیا کرتے ہتھے۔ یہ تین عظیم اہرام مصر میں غزو کی ٹی کے ساتھ واقع ہیں جن میں فرعونوں کی حوط شدہ لاشیں و فن کی تیئی۔



شدہ Washington Monument کے بارے میں حقائق پرایک نظر ڈالی۔

اس یادگار Monument کی بلندی ۵۵ ف ۵۱ فی کار فرصا نجے کی بنیاد کار قبد ۵۵ مر به فٹ ہے اس کی گھڑ کیاں بنیاد سے تھیک ۵۰۰ فٹ کی بلندی پر ہیں۔ گار وُنر نے بتایا کہ بنیاد کی پیائش کو من ہے اس کی گھڑ کیاں بنیاد سے تھیک ۱۰۰ فٹ کی بلندی پر ہیں۔ گار وُنر نے بتایا کہ بنیاد کی بیائش کارت کے چوٹی کے پیتر کا بی نڈ میں وزن ہے۔ اس نے مزید بتایا کہ لفظ واشکنن (Washington) میں وس حروف ہیں (۵ ضرب۲) اور اگر چوٹی کے پیتر (Capstone) کو بنیاد کے رقبے سے ضرب کر ویاجائے توجواب ۱۸۱٬۵۰۰ آتا ہے جوروشنی کی میل فی سینڈی و قواب عد قریب ہے۔

گار ڈرنے یہ بھی د عولی کیا کہ یاد گار کافٹ عام معیاری فٹ ہے درا کم ہے۔ یادگاری ایک سمت کا تاب ۲ / ۱ کا ۱ کا دگاری فٹ ہے اگر اس عدد کو ۲۰۰۰ میں پر ضرب کر دیا جائے توروشنی کی رفتار کا عدد اور ذیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ پھر گار ڈرنے استہزائید انداز میں سوال کیا ہے ''کیا یہ بات قابل ذکر نمیں ہے کہ یہ یادگار پھر کے چہار پہلوگاؤو م ستون کی مانند ہے جو قد یم مصری تعمیر بی کا ایک نمونہ ہے''۔ گار ڈزکو تو اس بات پر بھی چر ہے ہوتی ہے کہ ڈالر کے نوٹ پر داشگنٹن کے پورٹریٹ کے دوسری جانب عظیم اہر ام کی تصویر چھپی ہوئی ہے۔ ''اس کے علاوہ'' وہ کہتا ہے''ڈالر کے نوٹوں پر دوسری جانب امرام کی تصویر چھپی ہوئی ہے۔ ''اس کے علاوہ'' وہ کہتا ہے ''ڈالر کے نوٹوں پر دوسری جانب امرام کی تصویر چھپی ہوئی ہے۔ ''اس کے علاوہ کا اعلان سکر یٹر کی آف ٹریژری Secretary of کیا تھا اور یہ دونوں تاریخیں ۵ ہے تقسیم ہوتی ہیں اور کیا کے عمد سے میں ٹھیک ۲۵ تروف نہیں ہیں جو ۵ سے پر راپورا تقسیم ہوتے ہیں ؟

گارڈنر کا اختباہ کئی ماہر بنِ اہر امیات و آغارِ قدیمہ کی تاپیندیدگی کا باعث ہوا ہے۔ اپنی کتاب "Mountains of the Pharaoh" میں ہر طانوی مصنف اور فلم پروڈیوسر لیونارڈ ٹریل نے اہر ام ہے متعلق پر اسر ار نظریات پیش کرنے والوں کے لئے پیر امیڈیاٹ -Pyramid) ٹریل نے اہر ام ہے متعقد ین اب بھی مصرکی اس قدیم تقیر کی پیاکش سے پیش گو سیوں، فدہبی معانی اور ساحرانہ یا پر اسر ارر موزکی تلاش میں سرگر وال ہیں۔

معتقدین نے شادت کے طور پر پیازی اسمتھ کی کتاب Great Pyramid" کہ ان پھر وں Great Pyramid" کے ایک پیرا گراف کی نشان دہی کی ہے جس سے پتا چاتا ہے کہ ان پھر وں سے آنے والے واقعات کی پیش گوئی کی جاستی ہے۔ اسمتھ لکھتا ہے ''کینائٹ (Cainite) اور غیر اسرائیلی تو موں بلعہ خود مصریوں نے بھی بھی اس بات کی طرف دھیان نہیں دیا تھا گر اس کے باوجود سہ بات بلاتر و در کھی جاسمتی ہے کہ یہ عمارت اپنے عظیم بلعہ مسحائی مشن کی آئینہ دار ہے۔ اہرام سے کم قدیم یادگاروں میں پائی جانے والی تحریری زبانوں، ہیر وظافی (تصویری خط) یا عامیانہ زبان میں کندہ معلومات کے بر خلاف جدید دور میں مستعمل ریاضی اور طبیعیا تھی سائنس کی مدد سے یہ میں کندہ معلومات کے بر خلاف جدید دور میں مستعمل ریاضی اور طبیعیا تھی سائنس کی مدد سے یہ وکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس عمارت کے طول، عرض اور زادیوں میں ٹھیک ٹھیک بیائش کے



فرعون اختاتی بھی نے تمام روایق فدائن پر پایدی گادی تھی اور صرف دائن پر پایدی گادی تھی اور صرف والد تا اسور قدائن کے تسور کو ختم الد کے اس نے واحد خدا کے لیئے ایک الگ وارا تکومت تغییر کیا جہاں پر صرف موری خدائن تن کی پر ستش مرف موری خدائن تن کی پر ستش موری فرائن تن کی پر ستش موری فرائن کو دے کہ قدیم معربی فرعونوں کو خدا کا درجہ حاصل تقاور لوگ ان کی پوجائیا کرتے ہے۔

کس قدر جیرت انگیز اسرار پوشیده میں۔ بینی معنی رکھنے والی مید علامتیں اتنی آسان بھی شیں میں کہ ذرا سی کاوش ہے ہی اس نامعلوم ونیا کی تاریخ ہمارے سامنے آجائے ہاں اگر کوئی اور سائنسی دور ایساآیا جس میں تمام اقوام ان بیائشوں اور علامات کے زریعے اس الوہی دور کو سمجھ زریعے اس الوہی دور کو سمجھ

عیس تو پھر بقینا جیرت ہے انسان کی آئھیں بھٹ جائیں گی اورودا پنے امنی ، حال بلعہ مستقبل کے بارے میں بہت کچھ جان سکے گا۔

اپنے بھاری بھر کم وکٹورین اٹائل میں مسٹر اسمجھ یہ کمنا چاہتے ہیں کہ اگر جمیں اس اہر ام میں پوشیدہ پیغامات سمجھ میں شمیں آرہے ہیں تواس کا مطلب سے ہے کہ ہم ابھی تک اس علم اور روشن خیالی کی حد تک شمیں بہنچ سکے ہیں جوانسیں سمجھنے میں ہمارے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔

"The Great Pyramids- its Divine" برطانوی انجینئر ڈیوڈ س اپنی کتاب "Message میں کہتاہے

"اس عظیم اہرام کے ڈیزائن کی مختلف جہتوں کو سیجھنے کے بعد میرا وجدان میہ کہتا ہے کہ تغییراتی انداز میں محضن" جائی "کا اظہار کیا گیا ہے۔ میں بری انکساری گریکساں اعتاد کے ساتھ میہ دعویٰ کرتا ہوں کہ جب ہم اہرام سے منسلک آخری پیغام کو بھی سیجھنے کے قابل ہو جائیں گے تو میہ بات واضح ہو جائے گی کہ بات واضح ہو جائے گی کہ دخترت یوعائے گی کہ دخترت یوعائے گی کہ دخترت یوعائے گی کہ دان پر جانا گویا تمام دنیا کے انسانوں کے گنا ہوں کی قیمت تھی اور گویا کہ ان پر سیائی اللہ کا ایک کا انسانوں کے گنا ہوں کی قیمت تھی اور گویا کہ ان پر سیائی اللہ کا اللہ کا اللہ کیا ہے۔

The French Metric مصریات کا ایک اور پیش کار چار لس لیٹی مرسول انجینئر اور ناک کتاب کا مصنف لکھتاہے System or The Battle of the Standards

"بلاشبہ یہ درست ہے کہ ہمارے اوزان اور بیائش کی اکا ئیوں میں موجودہ دور میں ترمیم کی ضرورت ہے۔ مگر یہ کام کیے کیا جائے ؟ اس طرح تو نسیں ہو سکتا کہ ہم اپنے نظام کو جڑ ہے اکھاڑ کچینکییں اور ماضی سے رشتہ بالکل ہی منقطع کر لیں۔ نسیں بلعہ ہمیں درجہ کمال تک پینچی ہوئی قدیم و مقدس تاریخ کی طرف جو یہ نامت کر تاہے کہ نسل انسانی خود مؤو مقدس تاریخ کی منازل طے کرتی ہوئی موجودہ صورت تک نسیں پینچی ہے بعد خالق کا ئنات نے انسان کواس

موجوده صورت میں تخلیق کیا تھا۔

آج کے علم نجوم واسرار کے معتقدین نے بھی ہوئے پر جوش انداز میں علامتی پیغامات کی تصدیق کردی ہے اور جب سے قدیم فلکیات کا نظریہ متبول ہوا ہے یہ اعتقاد کچھ زیادہ بی مغبوط ہو گیا ہے۔ جیسا کہ ہم جانح ہیں ہر گزرے سال کے ساتھ ، سائنس ہمیں اس پچیلے دور کی طرف و تعکیل رہی ہے جب انسان زمین پر آیا تھا۔ ہر آثاریاتی (Archaeological) دریافت دوسر کی ورجوں دریافتوں کے پرزے اثاد ہی ہے۔ در جنوں دریافتوں کے پرزے اثاد ہی ہے۔ اور ہر دریافت کچیلی دریافتوں کے پرزے اثاد ہی ہے۔ آنے والے ادوار میں شاید ہمیں اہر ام کے بارے میں ان ہی معمار دل کے بارے میں ان پختم ول میں پوشیدہ پیغامات کے بارے میں 'شایداس سے بھی زیادہ تا قابل یقین نظریات قبول کرنے پڑیں۔ ان نظریات کے سلط میں ہم بے شک تشکک ہوں مگر ہمار اردیہ کھلے ذہوں والے انسانوں کا ساہ و ناچا ہیئ۔



## ابتدائی دور کے سیاح

عظیم اہرام کے بارے میں ہماری معلومات کو وقت کے کمر نے وحند لادیا ہے۔ جانے وہ کون سا جذبہ تھا کیا محرک تھا جس نے مصریوں کو اس عظیم سکی یادگار کو تغییر کرنے والی قوم میں ڈھال دیا تھا۔ ہم اس بات ہے بھی بے خبر ہیں کہ جب یہ عظیم اہرام مکمل ہو چکا تھا تو وہ لوگ اسے کن نظر وں سے و کیجتے تھے۔ مصری طومار (Scrolls) جن میں شاید اس نمارت کے بارے میں تفصیا ت درت تحس، تاو ہو چکے ہیں۔ ہمارے پاس محض چند زبانی دکایات ہیں جن سے اس اہرام کے صرف دو ہز ار مال قبل من تحقی ہیں۔ ہمارے بال محض چند زبانی دکایات ہیں جن سے اس اہرام کے صرف دو ہز ار مال قبل من تحقی کی اگیا ہے۔ کہ اہرام کی ہر چمارا طراف چار مختلف رئوں سے مزین تحسی بعد میں عرب تاریخ وانوں نے یہ ہتا ہو ان اطراف پر ہز اروں ملفو ظات کندہ تھے۔ ہم عصر ماہرین اہرامیات آج تک قیاس میں گم ہیں کہ وہ نہ ہی تحریریں تحسی، عارفانہ علامات تحسی یا محض بے ڈھنگے نقوش و خطوط جو قدیم دنیا کے اس عظیم ترین تجوبے پر سیاحول نے اپناموں کی صورت میں تھیں شد ہے تھے۔

قدیم زمانے کے بے شار مصنفین نے مصر کی ساحت کے بعد ان اہر اموں کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے مگر بد قسمتی ہے ان میں ہے بہت کم نوشتہ ہیں جو زمانے کی دست بردسے گئر ہم تک بہت کچھ کھا ہے مگر بہت کے ہیں۔ ایک یونانی تاریخ دال ہیر وڈوٹس (۳۲۵۔ ۳۸۳ق م) نے اس وقت مصر کی ساحت کی جب وہ تقریباً تجھیں برس کا تھا۔ اس زمانے میں عظیم اہر ام کی چاروں اطراف چمکدار روغنی سطح دالے علا تائی پتھروں ہے دگھی ہوئی تھیں۔ اپنی کتاب "History" میں ہیر وڈوٹس کہتا ہے کہ چونے کے پتھروں کواس قدر ممارت اور کار گیری ہے چنا گیا تھا کہ ان کے جوڑ تقریباً دیدہ ہو کر رہے گئے تھے۔

ہیروڈوٹس کادعویٰ ہے کہ اہرام کی عمارت کے بارے میں اسے وہاں کے کا ہنوں نے بتایا تھا۔ ہمیں یہ بات فراموش نمیں کرنی چاہیئے کہ کی محتقین کے نزدیک ہیروڈوٹس ایک مشکوک تاریخ دال سے زیادہ حشیت نمیں رکھتا۔ انمیں یقین ہے کہ اس نے اپنی تحریر کی تزئمین وآرائش کے لئے اپنے توانا تخیل کو بچھ زیادہ ہی زحمت وے ڈالی تھی۔ ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیئے کہ ہمیروڈوٹس کی مصرکی سیاحت کے وقت اس عظیم اہرام کی تغییر کو تقریباً دو ہزار ہرس گزر چکے تھے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص سن ۷۳۰ میسوی میں کسی سیاح تاریخ دال کو نیویارک کی درلڈ ٹریڈ بلڈ بھس کی تقمیر کے بارے میں بتارہا ہو۔

بہر حال ہیروؤونس کا بیان حاضر خدمت ہے:۔

"اُب انہوں نے مجھے بتایا کہ ریمسی نیٹن (Rhampsinitus) کے دورِ حکومت میں انساف کا پول بالا تحااور پورے مصر میں انتائی خوش حالی کا دور دورہ تھا۔ لیکن اس کے بعد شی او پس نے زمام حکومت سبحالی توملک ہر قسم کی خرابیوں اور ہر ائیوں میں ڈوب گیا۔ تمام عبادت گاہوں کو متعفل کر دیا گیا اور ہر قسم کی قربانی کی ممانعت کر دی گئی پھر اس نے تمام مصریوں کو تھم دیا کہ وہ اس کے لئے کام کریں۔ اس کے احکامات کے مطابق ان میں سے کچھے کو عرب کے بیاڑوں کی کانوں سے دریائے نیل تک پھر دیکیل کر لانے پر لگا دیا گیا۔ باقیوں کو تھم دیا گیا کہ کشتیوں کے ذریعے دریایار دریائے ان پھر وں کو تھمیٹ کر اس بیاڑتک لائیں جس کانام لیین (Libyan) تھا۔

اور وہ لوگ بیک وقت ایک ایک لاکھ کی تعداد پر مشتمل پارٹیوں میں کام کرتے تھے۔ ہر پارٹی تین ماہ کے بعد ایک کے بعد دوسرے کام پر لگاد کی جاتی۔ اس طرح جر کی مشقت میں بچنے ہوئے ان لوگوں نے اس سرک پر دس سال تک کام کیا جو انھوں نے خود ای مقصد کے لئے بنائی تھی۔ اس سرک پر ان ہماری پقروں کو دھکیلنا اور کھنچنا میرے خیال میں اہر ام کی تغییر ہے کم مشقت اور مہارت طلب کام نہیں تھا کیو نکہ اس سرئک کی لمبائی ۵ اسٹیڈس (stades) (stades) اور اس مہارت طلب کام نہیں تھا کیو نکہ اس سرئک کی لمبائی ۵ اسٹیڈس (Orgyae) کی جو ڑائی ۱۰ اور گائی (Orgyae) کہ فٹ اور اس کا بلند ترین فراز ۸ اور گائی ۱۰ سال کو گوں نے روغی چمکدار پھروں کی بندی ہوئی تھی جن پر تصویریں کندہ تحییں اور اس سرئک پر ان لوگوں نے دس طویل پر س گزار دیئے اور اس بہاڑی کے ذیر زمین کرے جن پر یہ اہر ام ایستادہ ہے اور جے اس باد شاہ نے اپنے لئے مدفن کے طور پر تغییر کروایا تھا ایک جزیرہ نما ہے جے دریائے نیل سے لائی نہر کے ذریعے بنایا گیا ہے۔

"اس اہر ام کی تغییر میں ہیں سال لگ گے۔ یہ ایک چور س عمارت ہے جس کی ہر ست ۸ پلیتی (Plethea) (Plethea) اور او نجائی بھی اتن ہی ہے۔ اے روغن شدہ پھر ول سے تغییر کیا گیا ہے اور پھر ول کا ہر جو ڈبہترین ممارت کا مظر ہے۔ ان میں ہے کوئی بھی پھر • ۱۳ (ہمیں) فٹ ہے کم نہیں ہے۔ اس طرح قد مجول کی صورت میں یہ اہر ام تغییر کیا گیا جنہیں کروی (Crossae) یا یوائڈ س کماجاتا ہے۔ جب وہ انہیں اس صورت میں تغییر کررہے تھے تو ابتد ائی قد مچے کے بعد باتی پھر دل کو انہوں نے ایک مشین کے ذریعے اوپر تک بہنچاا۔ یہ مشین لکڑی کے چھوٹے چھوٹے جھوٹے گھوٹے میں نئروں سے بنائی گئی تھی۔ پہلے قد مجول کے سلطے پر پھر پہنچا دینے کے بعد دوسری ربی تک تک وہ دوسری مشین تعین جتنے یہ سلطے (Ranges) تھے یا کہور شاید ایک ہی مشین تھی مشین تھی جے وہ ایک کے بعد دوسرے سلطے (ربیخ) تک لے جاتے رہے اور پھر اس کے ذریعے اوپر سے اور پھر ایک بھی یا تی ہی مشین تھی جاتے رہے اور پھر ایک اس کے ذریعے اوپر سے اوپر پھر شاید ایک بی طریقے استعمال کے ہوں۔

اہرام کاسب ہےاو نچاوالاحصہ انہوں نے پہلے تقمیر کیا گھراس کے بعدوہ بتدریج نیچے والے جھے تقمیر کرتے گئے اورآخر میں سب سے نیلے جھے پرآئے۔

اہرام پر مصری حروف میں بیہ بات کندہ کی گئی ہے کہ مز دوروں اور کار کنوں کے لئے کس قدر مولیاں' کتنی پیاز اور کتنا لسن خرج کیا گیا۔ مجھے الچھی طرح یاد ہے کہ ترجمان نے یہ ساری ہا تیں پڑھتے ہوئے مجھے بتایا کہ اس پر چاندی کے سولہ سو ٹیکنٹس صرف ہوئے تھے۔ اگر بھی بات تھی تو ذرا اندازہ لگا ئیں کہ کتنی روٹیاں' کتنے کپڑے اور کتنے لوہے کے اوزار استعمال کئے ہوں گے اور یہ ساراکام ایک طویل دورانے پر یعنی پھروں کی کٹائی اور ان کی ترسیل' ان سے تقییر اور زیرِ زمین چیمبرس کی تشکیل مرحط تھا۔

" نجیحے بتایا گیا کہ شی اوپس اس معاملے میں اس قدر گر چکا تھا اور بدنام ہو چکا تھا کہ دولت کی طلب میں اس نے خودا نی بیٹی کو قبہ خانے میں بٹھا دیا تھا اور اسے تھم دیا کہ جبر سے 'ترغیب سے جس طرح ہو زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کی جائے۔ جمھے یہ نہیں بتایا گیا کہ اسے کس قدر رقم کی ضرور سے تھی گریہ ضرور معلوم ہوا کہ اس دوشیزہ نے جس قدر دولت اپناپ کے لئے جمع کی تھی اسی قدر اس نے خودا نی ذاتی اغراض کے لئے بھی حاصل کرلی تھی۔ کیونکہ وہ بھی اپناپ کی طرح اپنے لئے ایک مقبرہ تعمیر کرانے کی خواہش مند تھی۔ اس نے تو یساں تک کما تھا کہ اپنے ویٹا کہ اسی خطیم الرام سے خیل تعمیر کو اس نے اپنے ہرگا کہ سے ایک بھر کا بھی مطالبہ کیا تھا۔ را ہوں نے بتایا کہ ال تعمیر کرارام سے خیل تعمیر کی دولت سے شنرادی نے اپنے لئے واقعی ایک اہرام اس عظیم اہرام سے قبل تعمیر

کروالیا تھا۔ یہ اہرام ان نتیوں میں سے در میان والا تھاجولمبائی میں بڑے سے نصف تھا''۔ محققہ کر ڈیال میں کی اور اور کا میں تھی ہے۔

محققین کا خیال ہے کہ اہرام پر کندہ تحریر

فرعون اخناتن کی شریک زندگی ملک نیفر تن جس نے اپنے شوہر کے سوری خداتان کے تصور کو پنت کرنے میں دو می مدد کی لور اس کے ساتھ ریاحی امور میں بھی شریک رہی۔

کے بارے میں ہیروڈوٹس سے اس کے ترجمان نے غلط بیانی سے کام لیا تھا۔ جدید ماہر مین مصریات کا اندازہ ہے کہ یہ علامتیں تعمیراتی افراجات کے بیان کے جائے ند ہجی اشلوک ہیں۔ یہ تضاد بیانی دور ہو سکتی تھی اگر ہمیں اسٹریو (Strabo) کی کلھی ہوئی "History" کی سیتالیس گمشدہ جلدیں مل جا تیں۔ اسٹریو



ایک پو نٹائن مصنف اور نقشہ ساز تھاجس نے ۲۵سال قبل میٹے میں مصر کی سیاحت کی تھی۔اس کے ناکافی ضمیمہ سے پتا چلتا ہے کہ عظیم اہر ام کے شالی جانب قبضے لگا ایک بلاک تھا۔ جب یہ سگی دروازہ بند کیا جا تا تو وہ پھر وال کی متوازی قطاروں میں بالکل فٹ، و جا تا تھا۔ انتہائی جال سوزی کے باوجو و بھی آج تک کوئی اس دروازے کو دریافت کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے۔ ہاری تاریخ سر بستہ رازوں، تعنادات اور بے یقینیوں میں چیپی ہوئی ہے۔ اگر من ۸۹ سانیسوی میں میسائیوں کے ایک مشتعل بچوم کے ہاتھوں اسکندر یہ کی لا ہم ریمی تاہ فہ ہوگئ ہوتی تو پیشتر سوالوں کے جوابات مل کی مشتعل بچوم کے ہاتھوں اسکندر یہ (Cybil) کا ہنس تھا، مسلول کے اکسانے پر وہ بچوم جنونی لئیروں کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ انھوں نے لا ہم ریمی کی مارت کی این سے بادی اور سینکٹروں ہز ارول پیش قیمت نسخ جا کر فاک کر ڈالے۔اس دور مارات کی این سے سیائیوں کا عقیدہ تھا کہ حضرت عیلی ہے ہیا کہ خالے کے تمام علوم کفر والحاد پر مبنی اور شیطانی اثرات کے حامل تھے۔ ان کا خیال تھا کہ نیسائیوں کو صرف اپنے لارڈ کی پوجا کرنی چاہئے اور اس کے اداوہ کی بھی قتم کے دیگر علوم یاسائندس سے کوئی واسطہ نمیں رکھنا چاہئے۔

" تاریکی کاید دور پوری دنیا پر غالب تھا"۔ ڈاکٹر مختصر روزن برگ نہتا ہے" کی صدیال گزر نے کے بعد جاکر کہیں تہذیب و تدن کے ارتفاء کا عمل شروع بوا۔ پھر عرب ممالک میں نشاۃ ثانیہ کی ابتدانو کی۔ اسلامی افواج نے صحر اؤل کو پارکیا اور ۱۳۰۰ نیسوی میں اسکندریہ کو فتح کرلیا۔ یہ بغداد کے خافاء کی افواج جلیا۔ تحمیل جواس دور کے بے حدبا کمال کے حکمر ال تھے۔ یہ خافاء مذہمی اور سیاسی دونوں رہنماؤں کی حشیت کے حامل تھے۔ ان کی حکمر انی اور طاقت کا سلسلہ حضرت محمد علیقی ہے چالا آر ہاتھا۔ ان خافاء کو سیاسی کی ایمیت کا بھی پوری طرح احساس وادراک تھا۔

ا پی لا بہر ریوں کو ہمر نے کے لئے ان خافاء نے پوری قدیم دنیا کو کھٹگال ڈالا تھا۔ جو فوجی کوئی مادر نسخہ لے کر آتا اے عوض بیس انعام کے طور پر سونا دیا جاتا تھا۔ جلد بی بیش بہا نسخوں اور مادر کتا دل کا بہاؤ بغد اوکی طرف ہو گیا۔ ان نسخوں کا فورا ہی عربی ذبان میں ترجمہ کر لیا جاتا تھا اور متر جم حضر اے بھی خلیفہ ہے انعام میں سونا بی پاتے ہتے۔ "متر جمین کو ان کے ترجمہ شدہ نسخ کے وزن کے برابر سونا دیا جاتا تھا۔ " ڈاکٹر روزن برگ نے بتایا" عربی لا بہر ریوں کو علوم وفنون کے خزانوں سے ہمر نے کا یہ ایک ہے حد موثر نظام تھاجو عالم گیر تباہی تک باتی رہا"۔

بغداد کے ان انتائی متاز خلفاء میں ہے ایک خلیفہ عبدالرحمن المامون گزراہے وہ من ۱۸۳ نیسوی میں تخت خلافت پر متمکن ، وااوراس نے پورے ملک میں یو نیور سٹیول اور لا ئبر بریوں کا جال بھیا کر خود کو علم ودانش کاسب ہے بڑا سر پرست ثاب کردیا۔ "اس نے بغداد میں ایک رصدگاہ تھی تقمیر کروائی تھی" واکثر روزن برگ لکھتا ہے "اوراس نے بطلیموس (Ptolemy) کی فلکیات اور جغرافیائی معلومات پر مشتل کتاب "Almagest" کا عربی زبان میں ترجمہ بھی کروالیا تھا"۔ جغرافیائی مند ترین افراد کو جمع کر رکھا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ المامون نے اپنے دربار میں دنیا کے عقل مند ترین افراد کو جمع کر رکھا تھا۔



للد بیت شیت: اس پروش فاقان ملک نے معر کی مسکت کو تاق ان کے موتیل بیٹ کے سر پر بجا تاگراس نے فود صومت کی باک دور سنبدال فاور فر مون کاتاق اپنے سر پر جالیا اس کاتاق اپنے مربی جالیا اس کاتاق اپنے مربی جالیا اس کاتاق کی میں اس نے کو مداد ہوی کاتاق کی میں اس نے کو مداد ہوی کاتاق کی میں اس نے کو مداد ہوی

ایک صبح اس نے ان تمام دانش وروں کی ایک کا نفرنس بلوائی۔ ''آج رات
میں نے ایک دلجیپ خواب دیکھاہے"۔ اس نے اپنے سامنے بالوب پیٹھے
سر عاماء و فضلاء ہے کہا"۔ میرے خواب میں ارسطو آیا تھا۔ اس نے مجھ
سر عاماء و فضلاء ہے کہا"۔ میرے خواب میں ارسطو آیا تھا۔ اس نے مجھ
ہے کہا کہ میں بطلیموس کی ''الماجیسٹ'' کی جانچ پڑ تال کراؤں۔ خواب
میں ارسطونے مجھ سے یہ مطالبہ کیا کہ میں دیکھوں کہ بطلیموس نے جود نیا کا
محیط اٹھارہ بنرار (۱۸۰۰ میل میل تالیہ ودواقعی درست نے یا نہیں''۔
محیط اٹھارہ بنرار (۱۸۰۰ میل سے اور ان کے تائین زمین کے ارتفاع کی مقدار کی
بیائش میں لگ گئے اور آخر میں اس منتج پر پہنچے کہ زمین کا محیط ۱۸۰۰ کے
بیائش میں لگ گئے اور آخر میں اس منتج پر پہنچے کہ زمین کا محیط ۱۸۰۰ کے

"المامون کاسراغ رسانی کا انظام بھی بہت موثر تھا"روزن برگ نے لئے اسے ۔"المیامون کاسراغ رسانی کا انظام بھی بہت موثر تھا"روزن برگ بے لئے اسے ۔"اپنے مخبروں بی سے اس نے اس عظیم اہرام میں ایک ایسانی شدہ سا ہرام میں ایک ایسانی شدہ کرہ ہے جس میں ایک انتائی قدیم تمذیب کے تبرکات اور یادگاریں موجود ہیں۔ووالیک ایک تمذیب کے آثار ہیں جے صدیوں سے بھااویا گیا ہے۔ یہ تبرکات اور یادگاریں ونیا کے ورست ترین نشوں، فلکی چارٹوں ہور ریاضی کے بہاڑوں (Tables) پر مشتمل تھیں "۔ فلیفہ کو یہ بھی بتایا اور ریاضی کے بہاڑوں (Ros) پر مشتمل تھیں "۔ فلیفہ کو یہ بھی بتایا موا تھا۔ "ان ایجاوات میں ایک لوچ وار شیشہ تھا جو کمی طرف بھی موڑ نے سے ٹو فراضیں تھا"روزن برگ نے کیا۔ "ایسی وحاتیں جن میں موڑ نے سے ٹو فراضیں تھا"روزن برگ نے کیا۔ "ایسی وحاتیں جن میں ذیگ نمیں گاتا تھا۔ اس کم سے میں بیرون بڑا ایک ایساؤہ (Box) بھی تھا

جے قوتِ گویائی حاصل تھی"۔ سن ۸۲۰ نیسوی میں المامون عظیم اہرام کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے ساتھ سنگی کاریگروں، معماروں، انجینئروں اور مز دوروں کی فوج ظفر موج تھی۔ وہاں پنج کر نوجوان خلیفہ نے ڈیر دوال دیااور ایک سائبان والے تخت پر پیٹھا اپنے کارکوں کو عظیم اہرام پر گھٹوں کے بل چڑھتا دیکھتارہا۔ کی دنوں کی کڑی تلاش کے باوجود بھی وہ لوگ اہرام کی شالی ڈھلان پر کوئی دروازہ دریافت کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔

ا کیک بنتے کی جان توڑ مشقت کے بعد ایک معمار خلیفہ کے خیمے میں آیا''کیاآپ کو دروازے کی موجود گی کا یقین ہے ؟'' تحکن سے چور معمار نے اوب سے پو چھا'' ممکن ہے وہ اہر ام کی کسی دوسر می سمت میں ہو''۔

خلیفہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔"میرے مخبر نے خبر دی ہے کہ دروازہ اور پوشیدہ کمرہ اہرام کی

شالی جانب ہی ہیں''۔

کچر تو بہتر ہو گاکہ ہم پھروں کو توڑ کر ہی انہیں دریافت کرنے کی کوشش کریں "۔معمار نے سا۔

سنگی کاریگروں کو بلایا گیا اور انہیں ہدایت کی گئی کہ اپنی چھنیوں سے بھاری ہمر کم پھر کے بلاکوں کو توڑنا شروع کریں۔ پورے نلاقے میں چھنیوں پر پڑنے والے ہتھوڑوں کی آوازیں گونج انحیس مگر جلد بی اس بات کا حساس ، و گیا کہ عربی چھنیاں مصری پھروں کا پجھ بھی نہیں بھاڑ سکتیں۔ چھنیاں تیز کرنے کے لئے لوہاروں کے گروہ کو بلایا گیا مگر کام کی رفتار میں ذراسا بھی اضافہ نہ ، و سکا۔ چھنیاں تیز کرنے کے لئے لوہاروں کے گروہ کو بلایا گیا مگر کام کی رفتار میں ذراسا بھی اضافہ نہ ، و سکا۔ آخر پر عزم خلیف نے حکم دیا کہ پھر میں کسی طور ایک سورانے بی کر ویا جائے۔ عظیم اہرام کے شاور آئی ہی جا کہ جانب ایک و سبح پلیٹ فارم بہا ، وانتھا۔ شول کے حساب سے لکڑیاں جمع کر کے آگ د ، کائی گئی اور بھے جسل جسل کر اس کے درجہ کر ارت کو آخری حد تک بڑھا دیا گیا۔ جب گرینائٹ پھر خوب گرم بھی جسل جسل کر اس کے درجہ کر درج کے ڈرم کے ڈرم انڈیل دیئے گئے۔ گرم کرنے کے بعد اس سر دینے تی تو سے بھر کے بلاکوں کو ترفادیا جس پر پھر ہتھوڑے مارمار کرفاصابر واسورانے بالیا گیا۔

بچتر میں ایک سوفٹ لمباچہ ژاشگاف ڈالنے کا انعام خلیفہ کواس صورت میں ملا کہ انہوں نے اہرام کے اندراز نے کاراستہ دریافت کر لیا۔وہ رینگتے ہوئے اس راستے میں اترے اور آخر کاراکیہ کمرے میں پنچ گئے۔ کمرے میں معماروں کے چھوڑے ہوئے ملبے کے سوا کچھے نہیں تھا۔المامون ہوئ ب خوفی سے کمرے میں نظریں دوڑا تارہا۔ کمرے میں دوسری جانب ایک سیابی ماکل سرخ کرینائٹ تھا جواد حرصا جانے دالے راستے کی نشان وہی کررہا تھا۔

سنگی کاری گروں نے اس پھر کو کاٹ کر راستہ صاف کر دیا۔ سامنے ہی ایک چار فٹ چوڑی مرتک دیکھ کر الممامون خوش ہو گیا۔ اگلے کئی ہفتوں تک وہ اہر ام کے اندر پھی ہوئی راہداریوں اور سرتگوں کے در میان ایستادہ پھر کی رکادٹوں کو دور کرتے ہوئے آگے ہوئے ہوئے دہ جا ہہ کھڑے ہوئے رکاوٹی پلگوں کی دجہ ہاں کی رفتار بہت ست تھی۔ "تاریخ گواہ ہے کہ وہ جس طرف بھی گئے انہیں ان سنگی رکاوٹوں کاسامنا کر تا پڑا"۔ روزن ہرگ نے بتایا"ایک راہداری میں تو انہیں ہر چار فٹ کے فاصلے پر ایک رکاوٹ کھڑی کی اور ان میں سے ہر رکاوٹی پھر کاوزن کئی کئی ٹن تھا۔ الممامون نے بلا شبہ اہر ام کے اندر جاکر ایک جیرت انگیز کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ اس کی خود اعتمادی بلا شبہ اس کی فولادی قوت اراوی کی مظر تھی۔ اور آخر کار یہ عرب کو تنس چیمبر (ملکہ کے ایوان) تک چینچ میں کامیاب ہو گئے۔ کر ے کی لمبائی ۱۸ فٹ تھی اور وہ تقریباً چور س تھااور بالکل فالی پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے بدوقت تمام ایک دیوار میں نے طاق کو توڑا اور ایوان شابی (تھی چیمبر) میں داخل ہو گئے۔ کر ہے کی واحد چیز جو انہیں وہاں ملی وہ پھر کا بغیر و تھی کا تابعت تھا۔ یہ گرے میں دنگر کے گرینائٹ کا منقش تابعت تھا۔ یہ گرے دیوار میں جے حد چک دار تھی۔

"میری سمجھ میں نہیں آتا"۔ خلیفہ نے مایوی ہے کما"ایک خاکی صندوق (تابوت) کے گردآخر

ن لوگول نے ایس عظیم الشان یاد گار کیول تعمیر کی ؟"

''شاید لٹیرے ہم سے پہلے یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہوں''۔ سمی نے رائے دی۔ ''ہم جس دقت اور کو خشوں کے بعد یمال پہنچے ہیں اس کے پیش نظریہ امکان ہر گز نہیں ہے لہ کوئی اور ہم سے پہلے یمال تک پہنچا ہو''۔ خلیفہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔

کچھ عرب تارنخ دانوں کادعو کی ہے کہ خلیفہ نے اُپٹے کار کنوں کے لئے انعام کے طور پر اہر ام یں ایک خزانہ چھپادیا تھا۔ دوسرے عرب محققین کا خیال ہے کہ خلیفہ کواس تا ہوت میں پھر کا ایک مجسمہ ملا تھا''اس مجسے میں ایک دراز قامت آدمی کا جہم تھا''۔روزن برگ نے بتایا۔''اس نے خالص سونے کا بنا ہواایک زرہ بحتر پہنا ہوا تھا۔ اس کے سینہ بند پر بے شار قیمتی جو اہر ات جڑے ہوئے تھے۔ اس کی بیٹنائی پر انڈے جتنا بوا موتی یا ہیر اتھا۔ وہ آدمی اپنے ہتھیاروں کے ایک منقش خمجر اور ایک ہیروں جڑی تلوار کے ساتھ دفن کیا گیا تھا'۔

المامون اور اس کے ساتھی اہر ام کو اس حالت میں چھوڑآئے اور ان کا بھیلایا ہوا ملبہ اگلے جار سو سالوں تک ویسے کا دیسا ہی پڑار ہا۔ سن • ۱۳۵ عیسوی میں المامون کے ایک عرب جانشین نے

قاہرہ میں مساجد آور خانقا ہیں تغمیر کروانے کا سلسلہ شروع کیا۔ انھوں نے اہرام کے روغن سے مرسن غلافی پھروں کو گھیٹ گھیٹ کر قاہرہ پہنجایا

ب دست ملک انفیر
اتحول وال معر کی ملک کا
ایم میر جس نے معر پر
ایم حرانی کی۔ اس کے
ایک حکر ان کی۔ اس کے
ایم حکر ان کی۔ اس کے
ایم کر چر وہ مم ہوگئے
اس کے مرر کافی نما
اس کے مرر کافی نما
سونے کائی سیاہ واقعالور
اسٹ پر نیب کی داوی

اہرام کے رو کن سے مریمین علای چھروں کو تھید اور تعمیر شروع کر دی۔ معجد سلطان حسن انمی چھروں سے تعمیر شدہ ہے۔ غلافی چھروں کے ہٹ جانے کی وجہ سے اہرام کے گرینائٹ بلاکس صحرا کے موسم کا سامنا کرنے کے لئے عریاں رہ گئے۔ ریت کے طوفان، بارشوں اور ہوا کے جھکڑوں نے عظیم اہرام کا حلیہ بگاڑنا شروع کر دیا۔ ہے آب وگیاہ صحرا میں ایستادہ یہ اہرام جلد بی انواہوں اور اوہام کی آبا جگاہ بن گیا۔ مصر جانے والے کچھ سیاحوں نے تو یساں تک دعویٰ کر دیا کہ یہ اہرام شیطانی اور تارکی تو توں کی حامل جادو گرنیاں بی تعمیر کر سکتی تحمیں۔ کی حامل جادو گرنیاں بی تعمیر کر سکتی تحمیں۔

عربوں نے بھی اہرام کے اندر بھوت پریت کی موجودگی کی داستانیں تخلیق کر ڈالیں۔"ایک حسین مہ جبیں توبہ شکن عورت اس کی راہداریوں میں گھومتی رہتی ہے" ڈاکٹر روزن برگ نے کہا۔"یہ عورت اندر آنے والے کمی بھی آدی کو ور غلانے کی قوت رکھتی تھی اور جب کوئی آدی ایک بار اس کے چنگل میں بھنس جاتا تو پھر وہ بڑے برے برے دانتوں



والے عفریت کی صورت اختیار کر لیتی اور اپنے محبوب کے گوشت ہے اپنی بھوک مناتی "۔ ایک اور محقق جس نے ان اہر امول کو کھنگالا جان گریوس تھاجو ۸ سلااع میں مصر گیا تھا۔ ماہر فلکیات اور ریاضی دال گریوس (Greaves) کا خیال تھا کہ اس عظیم اہر ام میں زمین کی پیائش کا راز پوشیدہ تھا۔ المامون کی طرح یہ انگریز محقق بھی سمی سمجھتا تھا کہ شاید اس اہر ام کی مدد ہے ذمین کا محیط معلوم کیا جا سکے۔ و دالمامون کی دریافت کی ہوئی سرنگ کے ذریعے اہر ام میں داخل ہو ااور آخر بادشاہ اور ملکہ کے دولوان سکے یہ بیانچ گیا۔

گریوس نے اہر ام کی پیائش کی۔ اس پیائش کو اپنی نوٹ بک میں لکھتا گیا اور انگلینڈ واپس آگر پیرا ٹر دگر افیا "Pyramidographia: A Description of the Pyramids in پیرا ٹرد گر افیا Egypt" میں کتاب شائع کر دی۔ اس کی ان کاوشوں کے عوض اے آسفورڈ یو نیورٹی میں علم جیئت کا پروفیسر مقرر کر دیا گیا۔ پیرا ٹروگر افیا اہر ام ہے متعلق زور دار بحث و تتحیص کے آغاز کا باعث من گئی۔ مر آئزک نیوٹن نے بھی گریوس کی پیائش کا مطالعہ کیا اور اس نتیج پر پہنچا کہ عظیم اہر ام کی تغییر کی بیادا لحاد کی اور الوہ بی ذراع (ہاتھ کی لمبائی) پررکھی گئی ہے۔

" نیوٹن اس زمانے میں اپنے مشہور زمانہ نظریہ خش ثقل کے ارتقاء میں معروف تھا"۔ روزن برگ نے بتایا۔ "وہ مصری ذراع کی ٹھیک ٹھیک پیائش کو جانچنے کا حاجت مند تھا۔ کی قدیم ریاضی دانوں کا دعوئی تھاکہ مصری اسٹیڈیم (ناپنے کا قدیم پیانہ جو تقریباً ۱۵۰ ف کر برابر تھا) کی بیائش کا جغر افیائی زاویئے ہے گر اتعلق تھا۔ ذراع کا ناپ جانے کے بعد بی نیوٹن اپنے تج بات کوآگ بوصانے کے قابل ہو سکا تھا"۔ نیوٹن نے فیصلہ کر لیا تھا کہ الحادی ذراع ۳۲ء ۲۰ ایر طانوی اپنے کے مساوی تھالہ ہو اپنے کے در میان تھی۔ بدشتی سے مطلع میں ایرام کی بیائش ۲۰۵۰ مادی ہوگئی تھی۔ نیوٹن نے ایک جھوٹی می کتاب مطلع میں گریوس سے غلطی ہوگئی تھی۔ نیوٹن نے ایک جھوٹی می کتاب تعلیم اہرام کی بیائش کے سلط میں گریوس سے غلطی ہوگئی تھی۔ نیوٹن نے ایک جھوٹی می کتاب تاہم کا عام ایک عصوب کا نام ایک کا بات خالی کے ایک کتاب کو دونوٹن نے ایک جھوٹی کی کتاب کا دونوٹن نے اپنے نظریہ کشل کی ایک کا بات خالی کے ایک کا بات خالی کے ایک کتاب خود نیوٹن نے اپنے نظریہ کشل کی مدرے اپنے نظریہ کی محمل کی۔ مقدار معلوم کر لی تو نوٹن نے اس بیائش کی مدرے اپنے نظریہ کی محمل کی۔ مقدار معلوم کر لی تو نوٹن نے اس بیائش کی مدرے اپنے نظریہ کی محمل کی۔

اہرام ہے متعلق اگلی تحقیق انقلاب فرانس کے فورا بی بعد اس وقت کی گئی جب نبولین بویارٹ مندافقدار پر تنگفا۔ نبولین عجیب و فریب بر جمانات کاحال محفس تھا۔ نظریاتی طور پر وہ ایک فری میسن تھا۔ وہ پہلے مصر کو فتح کر ناچا ہتا تھا پھر ہندو ستان کو اور اس کے بعد پوری دنیا کو۔ ۳۳۰ جنگل جمازوں پر وہ ۲۰۰۰ سپاہیوں کے لشحر جرار کے ساتھ تولون (Toulon) سے مصر فتح کرنے فکلا۔ ڈاکٹر روزن برگ نے کھا'' یو ناپارٹ فری میسنری کے اصولوں کی ترویج چاہتا تھا۔ وہ پر اسر ار قوتوں پر یقین رکھتا تھا۔ وہ پر اسر ار گئیسی کچھ زیادہ ہی بوجھ گئی تھی۔ اسکندر سے کی طرف سفر کرتے وقت اس کے ساتھ 20 افتح عالم تھے۔ یہ وہ فرانسیسی دانش ورتھے جنہیں قدیم



استعمی اور تیدی: فرعون استعمی کی طاقت کا اندازه آپ فتح مندی کے اس طلائی فیصے سے عوفی لگا سکت میں جس میں فرعون استعمی ایک تیدی کے اور سوار ہے۔ یہ مجمعہ ۳۹۰ سال نے ذائد عرصہ قبل عالی تھا۔

سری شافت کے بارے میں ہت کچھ جانے کادعویٰ تھا۔ نیولین کا نکراؤ مرادب ہے ہوا جو ترک عثانیہ سلطنت کی طرف سے مصر کا

لور نر تھا۔ ان دونوں جری قو توں کے خوفناک کمراؤ سے اہراموں کے بچر یقینالرز کررہ گئے ہوں گے۔ فرانسیبی فوجوں کا مقابلہ دس ہزار مملوک گئر سواروں سے ہواجو یقینا اپنو دقت کے بہترین لااکا تھے۔ یہ دوہ لوگ تھے۔ حالا نکہ ان مملوکوں نے چنگیز خال کے ایشیائی طوفانی خانہ بدوشوں کا بردی بے جگری سے مقابلہ کیا تھا مگر فرانسیبی فوج کی جدید را تغلوں کے سامنے ان کی ایک نہ چلی۔ چند گھنٹوں میں بی جنگ اہرام کا خاتمہ ہو

ئيا۔ ووہزار مملو كول كے خون ہےريكتان لاله زار ہو گياأور نيولين مصر كا فاتح تحسرا۔

" اپنے شان دار گھوڑے پر سوار بستہ قد ڈکٹیٹر اپنی فاتح فوج کے جلو میں سیدھامر اوب کے محل میں جاوار د ہوا۔ اس کے ساتھ آئے ہوئے ماہرین اور فضلاء نے اہر اموں پر دھاوابدل دیا۔وہ لوگ پر انی یادگار اشیاء کے خزانوں کی تلاش میں تھے بھروہ پیائش میں مصروف ہو گئے۔ ۱۲ اگست ۹۹ کے ایج کسے پیر کو نبولین عظیم اہر ام کو دیکھنے آیا۔ ابوان شاہی میں پہنچ کر اس نے اپنے گائیڈ کور خصت کر دیا کیونکہ وہ وہ بال کیا کچھ وقت گزار ناچا ہتا تھا۔

نیو لین پر اس ایوان میں کیا گرزی اس کے متعلق کئی کہانیاں مشہور ہیں۔

''ایک داستان میں دعویٰ کیا گیا''ؤاکٹرروزن برگ نے کھا''کہ بنولین جب ایوان ہے باہر آیا تو بری طرح کیکیار ہا تھا۔ وہ شاید اپنی کیفیت کے بارے میں پیش بیسی کا شکار ہو گیا۔ چاہ اس پر کچھ بھی بیستی ہواس نے اپنے مصاحبوں ہے اس معاطے پر بات کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ جب وہ شہنشاہ بنا تو اس نے بتایا کہ جب وہ ایوان شاہی میں شکی تاہت کے قریب کھڑ اہوا تھا تو اس پر ایک المامی کیفیت طاری ہوگئ بھی جس میں اس پر اس کے مستقبل کے بارے میں انکشافات ہوئے ہو سے سے سینے ملائی کیفیت طاری ہوگئ ہمتی جس میں اس پر اس کے مستقبل کے بارے میں انکشافات ہوئے سے سے سے سین بتانا شروع کیا پھر کا ندھے جھنگ کر فاموش ہوگیا۔ دوسری داستان کچھ اس طرح سے کہ اہرام سے فکل کر نیولین محل میں چلا گیا۔ اس رات سوتے میں اس اپنی خواب گاہ میں کی کے حرکت کرنے کا احساس ہواوہ چونک اٹھا۔ اس نے جلدی ہے اپنی تموار اٹھائی اور کرے میں نظر ورڈائی۔ ایک کونے میں اسے بہت تیزروشنی دکھائی دی۔ پھر اچانک ہی وہ روشنی ایک سرخ شعلہ دوڑائی۔ ایک کونے میں اسے بہت تیزروشنی دکھائی دی۔ پھر اچانک ہی وہ روشنی ایک سرخ شعلہ بدن آدمی میں وقط گئی۔

اس شعلہ بدن آدی نے نیولین پر طعنوں کی یو چھاڑ کر دی۔

''کون ہے نیولین''وہ پیٹھی ہوئی تند آواز میں بول رہا تھا۔ ''اس کی مصر کی فتح دائمی نہیں ہے۔
اس کا بحری سیر ااسکندریہ نہیں بہنچ سکے گا۔ میرے الفاظ یادر کھنا نبولین د نیا میں امن قائم کرنے کے
منصوبے بنانے کے لئے تمہارے باس چار سال سے زیادہ کا عرصہ نہیں ہے'' نبولین کے دورِ
حکومت میں یہ شعلہ بدن آدمی و قناہ فنا سے نظر آتارہا۔ ساحروں کا دعویٰ ہے کہ سینٹ بملینا میں جالوں تا میں بہتلا رہا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت
وطفی تک نبولین اس سرخ شعلہ بدن آدمی کے آسیب میں مبتلا رہا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت
قریب آیا توسنا ہے کہ نبولین نے اس آدمی سے کچھ اور مملت دینے کی درخواست کی۔ ''مجھے چند ماہ کا
دصرف آیک اور سال'' بستہ قامت کور سے کن (نبولین) نے درخواست کی۔ ''مجھے چند ماہ کا
وقت اور دواور میں وہ کی کروں گا جو تم چا ہو گے'' ماہر مین نفسیات کی توجیمہ پیش کریں گے کہ وہ شعلہ

وقت اور دواور میں وہ می کروں گاجو تم چاہوئے "ماہر بنِ نفسیات می توجیمہ پیش کریں کے کہ وہ شعلہ بدن آدمی ایک واہمہ تھا جو نیولین کے مجر م ضمیر کی پیداوار تھا۔ روحانیت کے ماہرین کے مطابق سے مر دول کی دنیا ہے آئی ہوئی کوئی پیش گوآتما تھی جو نیولین کو خبر دار کرنے آتی تھی۔مابعد الطبیعیات ہے متعلق اوگ یہ کہ بھتے ہیں کہ وہ 'آتا" (Master) کا نمائندہ تھا۔ دنیا کے ان حکمر انوں کا نمائندہ تھا جو میںنہ طور ہے خود کو دنیا کے قابل ذکر حکمر انوں کے طور پر ظاہر کرتے رہتے ہیں۔

یورپ کی انجمن تحقیق ساح کی بارے میں ایک اور ہی نظر یہ پیش کیا ہے۔ "ہم والے نے بیولین کے اہرام میں اس نظارے کے بارے میں ایک اور ہی نظر یہ پیش کیا ہے۔ "ہم جانے ہیں کہ اہرام کی شکل ہے انتائی طاقت ور اور توانائی کے انداز (Pattern) نسلک ہیں "۔ٹی اونڈ سن نے سوسائی کے بلیش میں لکھا۔ "نبولین نے شاید کچھے زیادہ ہی وقت ایوان شاہی میں گزار دیا چنانچہ ممکن ہے کہ اہرام کی توانائی کی امروں نے اس کے دماغ میں برقی خلل پیدا کر وہا ہو۔ خلل نے اس کے شعور میں ایس تبدیلی ہیدا کر دی کہ ووو قنافو قنائپ مستقبل کی جسکیاں دیکھنے کے قابل ہو گیا تھا"۔ نبولین کے مصرے چلے آنے کے بعد اس کے دانشوروں اور علاء کی فوج کوبر طانوی فوج نے گئا ۔ نبولین کے مصرے چلے آنے کے بعد اس کے دانشوروں اور علاء کی فوج کوبر طانوی فوج نے گئا کر قبار کر لیا مگر خوش قسمتی ہے ان کے ساتھ عام آدمیوں کا سابر تاؤ کیا گیااور انہیں اپنی محت سے تیار کئے گئے لمپندوں کے ساتھ فرانس جانے کی اجازت دے دی گئی۔ جب وہ لوگ فرانس پنچے تو نیولین نے اہرام کے جامع مطالعہ کے منصوبے کا اعلان کر دیا۔ اگلے بچیس بر سوں میں یہ لوگ چار سو نیاشوں اور سیکٹروں عاشر مین اور مصوروں کی مدد ہے ایک بڑا جامع مطالعاتی کام مکمل کرنے میں کو ایاق نام کی ایک بیش قیمت انسائیکو پیڈیا کی نو جلدیں تحریر پر اور بارم کے مصوری اور اہرام کے مصوری اور اشکال پر مشتمل تھیں۔ اس انسائیکو پیڈیا کی نو جلدیں تحریر پر اور بارہ کی مصوری اور اشکال پر مشتمل تھیں۔

مصریات کے سلسلے میں نیولین کا بنیادی کارنامہ مشہور زمانہ روزیٹا پھر (Rosetta) (Stone کی دریافت تھا۔ ایک گز کمبی پھر کی ہے سل اس کے ایک کپتان کو دریائے نیل کے ڈیلٹا پر روزیٹا کے قریب کمی تھی۔ اس پھر کے ایک جانب تصویری تحریر کندہ تھی۔ بعد میں سے پھر اگریزوں کے ہاتھ لگ گیا جنہوں نے اسے برٹش میوزیم کے مصری شعبہ میں رکھ دیا۔ دود ہائیوں (بیس برس) تک یہ پیخر و ہیں سجار ہا بیمال تک کہ ایک فرانسیں محقق جین فرینکوئس شیمپولین مصری تحریر کے معلے کوحل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کی مدد سے دیگر محققین اس قابل ہو گئے کہ مصری ہیر وغلافی کوجدید زبان میں ترجمہ کر سکیں۔

سولگویں اور ستر ہویں صدی کے در میان یورپ میں طب کے شعبے میں ایک اور صمنی یا اتفاقی آگائی حاصل ہوئی۔ اس دور میں ممی کے گوشت کو ہمارے جدید دور کی اپنی بایونک ادویات کے مماثل اختائی طاقت ور اور صحت افزادوا سمجھا جانے لگا۔ ممی کے گوشت کا ایک نوالا چبانا جمم کی اندرونی تمام میساریوں کا شافی علاج خیال کیا جاتا تھا۔ کسی زخم یا جمم کی کسی بھی ٹوئی ہوئی ہڈی پر ممی کا محروہ گوشت رگڑنے نے اس زخم یا فرنج کا فوری اور عام فہم علاج تصور کیا جانے لگا۔ چنا نچہ جلد ہی ہر میڈی پر کمی کا سنور بر ممی کے گوشت کا قرصر لگا۔

بد قسمتی سے مصری ممیول کے گوشت کی ترسیل محدود تھی۔ چالاک اور عیار لوگول نے

قبر ستانوں اور مردہ خانوں سے لاشیں چراچراکر
انسیں لپیٹ لپٹاکر ممیوں کی صورت میں فروخت
کرنا شروع کر دیا۔ اٹلی کے ایک کاروباری گروہ
نے روم کے ذیر زمین قبر ستانوں سے ابتدائی دور
کے تیسائیوں کی لاشوں کی لوٹ مار مجادی۔ جلد
ہی رومی قبر ستان اپنے قدیم مسکن سے محردم ہو
گئے۔ جب ممیوں کے گوشت کی مانگ اور زیادہ
بیوسی تو ہپتالوں سے بھی لاشیں چرائی جانے
بیوسی تو ہپتالوں سے بھی لاشیں چرائی جانے
حادثات سے جال بحق ہو جاتے تھے۔ تا ہم ان کی
لاشوں کورال یا نفت جیسے مادے میں بھیچے ہوئے
لاشوں کورال یا نفت جیسے مادے میں بھیچے ہوئے
جاتا اور اس طرح مصنوعی میاں تیار کر کی
جاتیں۔ اس بیب ناک اور مکروہ عمل کا بقیجہ ایک
جاتیں۔ اس بیب ناک اور مکروہ عمل کا بقیجہ ایک

می بنانے والے یہ دغاباز لوگ چونکہ یمار جسموں کی ممی بنایا کرتے تھے اس کئے ان ممیوں کا گوشت استعال کرنے والے مریضوں کی میماریاں ختم ہونے کے جائے اور سنگین ہو جاتی

تری آمن: یہ فرعون صرف ۹ برس کی عمر میں تخت پر بیضا،
ان کی رہنمائی وی عمر کے اسط عمد ید او کرتے تھے۔اس نے
افتد ارش آتے ہی اختا تن کے واحد خدا کے تصور کو فتم کر کے
دوبار درواتی فداؤل کو حال کیا اس حد تک کہ اختات اور ملک
نیفر تق کے عام قابلی فقرت کر دوائے جانے گئے اور ان کی
تائم کر دہ عبارت کا بول کو صار کردیا گیا اور ساتھ می ان کی
تر یر کردہ عبارتی مجمی منادی محکف ہے مشہور طلائی ماسک



تحیں اس وجہ ہے ممی ہے علاج کا جو ش جلد ہی سر دیڑ گیا اور آخر لوگوں نے اس طریق علاج ہے · کنار اگر لیا۔

اس عظیم اہرام کا ایک اور سیاح ی پی کیو گلیا (Caviglia) نامی اٹلی کا ایک مهم جو صوفی تخا ایک مال بر دار جماز کا مالک تعااور جزیرہ مالٹا میں رہائش پذیر تھا۔ ایک بار جب اس کا جماز کی مصر گاہک کا سمان اتار رہا تھا تو کیو گلیا سر کے لئے گیزا کے اہراموں کی طرف نکل گیا۔ بلند وبالہ اہرام پر نظر پڑتے ہی کیو گلیا اس کے سحر میں مبتلا ہو گیا اور ان کھنڈرات کو کھنگا گئے کے لئے گیڑا! رہ پڑا۔ ''وہ عہد شتی کے علوم کے دفیوں کا ایک ایسا پر جوش عقیدت مند تھا جس نے مصر مقبر وں اور اہر اموں کے پوشیدہ اسر ارکو جانے کے لئے اپناملک ، اپناگھر ، اپنے دوست ، اپنی دولن جتو ۔ باگیر سب کچھ قربان کر دیا''۔ اس کے ایک دوست نے لکھا۔ کیو گلیا پی گزراو قات اور اپنی جتجو۔ اثر اجات کو پور اکر نے کے لئے مقبر وں میں مصری تیر کات کی خلاش میں آنے والے سیاحوں کی ۔ کیا کرتا تھا۔ اس نے رہائش افراجات کم کرنے کے لئے اہر ام میں ایک کمرے میں رہنا شروع کر خوا۔

اپنے ہے پہلے آنے والے اوگوں کی طرح اٹلی کے اس مہم جو کو بھی اہرام میں کی پوشیہ کرے کے وجود کا لفتین تھا۔ ''وہ بوا نہ بھی آدمی تھا'' انگلینڈ کے لارڈ لِنڈ ہے (ord lindsay) نے اس کے بارے میں لکھا۔ یہ لارڈ کیو گلیا کی کاوشوں میں اس کی بالی انداد کیا کر تا تھا۔ ''دمگر اس ۔ ذہن میں ایک بواجی نادر خیال تھا کہ اسے یہاں کس چیز کی تلاش تھی۔ ایک باراس نے جھے بتایا اس نے اپنے تجربات کو انسان کی تمام تر قابلیتوں کی حد تک پہنچا دیا تھا۔ وہ ساحری، حیوا متناطیسیت اور مسائل محر ماند (محفی یاباطنی علوم) پر تجربات کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ ایک تجربے۔ تواس کی جان بی لے ل تھی کیو نکہ وہ انسانی ممنوعہ سر حدوں ہے بھی آگے نکل جانے کی کو شش کر ، تھا۔ وہ محسوس کر تا تھا کہ اس کی نجات کی سیت کی یا کیزگی تھا''۔

کیو گلیا جب عظیم اہرام کی پر اسرار وادیوں میں اترنے کی کو شش کر رہاتھا تواس کی ملا تانہ ایک اگریز فوجی افسر ہاورڈ وائس ہے ہوئی۔ باورڈ وائس ایک سخت گیر آدمی تحااور انسانوں سے نفر نہ کرتا تھا۔ اس میں حس مزاح کا شائبہ تک نہ تھا۔ وہ ۲۳ ۱۸ء میں مصر گیا تھا۔ ایک رات گوڑے: سواد چاندنی میں ڈوبے صحر اکی سیر کر رہاتھا کہ اچا تک اس کی نظر عظیم اہرام پر پڑی اور کیو گلیا کی طرر وہ بھی اس سحر کا اسیر ہو گیا۔

''ان کی عمد رو نگی اور ان کی اصلیت کے بارے میں بے یقینی نے میرے تبحت کو ہوادی''اسر نے اسے میں بوااسرار پوشید نے اپنے گھر انگلینڈ بہیج گئے ایک خط میں لکھا۔''ان کی ساخت و تقمیر کے سلسلے میں بوااسرار پوشید تھا۔ میرے ذہن پراس اہرام میں موجود بے شار راہ دار پول اور لا تعداد کمروں کی تقمیر کے اسباب کی طرف سے شکوک و شبهات کا بھوت سوار ہو گیا۔آد می تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اس قتم کی تقمیر میں اتنی زیادہ تعداد میں کمرے اور را ہدایاں ہو سکتی تھیں۔''



مختیم رغیس: تیر حویں صدی قبل سین میں رغیس دوئم نے
مختیم رغیس: تیر حویں صدی قبل سین میں رغیس دوئم نے
مر پر حکومت کی اور ۱۷ سال اقدار پردہا۔ اس نے تمام
میں حمیس کے مغربی کنارے پردائع یہ فن شارات (اہرام)
میں حمیس کے مغربی کنارے پردائع یہ فن شارات (اہرام)
میں جمیس کی دریائی کی درمیستم کماجاتا ہے، جہال ہے یہ شخب
مجمد دریافت توادائی بادشاہ نے اپنے لیئے سیم کا تائی ختیب
کیا جو کور اتاج سے زیاد داہیت کا حال ہے۔ داشتے رہے کہ یہ
دی فرعون تعامیس کے مخل میں حضرت موسی علیہ السلام کی
پردرش بوئی حقی۔
پردرش بوئی حقی۔

وائس اہرام کی تحقیق ومطالعہ کے لئے مصر ہی میں رہنا چاہتا تھا۔ اس کے خاندان والے ، اس تیز مزاج نوجوان کو خود ہے دور رکھنے کی خاطر فورا ہی اس کے منصوبے ہے متفق ہو گئے۔ اگلے چار برسوں میں باور ڈ وائس نے اہرام میں راستہ بنانے کے لئے اس کے تقریباً دس برار پونڈ خرج کر دیئے۔ شروع میں بالکوں کو توڑ نے ، اڑا نے اور ڈرل کرنے میں تقریباً دس برار پونڈ خرج کر دیئے۔ شروع میں اس نے کیو گلیا کے ساتھ مل کر رہے کام کیا مگر جلد میں ان کی شخصیات کے تقنادات ظاہر ہونے شرکات کی طاق میں کر اؤ ہو گیا۔ وائس کا خیال تھا کہ تیر کات کی طراخ ہو تناور تو میں میا حول کی مدد کر کے کیو گلیا بناو قت ضائع کر رہا تھا جب کہ تند مزان کیو گلیا بناو قت ضائع کر رہا تھا جب کہ تند مزان کی گلیا کیا گئی کی دائے کی کا خانہ خالی تھا۔

تلخ وترش بحث مباحثہ کے بعد کیوگلیا نے پارشین کے آرام دہ اپار شمنٹ میں منتقل ہونے کا فیصلہ کر لیاادر ایک دن اپناسازہ سامان سمیٹ کر اہرام ہے رخصت ہو گیا۔ یول گویاس نے اہرام کے کونگا لئے اور اس کی تحقیق و تفیش کا کام اس بد دماغ انگریز کے حوالے کر دیا تھا۔ باورڈ وائس کی ایک خاتون مداح نے اس کی کاوشوں کے بارے

میں تفصیل ہے لکھاہے۔

" " کرش ہاور ڈوائن نے اس عظیم اہرام کو ایک ایسے قلعہ کی مانند سمجھ لیا تھا جس کا اس نے عاصرہ کر رکھا تھا۔ سر دی اور موسم بہار اور مصر کے سلگتے ہوئے موسم گرما میں عرصہ بعد جب سارے ساح چلے گئے تو وائس اس آپریشن کا واحد ڈائر کیٹر بن گیا۔ وہی اپنے تمام کام کا کلرک تھا اور وہی اپنے سینکڑ وں کار کنوں کا" پے ہاسٹر"۔ ونوں کے بعد دن اور میینوں پر میپنے گزرتے گئے یمال کی ان کو گوں نے وائس کے خیالات کے مطابق اہرام کی تفییش و تحقیق کا کام مکمل کر لیا۔ وائس نہ صرف ان آد میوں میں کہ کی کام میں ہاتھ مرف ان آد میوں میں ہے ایک تھاجو اپنی دھن کے اس قدر کیے ہوتے ہیں کہ کی کام میں ہاتھ اس کے دائس کے ساتھ ساتھ اس کے وائس کے ساتھ ساتھ اس کے دائیں کہ ساتھ اس کے دائیں کہ ساتھ اس کے دائیں کام میں کار کے بعد اس کے ساتھ ساتھ اس کے دائیں کے ساتھ ساتھ اس کے دائیں کی ساتھ ساتھ اس کے دائیں کار کیا۔

وائس کا ایک بواکار نامہ ایک ایسے کمرے کی دریافت تھا جس کی دیواروں پر گئی سرخ منتظر بیانسیں (Cartouches) (بیعنو کی حلقے جن پرشاہی نام اور القاب درج ہوں) جڑی ہوئی تحمیر بیعنو کی شکل میں کندہ یہ تحریریں فرعونوں کے چوتھے خاندان کے بادشاہ شی او پس سے متعلا تحمیل ۔ اس فتم کی تحریریں پھر کی اس کان میں و یکھی گئی تحمیل جمال عظیم اہر ام کی تعمیر کے ۔ اس بھاری بھر کم سکی سلیس تراشی گئی تحمیل ماہر مین مصریات ابھی تک اس البھی میں مبتلا ہیں کہ کہیں شادی ہو او پس نے کان میں وہ تحریری کی اور پس نا کان میں وہ تحریری کی کان میں وہ تحریری کی اور کی اور ابتد ائی دور کاباد شاہ تھا جس نے کان میں وہ تحمیر کروایا تھ کندہ کرائی تحمیل ہوں شاویس تھا جس نے اس اہر ام کو تعمیر کروایا تھ ویگر قد یم مصنفین بھی شی او پس بی کو اس تعمیر کابانی سیجھتے ہیں۔ وائس نے محسوس کیا کہ جیسے اس نے اس اہر ام کے تعمیر کروور کی تاریخ کاتھیں کرلیا ہو۔

وائس نے یہ بھی پتا چلالیا کہ اہرام کی اصل عمارت غلافی بچمروں سے ڈھئی ہوئی تھی۔اس ۔ مصرییں قیام کے دوران تک اہرام کی عمارت کے گردییں تمیں فٹ بلند ملیہ کھڑ اہوا تھا۔اس اگر نے یہ واستانیں بھی سن کی تھیں کہ ازمنہ وسطیٰ میں اہرام کے غلافی بچمروں Casing کو اکھاڑ کر لے جایا گیا تھا۔

اس نے اپنے ایک فور مین کو اپنے اس کمرے میں بلایا جے اس نے اپناہیڈ کو ارٹر بنایا ہوا تھا۔
"فور اہی اپنے مز دوروں کو اہر ام کے گر دجع ملبے کو ہٹانے پر لگا دو"۔ اس نے فور مین کو تح
دیا۔ "جب تک چاروں طرف یہ ملبہ جمع ہے میں اہر ام کی بنیاد کا صحیح تاپ ہر گز نہیں لے سکتا"۔
جب مز دوروں نے وہ ملبہ ہٹایا تو انہیں بنیاد کے قریب جڑے ہوئے اصلی پائش شدہ لا
اسٹون کے دو غلافی پھر مل گئے۔ "اب غلافی پھروں کی بحث ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گی" ہاو اوائس نے اعلان کیا۔ بعد میں غلافی پھروں کی حز مین ساخت اور استعمال سے ایسالگتا ہے جیسے یہ جد دانے کے کسی بھری کی آباد سے انہ کی ہئر مندی کا کمال ہو۔ ان پھروں کے جو ڈ جمٹی دکھائی دیتے ا

بس اتنے ہی کشادہ تھے کہ چاندی کے ورق کی موٹائی بھی ان کے سامنے کچھے زیادہ ہی تھی۔ وہاں ایک روش بھی ملی تھی۔ وہاں ایک روش بھی ملی تھی جس کے ساتھ ساتھ میں ممارت ایستادہ تھی۔ اس دوش کی ہمواری اور ساخت اس قدر ٹھیک اور خوبھورت تھی کہ اس سے بہتر کا تصور ممکن نہیں تھا۔ میرے خیال میں ایوانِ شاہی، روش اور غلافی بھتروں کی ساخت میں جس ہنر اور کمال کاریگری کا مظاہرہ کیا گیا ہے اس کی مثال ملنی مشکل ہی نہیں باعد تا ممکن ہے ''۔

غلافی پھروں کے مل جانے کے بعد وائس نے انہیں دوبارہ وہیں ڈھک دیا۔ انہیں بر طانوی عجاب گھر (بر نش میوزیم) میں جہاز کے ذریعے لے جانے کے لئے اسے مصری حکومت کی خاص اجازت کی ضرورت تھی۔ ابھی وہ مصری مجاز حاکم سے اس اجازت کی منتظر ہی تھا کہ پچھ عربوں نے وہ پھر دوبارہ نکال لئے اور ان کے کناروں کو توڑ پھوڑ کررکھ دیا۔" یہ عرب بڑے حاسد لوگ ہوتے ہیں"وائس نے کہنا۔" انہوں نے من لیا تھا کہ ان پھروں کی عیسائی قوم میں نمائش کی جائے گی اور انہیں وہیں رکھا جائے گا سوانہوں نے انہیں توڑ کر بدشکل بنادیا تاکہ یہ مصرکی سرز مین سے نہ لے حائیں"۔

اپنے عرب کار کنوں کے ساتھ سخت انساف پرور ہونے کے باوجود بھی بید مزاج اگریزان لوگوں کی تخریب کار کی کا شکار ہوگیا۔ • ۱۸۳۰ میں اس درماندہ و کورین کیلے مانس نے اپنے تمام عرب کار کنوں سے چیٹکاراحاصل کیا۔ پنے نوٹس اور سامان سمیٹااور اپنے و طن لوٹ آیا۔ اس نے اپنی "Operations Carried on at Pyramid at" "Operations Carried on at Pyramid at" "The Giza in 1837" "The Pyramid ایک کتاب کامی خوب کا ناز ان والوں ہی نے شاکتی کروائی۔ اس کے ایک نائب نے اس موضوع پر ایک کتاب آمیں جس کا نام of Giza from Actual Survey and Measurement on the Spot" کو نی سے ایک کتاب آمی جس کا کام شروع کی کتاب کی کتاب کی کتاب کو کورون کی گئی بیا کشیں اس وقت تک در ست ترین سمجھی جاتی تحیس۔ ان کی کتاب کی کتاب کردیا جس کے نتیج میں ابر ام یا کہ متبولیت دکھے کر دوسر ہے محققین نے بھی بیائش کا کام شروع کر دیا جس کے نتیج میں ابر امیات کی متبولیت دکھے کر دوسر ہے محققین نے بھی بیائش کا کام شروع کر دیا جس کے نتیج میں ابر امیات کی متبازع سائنس کی بنیاد پڑی اور آج تک عظیم ابر ام سے متعلق حقائق، نف



# ماہرینِ اہر امیات کی پیش گو ئیال

پوشیده خلوت گاہیں! تبت کی جانب مخفی سر تکمیں! دوسری دنیاؤں کے فوق الانسانی معمار! ٹافئ ٹن جناتوں کادور! حجرات میں پیشین گوئی!

یہ اور اس قسم کے دیگر نظریات عظیم اہرام سے مسلک پر اسرار روایات کا ایک حصہ ہیں۔
عظیم اہرام کی اصلیت، مقاصد اور طرز تغییر ہمارے تصور کو مختل کر کے رکھ ویتے ہیں۔ یہ وہ چھتری
ہے جس نے زمال و مکال کی بہنا ئیوں میں دور تک پھیلی ہوئی سر حدول میں موجود ساحری کے
عقیدت مندول کو اپنے سایہ میں لے رکھا ہے۔ قدیم ہیئت اور اڑن طشتریوں کے وجود پریقین
رکھنے والے لوگ اس امکان کو مستر و نہیں کرتے کہ اس اہرام کی تغییر غیر ارضی مخلوق کا کارنامہ
ہے۔ایٹلا ننگ کے اہرین نے اس بات کا امکان بھی ظاہر کیا ہے کہ اس کے پوشیدہ جروں میں قدیم
روایتی تہذیب و تدن کا بیش بہا خزانہ جھیا ہوا ہے۔ زمین کے کھو کھلا ہونے کے نظریات کے حال
لوگوں کا خیال ہے کہ یسال گمشدہ نسلول، زیر زمین شہروں اور اہراموں کو ایک دوسرے سے ملانے
والی سرنگوں کا جال بھیلا، واہے۔

ہم چاہے ساحری، ندہب، مابعدالطبیعیات یاریاضی میں ہے کمی بھی عقیدے کے حالل ہوں عظیم اہرام کو اپنے نظریات کے مطابق وصال لیتے ہیں اور یہ حال ''لندن آبزرور'' کے ایڈ یٹر جو ن ٹیلر کا بھی تھا جو ایک ماہر فلکیات ہونے کے ساتھ ساتھ متازریاضی وال بھی تھا۔ کرنل ہاور ؤ واکس (Howard Vyse) جب اپنی مصری مہم ہے واپس آیا تب جون ٹیلر لندن میں اپنے اخبار کی المد یننگ کررہا تھا۔ واکس کی کتاب کے شائع ہوتے ہی ٹیلر نے اہرام کے چھوٹے چھوٹے اول بنا کا اور النے کے ریاضی اور ہندی (Geometrical) تا سب دریافت کرنے کا کام شروع کردیا۔

میلر نے اس امید میں کہ واکس کے دیئے ہوئے اعداد کی مدد سے وہ اس کے نظریات میں کوئی نہ کوئی نہ کوئی رہا دریافت کرلے گا کئی شوقین معاونین کے ساتھ یہ کام شروع کیا تھا۔ ''ان اعداد میں کوئی نہ



غزہ پر واقع عظیم استعمل : آرہے انسان لور آدھے شیر کی شکل کا بیدوا مجمد ۲۵۰۰ سال مسلے منایا گیا جے فر مون فافرے اور اس کے اہرام کی گرانی کے خیال ہے تعیم کیا گیا تھا۔

کوئی مربع ط نظام ضرور بوشیدہ ہے "ملیر کا خیال تھا۔

"گرید اعداد مشقل نمیں ہیں"۔اس کے ایک معاون نے احتجاج کیا۔" بیداد کی لمبائی ہی لے لیں۔جب گریوس وہاں تھا تو یہ لمبائی ۱۹۳۳ فٹ تھی اور جب اس فرانسیسی نے اس کی پیائش کی تووہ ۱۲ء ۲۷ء کفٹ نکلی۔ لگتاہے مصر میں کوئی چیز کیمال حالت میں نمیں رہتی"۔

اچانک ہی ٹیلر کے ذہن میں ایک خیال آیا" یہ ریت اور پھر روڑوں کی وجہ ہے ہے"۔ اس نے کما"لوگ ہر سول ہے ان کے گرو پھیلا ملبہ ہٹارہے ہیں۔ جبوہ کی جگہ کا ناپ لے لیتے ہیں تو پھر اس ہے نیچے کھدائی شروع کرویتے ہیں"۔

حالا نکہ ٹیلر نے مجھی اہرام نہیں ویکھا تھا گر اس کا یہ خیال بڑا درست تھا۔ جتنااس کا کام آگے بروحتا گیا اتنا ہی وہ میر وڈوٹس کی کتاب"History" کو زیادہ ولچیپی سے پڑھتا گیا۔"اس کی ہمی ایک وجہ ہے کہ کیوں غزہ اہرام کے معماروں نے اطراف کے زاویوں کی بیائش ۵۱ ڈگری ۵۱ فٹ رکھی تھی"۔ٹمیلر نے اپنے ایک نائب کو بتایا"مصری راہوں نے ہیروڈوٹس کو بتایا تھا کہ اس کے اطراف کا رقبہ برابر ہے اہرام کی بلندی کے مربع کے کیوں ؟"

یہ بحث کی روزتک چلتی رہی اُس دوران میں ٹیلراعداد کے ایک کالم کا مطالعہ اور تجزیہ بھی کرتا رہا۔ اس رات اس نے دریافت کیا کہ اہرام کے احاطے یا محیط کواس کی بلندی سے تقسیم کرنے سے جواب تقریباً ۱۳۲۸ء ۳ آتا تھا۔"یہ توپائی سے بہت قریب ہے۔"وہ چیرت سے بولااسے علم تھا کہ پائی کے اعداد ۱۳۱۵ء ۳ تھے۔"یمال ضرور ریاضی کا کوئی تئاسب موجود ہے۔پائی کے اعداد سے اس قدر قریب اعداد کا حاصل ہو جانا محن اتفاق نہیں ہو سکتا"۔

ٹملرنے دلیل دی کہ جیسا کہ دائرے کے نصف قطر اوراس کے محیط میں ایک نناسب ہو تا ہے اس طرح کا تعلق گیزا کے اہرام کی بلندی اور اس کی بنیاد کے محیط میں بھی موجود ہے۔ ایک نائب نے احتجاجا کہا۔"اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ قدیم مصری الڈیوانس ریاضی سے واقف تھے"۔

شمیر نے ایک آہ ہمری۔"اس دور کے مصر میں جو کچھ ہو رہا تھا"۔ وہ یو لا" مجھے توپائی کے اس تاسب کاراز جانناہے "۔

۔ یہ دراز قامت منحیف و نزارا ٹیریٹر دن ہمر اپنے دفتر میں کام کر تار ہتااور رات کو اپنے مقالہ کی تیاری کی خاطر اپنے گھر کی لیبارٹری میں گھسار ہتا۔ پھروہ جلدی جلدی کھانا کھا کر اپنے دو نائبین کے ساتھ کا نفرنس کرنے پیٹھ جاتا۔ ایک رات اس نے ایک عجیب بات کی۔"اس عظیم اہر ام کی تغمیر میں ساری زمین کی پیائش کاراز پوشیدہ ہے"۔اس نے کہا:"ان قدیم مصریوں کو علم تھا کہ زمین گول ہے۔ وہ آنے والی نسلول کے لئے اس کا ایک مستقل ریکارڈ چھوڑ کر جانا چاہتے تھے"۔

"انس اسبات كالملم كيي موسكما تحا؟" ايك نائب في وجها-

انھوں نے سلم نیس پر چاند اور سورج کی گردش کا نقشہ بنایا تھا"۔ ٹمیلر نے کہا۔"اس کے حساب سے وہ اس نتیجے پر پہنچ تھے کہ زبین گول ہے "۔و کٹورین دور ہے قبل اس قدر ترقی یا فقہ سائنس کے دور کا خیال ہی ٹمیلر کے لئے بواپر بیٹان کن تھا۔ ایک رائخ العقید و نیسائی ہونے کی وجہ ہے اسے اپنے دور کے بذہبی رجی ناسہ اور عقائد پر پورائیس تھا۔ اس دور کے پادریوں کے بیان کے مطابق حضر سے دور کے بذہبی رجوا کی تخلی چار ہزار سال قبل میٹے میں ہوئی تھی اور طوفان نوخ کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ دہ ۲۰۰۰ تاق میں آیا تھا۔ ان بیانا ہی کرد شنی میں ٹمیلر یہ سیجھنے سے قاصر تھا کہ کشتی نوخ جیسی تخلیق کیے ممکن ہوسکی تھی۔ جیسی تخلیق کیے ممکن ہوسکی تھی۔

اس انتائی ند ہی دور میں اسر ائیل کے گمشدہ قبائل کی طرف کچھ ذیادہ ہی توجہ دی جارہی تھی۔
میلر کا خیال تھا کہ یہ قبائل برطانیہ میں آکر آباد ہو گئے تھے اور اپنے ساتھ کسی قدر چھوٹابر طانوی اپنے کا
پیانہ بھی لے آئے تھے۔''اپنی قیدو ہمد اور آوارہ گر دی کے دور ان انہوں نے قدیم مصری ذہانت کو
بر قرارو محفوظ رکھا تھا۔ یہ اس سلسلے کی منتخبہ نسل تھی جس کا تعلق حضرت ابر ایم سے جاملاً تھا اور وہ حضرت نوع سے ذیادہ قریب تھے''۔

سائنس دانوں نے جب اس کے نظریات کی تردید کی تو ٹیلر کو بہت دکھ بہنچا۔ اس نے اپنے الوہی انکشافات دالے نظریت کو ثابت کرنے کے لئے پھر بائبل سے رجوع کیا اور گئی ایسے پیرا اگراف کا حوالہ دیا جن میں اہر اموں کی طرف اشارہ کیا گیا تھا۔ اس نے ۵ ۔ ۵ ، ۳۸ طال کو نشل کیا جس میں کہا گیا تھا ''کس نے خط پہ خط جمایا؟ یا نشل کیا جس میں کہا گیا تھا' کس نے خط پہ خط جمایا؟ یا کس نے سنگ بیادر کھا جب شج کے ستارے گیت گارہے تھے اور خداوند کے تمام میط خوشی سے چلا کس نے سنگ بیادر کھا جس میں بتایا گیا تھا''اس دن رہے تھے ؟''اے ۲۰۔ ۱۹: اع: اع: ایماری اگراف مل گیا جس میں بتایا گیا تھا''اس دن

سر زمین مصر کے وسط میں خداوند کے لیئے قربان گاہ ہوگی اور یہ میزبانوں کے خداوند کے لئے گواہی اور علامت کا کام دے گی''۔

ٹمیر کو پکایفین تھا کہ سینٹ پال نے Ephesians ۲:۲۰\_۲۱ میں عظیم اہرام ہی کی طرف اشارہ کیا ہے" خود بیوع میخ اول سنگ بنیاد ہے۔ جس میں تمام عمارات کی ساخت موجود ہے اور اس نے خداوند کے مقدس مندر کی بنیاد ڈالی"۔

"عظیم اہرام گر جا گھر کی سیجے ترین علامت ہے"۔ ٹیلر نے اعلان کیا"اور یسوع میٹے پہلے سنگ بیناد کی نشانی ہیں"۔

انداز کر دیاجاتا۔ اسکاٹ لینڈ کے شاہ منظر نگاری میں شامل نہ ہو جاتا تو ٹمیلر کے نظریئے کو یکسر نظر انداز کر دیاجاتا۔ اسکاٹ لینڈ کے شاہی نجومی اور ایڈ نبرگ یونیور شی کے پروفیسر پیازی اسمتھ نے ٹمیلر کی کتاب پڑھی تو قائل ہو گیا کہ ضرور اہرام میں کوئی ایسی بات ہوگی۔ ٹمیلر کی زندگی تک وہ اس سے خط کتاب کر تار ہااور پھراس کی وفات کے بعد خود مصرکی مہم پرروانہ ہوگیا۔ بیدوہ زمانہ تھاجب امریکہ میں خانہ جنگی عروج پر تھی اور ۵ ۲ ۱ ایج کا مصر امریکہ میں روٹی کی کی کے سبب دولت میں کھیل رہا تھا۔

ٹیلر کی طرح پیازی اسمتھ بھی ایک راتخ العقیدہ عیسائی اور صحیح معنوں میں وکٹورین جنٹلمین تھا۔ مقام اہرام پر کئی ماہ کی کاوشوں کے بعد اس نے اہرائی ایچ وریافت کیا اور دعو کی کیا کہ بھی وہ مقد س ذراع (Sacred Cubit) تھا جس کی نیوٹن کو تلاش تھی۔اسمتھ کا ایچ کے عالم فی پتحر کا

ایک جصہ تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ الوہی ناپ تھاجو

تخد موسس چہارم: یہ بادشاہ اس حوالے سے معروف ہوا کہ اس نے غزہ پر واقع اس نے غزہ پر واقع اس نے غزہ پر واقع اس نے استعمل کو اس کے اروگر دہتے شدہ سحر الی ریت سے چینکار دو لایا اور اس کے سامنے حنا ختی بند تغییر کروائے۔ اس چنل کے جمعے میں دہ گھٹول کے بل چینما ہوا ہے اس کے میالے لیے ہوئے کی اس کے میالے کو بالا دائے کا دوری جس کے میالے کی جات کے می کر گا خات کو بلا دائے اورائی اور اس کے میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ کے اس کے می کہ کہ کہ اس کا کہ کہ کہ کہ اس کے اس کے میں کہ کہ اس کے میں کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہا ہے میں کے خیال کہا ہے کہا کہا تھا کہ وورشمن کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔

اس عظیم یادگار کی عمارت میں استعال کیا گیا تھا۔ نیلر کی طرح اسمقہ بھی اس ناپ کوہر طانوی اپنج کی مبیاد سمجھتا تھا۔

"اسمتھ نے اہرای مصر پر کچھ زیاہ ہی زور دیا تھا"روزن برگ نے لکھا۔" تاہم مصر کی مہم کے



دوران میں نے اس سے کچھے اور غلافی پچھر کھود ٹکالے۔ چوڑائی میں یہ پچھر اس پچھر سے بالکل مختلف تھے جنہیں اسمتھ نے اپنے اپنج کی ہیاد ہمایا تھا''۔

اپ دریافت شدہ آئی کے سمارے اسمتھ نے ریاضی کی دیگر حقیقوں کو جانے کے لئے پورے اہرام کو کھنگال ڈالا۔ اپنی ان کاوشوں کے نتائج اس نے اپنی کامیاب ترین کتاب اسمادہ نیا کے tance in the Great Pyramid عظیم اہرام میں ہماراور نئی کی صورت میں دنیا کے سامنے بیش کر دیئے۔ اس کتاب کا کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے اس کتاب کے چھ سو صفحات محض بیا کشوں میں۔ اپنے اہرامی انچ کی مدد ہے اسمتھ نے کئی فار مولے بنائے جن سے زمین کا فاصلہ اور دیگر معلومات کا پتا چلتا ہے۔

اسمتھ پسلاآدی تھاجس نے اعلان کیا تھا کہ یہ اہرام پھروں کی زبان میں الہام گوئی ہے۔ اس نے اگریز مصنف رابرٹ میز بیز کے اس نظر یئے کی بھی وضاحت کی ہے کہ اہرام کی راہداریوں میں انسانی تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں۔ ''اسمحھ کا خیال تھا کہ ایک سال ایک اہرای اپنچ کے برابر ہے'' ڈاکٹر روزن برگ نے کہا۔ ''اسمحھ کا خیال تھا کہ و نیا کی تخلیق ۲۰۰۴ قبل منٹے میں ہوئی برابر ہے'' فظیم تباہی، اہرام کی تغییر کا دور سب کچھ اس کی راہداریوں میں پوشیدہ ہے۔ اس تخی طوفان نوٹ، مظیم تباہی، اہرام کی تغییر کا ابتداء حضرت نیسیٰ کی پیدائش کی نشاندہ ہی کرتی ہے'' نے بھی کہا کہ خطیم گیلریوں کی تعییر کی ابتداء حضرت نیسیٰ کی علامت ہے۔ ان کا نزول ان کا گرانڈ گیلری میں دو سرے تینتیں اپنے حضرت نیسیٰ کے کفارے کی علامت ہے۔ ان کا نزول ان کا پھرے نازل ہونا۔ آگر اس بیائش کا بغور مطالعہ کیا جائے تو یہ کوئی ۱۸۸۲ء اور ۱۹۱۱ء کے در میان کا زمانہ نکتا ہے۔ یہ انبیں سال کا در میانی عرصہ ان کی دوبارہ آلمہ کا دور سمجھا گیا ہے۔

اسمتھ کی کتاب نے اس کے نظریات کو پوری مغربی دنیا میں پھیلادیا۔ تقریباً ہر ملک کے جوشلے افرادان نظریات پر ایمان لے آئے اور اس طرح اہر امیات کی جعلی سائنس کی بنیاد پڑی۔ بیرس کا ابی مونیگواس کا پر جوش مبلغ بن گیا اور اس خرح امیان کے ذریعے اہر امیات کا پر چار کرنے لگا۔ انگلینڈ میں بیسیوں گروپ ایسے بن گئے جوہر طانوی انچ کو واپس "مقدس ہمبر پوذراع" کے تاب پر لانے کا مطالبہ کرنے لگے۔ جرمنی میں انجینئروں کا ایک گروہ تازہ واقعات کو اسمتھ کے نظریات کی روشنی میں واجائے گئے۔ جرمنی میں انجینئروں کا ایک گروہ تازہ واقعات کو اسمتھ کے نظریات کی روشنی میں واراجاع کرنے لگا۔

International Institute for Preserving and Perfect- امریکہ میں المریکہ جیمن گار ting Weights and Measurements ای ادارہ کی بیناد پڑی۔ صدر امریکہ جیمن گار فیلڈ اس ادارے کے پر دُآف ڈائز یکٹر زمیں شمولیت فیلڈ اس ادارے کے پر دُآف ڈائز یکٹر زمیں شمولیت سے انکار کر دیا تھا۔ یہ گروہ اہر ای اپنج کو ''کر سچین ناپ'' کے طور پر استعمال کا حامی تھا اور فرانس کے کا فرانہ میٹرک مسٹم کا سخت مخالف تھا۔

پھر توہر شخص ٰنے اس نظریہ کو کیش کرانے کی کو ششیں شروع کر دیں۔ بینٹ لوئی ہے ایک ڈیپارٹنٹل اسٹور نے اشتہار جاری کیا! ''کھرے عیسائی ناپ بمیر یو پونڈ کے ساتھ "سیاسٹ دال



ر مون :اس طائی بیتے شدیا شاہ کے سر پر شائی تائی سیٹایا بواہے جو اس وقت سیٹا باتا تھا جب دربار میں فیطے سنائے جاتے ہے ساتھ ہی لوگوں پر وجشت بٹھانے کے لیئے یہ تائی ہے فرعون سواری بھی کیا کرتے تھے اور شکار کے دوران بھی اسے ہیئے رہجے سے جس پر کوراناگ دیوی کی تصویر کندہ ہوتی تھی۔ "خداکا کھرا پونڈ" کی باتیں کرنے گئے۔ پادر یول نے اسمتھ کے اہرای اپنچ پر طویل وعظوں کا سلمہ شروع کردیا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ ناپ تول خد اکی الوہی منصوبہ بندی میں انسانیت کا لازی حصہ ہے۔ اخباری ادار یوں میں قانون سازوں کی بے ایمانی کے چرچے ہونے گئے کہ وہ اس خدائی ناپ کو تبدیل کرنے کی سازشیں کررہے ہیں۔ ناپ کو تبدیل کرنے کی سازشیں کررہے ہیں۔ منٹے اور گاکے موضوع پر با قاعدہ گیت بھی بن گئے اور گائے موضوع پر با قاعدہ گیت بھی بن گئے اور گائے جانے کا مفہوم کچھ یوں تھا

"بیہ میٹرک نظام تجھوٹا ہے۔اسے غیر ملکی
اوگوں نے بنایا ہے۔ ہم اپنے فادر گاڈکی پرستش
کرتے ہیں اور اس کے پیانے کومانتے ہیں۔ایک
مکمل انچے آیک مکمل پنٹ اور انگلوکا کھر اپونڈ۔
دنیا پر بھی قائم ورائح رہے گا۔اس وقت تک جب
آخری گجر بچے گا"۔

کلیولینڈ کے ایک میگزین "دی انٹر نیشنل اشینڈرڈ"نے قوم کوبڑے زور شورے "مقدس مینڈرڈ" کے اور شورے "مقدس

میبر یو ناپ"کی طرف داغب کرنے کی کو ششیں شروع کر دیں۔ اس میگزین نے اپنی پہلی اشاعت کے ایڈییٹوریل میں لکھا"جمیں یقین ہے کہ ہم خدائی کام کررہے ہیں۔ ہم خود غرض یا کرائے کے شو منیں ہیں۔ ہم ہر قتم کی ذاتیات ہے بلند ہیں۔ ہم ذاتی خاصت کے خلاف ہیں گر ہم اعلان کرتے ہیں کہ فرانسیں میٹرک نظام کی مخالف ہمارامشن ہے۔ جاہلوں کا تمسخر اور حاسدوں کی بد زبانی ہمیں اپنے رائے ہے نہیں بٹا کتے۔ یہ معیار کی جنگ ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ سچائی، آزادی اور عالمی بر اور بر کی جیاد کھر سے اوزان اور کھر کی بیائش پر ہے، جداکو مقبول ہوگا اور اس طرح یہ جنگ بر سول تک جاری رہی۔ خداکو مقبول ہوگا اور سد ابلندرہے گا"اور اس طرح یہ جنگ بر سول تک جاری رہی۔

اہرامیات کا ایک نومرید (Convert) پنیسلوانیاکا ایک پادری چار لس تازی رسل تھاجس نے ایک ند ہجی فرقے "شاہدین یموداہ" Jehovah's Witnesses کی بنیادر کئی تھی۔ اس نے بوے جوش وجذبے ہے اسمتھ کی کتاب کا مطالعہ شروع کیا پھر اہرام ہے متعلق با نبل کی پیش کو ئیول والی کتاب کرید ڈالیس۔آخر او 10ء میں اس نے خود ابنی ایک کتاب "مطالعہ عمد نامہ قدیم و جدید" شائع کی جس میں اس نے دوسرے مصنفین کی طرح عظیم اہرام کی پیاکشوں کو با ئبل کی

تعلیمات ہے مربوط کرنے کی کوشش کی تھی۔

رسل کاخیال تھا کہ '' حضرت عیسی کی دوسری آمد م کے ۱۹۱۸ میں ہوئی تھی۔ لوگ اس واقعہ کے بارے میں نہیں جان سکے کیونکہ حضرت عیسی فی غیر مرئی شکل میں آئے تھے۔ اس وقت ہے ۱۹۱۳ میں ایس نہیں جان سکے کیونکہ حضرت عیسی فیسل کی کٹائی تمام ہوئی اور ہز ارسالہ سنر اوور شروع ہوگا۔ مردے زندہ ہو جائیں گے جو عیسائیت قبول کرلیں گے انہیں ایک اور موقع ملے گاجو گناہ گار ہوگار ائیوں سے تائب نہ ہوگاوہ ختم کر دیاجائے گا۔ رسل کے فریق کے لوگ ہمیشہ ایک ایس دنیا میں زندہ رہیں گے جو گناہوں سے 'ہر قتم کی برائی سے اور ہنا مول سے یاک ہوگا۔ وہ جنت ارضی میں شاد وآبادر میں گے ''۔

رسل کے شاہدینِ یموداہ، فرقے کی تعداد بوستی جلی گئ۔ "لاکھوں جواب زندہ ہیں مجھی نہیں مریں گے'' یہ ان کا نعرہ بن گیاا نہیں ۱۹۱۴ء کا انظار تھاجب یہ دور شروع ہونے والا تھا۔ بد قتمتی ہے پہلی جنگ چیٹر گی اور ان کا میہ ہزار سالہ سنر ادور التوامیں پڑ گیا۔ فرقے کی رکنیت کی رفتار ست ہو گئی اس کے ساتھ ہی ساتھ رسل کی پیش گوئیوں پر مبنی نئی کتابیں پریسوں میں پہنچنے لگیں۔ رسل کادعویٰ کہ بید دور ۱۹۱۵ء سے پہلے پہلے شروع ہوجائے گابدل کراس طرح ہو گیا کہ ۱۹۱۳ء کے بعد بہت جلد سنرا دورآنے والا ہے۔ رسل کے بعد اس فرقے کا جانشین جے ایف رتھر فور ڈبنا۔اس نے کنی انداز میں دعویٰ کیا کہ ملینیم (سنمرادور) <u>۱۹۲</u>۵ء سے شروع ہو گااور جب بیہ دعویٰ بھی جھوٹا ہو گیا تورتحر فورڈ اپے ساتھیوں کویدی ذبانت سے اہر امیات سے دور لے گیا۔ میم وسمبر ١٩٢٨ء كو دى واج ناور جير الذن مين رتحر فورد في نظريات شائع موس كه عظيم أبرام دراصل شیطانی کارنامہ تھا۔ سینگوں والے شیطان نے سہ اہرام دنیا کوبائیل کی سچائیوں سے دور لے جانے کے لئے بنایا تھا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ اہرام کا مطالعہ اور تحقیق وہی لوگ کرتے ہیں جو خدااور بانتیل کی تعلیمات کے متکر ہیں۔آج شاہدینِ یبوداُہ (عیسائی فرقے کے وہ اراکین جوآنے والے ہزار سالہ عہداور خداکی مذہبی حکومت پریقین رکھتے ہیں)اہرام ہے متعلق بائبل کی پیش گو ئیول ہے جو رسل کے ذہن کی اختراع تھیں ' دور بھا گتے ہیں۔ امریکہ کے ایک ادر گروہ نے عظیم اہرام کواپنے عقائد کی بنیاد سمجھنا جاری رکھا۔ یہ انگلواسرائیل شنظیم کے لوگ ہیں۔ان کا خیال ہے کہ گال اور ایگلوسیحن قویس ہی اسر ائیل کے گمشدہ قبائل کی اولادیں ہیں چنانچہ ہم ہی ان وعدول کے وارث ہیں جو خدانے اینے بندے ابرائیم سے کئے تھے۔ حال ہی میں انہوں نے ایک ماہوار جریدہ The Destiny Editorial Letter کے نام سے نکالا ہے۔ باور ڈبی رینڈ جو اہر ام کی پیش گو کیوں ہے متعلق کی کابوں کامصنف ہے اس رسالے کاایڈ یٹر ہے۔اپنے ایک جریدے میں رینڈ نے لکھا کہ غزہ کا عظیم اہرام خداکاستون اور قربان گاہ ہے۔اس کا خیال ہے کہ اہرام کا جغرافیائی محل و قوع وہی جگہ ہے جس کی طرف بائبل کے بنبی عذرانے مصرکی قربان گاہ والی آیت میں اشارہ کیا ہے۔ رینڈ کا کہنا ہے کہ مشرق کے علاء جو ماہرین فلکیات بھی تھے تصویری الفاظ کو سمجھنے کی بوری صلاحیت

رکھتے تھے۔ عظیم اہرام میں پوشیدہ دریاضی کے اعدادبائیل کی تاریخ نگاری کی تائید کرتے ہیں۔اس کا ایمان ہے کہ اس عظیم یادگار میں موجود تصویری حروف اور ریاضی کے اعداد آنے والے زمانوں میں ظاہر ہونے والے واقعات کی نشان وہی کرتے ہیں۔ میں چو سٹس گروپ سے تعلق رکھنے والے ایک اگریز انجینئر ڈیوڈ من نے ایک معرکت الآراکتاب "عظیم اہرام اور الوہی پیغام" کھی ہے۔اس نے بیازی اسمقد کے تخمین وشاریات کی مدوسے یہ خامت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایڈھو پیمن کے اہتاء کا ذمانہ ۱۹۲۸ء کے شروع ہوگا۔ یہ دور ۱۳۳۱ء تک جاری رہے گاجب انگلوپ کن (جے اسرائیل) کو خداد نیا کی بڑی طاقتوں کے خلاف جو اسرائیلوں کو منانے پر تلے ہوں گے اپنی حفاظت میں لے کو خداد نیا کی بڑی طاقتوں کے خلاف جو اسرائیلوں کو منانے ہر تلے ہوں گے اپنی حفاظت میں لے کا ڈیوڈ من کی یہ کتاب ۱۹۲۳ء میں شائع ہوئی تھی اور ہم جانتے ہیں کہ یہ واقعات ہیں بھی ظہور پذیر منہیں ہوئے۔

ایک اور کتاب "Great Pyramid: Proof of God" کے نامی ڈیسٹنی پبلشر نے شاکع کی ہے جس کا مصنف جارج ریفر ہے۔ اس کتاب کا اب بار ہوال ایڈیشن آیا ہے۔ پہلی باریہ کتاب کتاب 19m1ء میں چھپی تھی۔ ریفر نے نے ۱۲ متبر ۱۹۳۱ء کے دن کو بروااہم بتایا تھا۔ جب یہ دن بھی بغیر کسی قابل ذکر سانے کے گزرگیا توریفر نے نے اپنی کتاب میں ایک نے باب کا اضافہ کر دیا۔ "اس دورکی نشاند ہی جو ۱۲ متبر ۱۹۳۱ء سے شروع ہونے والا ہے بواگھمبیر مسلہ ہے "اس نے لکھا

تھااس دن کا اہم ترین واقعہ کی تھا کہ انگلینڈ کے باد شاہ ڈیوک آف ونڈ سر نے اپنے وزیرِ اعظم مسٹر بالڈون کو اطلاع دی تھی کہ وہ مسز سمین سے شادی کرناچا ہتا ہے۔

قوموں کو خدا دیا ہمر کی اور بڑر سے الحار پینے کا۔ افو سے مورن فران کے دربار میں کام کرنے والے حکمر انی عطا فرمائے گا۔

عمر انی عطا فرمائے گا۔

ان مربر ہم تی ہار کی تحات کام جدید والی ہی تحت ہے درباری معزد خاتواں ہماری خضور سے میستی دوباری معزد خاتواں ہماری کی تحت ہے درباری معزد خاتواں ہماری پیڈ ریے ہول کے اور ہزار المرائح ہوگ بنے ہاتھ میں ہیواوں کا گدستہ سے سے لگا ہو اباس سے محمد مسر سے شروع کی خاصت ہے اور اس نے ہم ین چول ہے ہو میت ہو جائے گا'۔

ے۔ کو دنیامیں ہونے والاواحد قابل ذکر واقعہ روس کا بیہ اعلان تھا کہ ایک ہفتہ



پہلے ایک ہائیڈرو جن بم پیٹ گیا تھا۔ ماہرین اثریات واہر امیات نے ان مختلف نظریات کے حامل افراد کو سداا پی تقید کا نشانہ بنایا۔ مصنف اور فلم پروڈیوسر لیونارڈ کوٹریل نے اپنی کتاب -Moun" tains of the Pharaohs یں لکھا ہے '' عظیم اہر ام کے ان تھیور سٹ کااٹریات یاسا کنس سے دور کا بھی واسطہ نمیں ہے۔ اگر آپ قدیم مصر پر جان نمیر، چار لس بیازی اسمتھ' بون ڈیوڈین اور دیگر ماہر مین اہر امیات کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو بچھ حاصل نمیں ہوگا۔ تاہم ان لوگوں نے اہر ام پر چارٹوں ، تصویروں ، بیا نشی اعداد اور ریاضی کے صابات سے مزین بین وی بروی نخیم کتابی لکھ ماری بین اور بید کتابیں انگلینڈ اور امریکہ میں بڑے شوق سے پڑھی جاتی رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ان میں درج کوئی بھی بیش گوئی بھی درست خاب نمیں بوئی ہے پھر بھی لوگ آج تک انہیں بوے شوق سے پڑھی ہی موسال پہلے شائع شدہ کتاب Life سے پڑھتے ہیں۔ خاص طور پر مسٹر چار لس بیازی اسمتھ کی سو سال پہلے شائع شدہ کتاب Life سے پڑھی خاصی مقبول ہے۔

"نظریات پیش کرنے کا میہ سلسلہ ابھی جاری ہے"۔ سرفلنڈرس پیٹری نے اپنی کتاب "Seven Years in Archthaeology" میں کھا۔ "اور یہ محققین اب بھی ہی کہتے ہیں کہ یہ حقال ان کی ضروریات کے مطابق ہیں۔ سوالیے او گول کو سمجھانا فضول بی ہے کیونکہ الن کے افران پر اہرام کی سریت کا بھوت سوارے "۔

گفتینن کانڈراین ایف و صیلر نے غزہ میں ہارور ڈیو نیورٹی کے اہرامیات کے ایک امریکی پروفیسر جارئ اے دیسنر (George A Reisner) کے ساتھ کام کیا تھا۔ اس نے کھا ''سجھ میں نہیں آتا آخر ان سکیوں نے خو و کو غزہ کے خی اوپس کے اہرام تک بی کیوں محدود کررکھا ہے۔ نور چرث نے گویایہ دریافت کر کے ایسے لوگوں کو ایک تحذ بیش کیا ہے کہ ابو سر میں سمورے کی ملکہ نور چرث نے گویایہ دریافت کر کے ایسے لوگوں کو ایک تحذ بیش کیا ہے کہ ابو سر میں سمورے کی ملکہ کے اہرام کی بینیا کی لوگار ختم کے بیس (e) کے برابر یعنی میں اسلام کی بیائش کر یعنی کے اہرام کے بجائے کر شل پیلٹس کی پیائش کر یعنی تو بلا شبہ اس سے بھی زیاوہ معلوماتی بیائش سے اصل ہو سکتی ہیں۔ اگر بیائش کی کوئی مناسب اکائی مل جائے جیسے در سٹس 'بیٹس یا کیبلس (لمبائی کے روسی بیانہ کے سم و ماکھ ویشریا ایک میل کا دو تمائی ہو تا جائے جیسے در سٹس 'بیٹس یاکھ بلس (لمبائی کے روسی بیانہ کے سم و ماکھ ویشریا ایک میل کا دو تمائی ہو تا کی جیست کے گر ڈریایو نڈ اسٹریٹ میں اسٹریٹ لیمپس کی تعدادیا کیجڑ کی کثافت یا کسی گولڈ فش کے اوسطو دن کے ہر اہر خارت کیا جاسکتا ہے ''۔

بی کتاب "ممی" میں سرویلس نے (Sir Wallis Budge) نے بھی ان محقین برکڑی اپنی کتاب "ممی" میں سرویلس نے (این کتاب "مثلرین تنقید کی ہے اور کہاہے کہ ان لوگول نے اہر ام کو علامات کے چکر میں الجھادیا ہے۔ "ان ممتاز مفکرین کے مطابق کم رول کی تر تیب، راہداریوں کی طوالت اور ذاویوں کے جحکاؤو غیرہ کی پیائش نسلِ انسانی کے مطابق ایم بین اور ہر پیائش میں ایک باطنی اور علامتی مطلب پوشیدہ ہے" نے کے لئے انتہائی اہمیت کی حالم ہیں اور ہر پیائش میں ایک باطنی اور علامتی مطلب پوشیدہ ہے" نے لکھا" جب کہ موجودہ مصنفین کے مطابق یہ عظیم اہر ام کوئی فلکی آلات یا پیائش کا کوئی عالمی پیانہ شمیں بعدہ محض ایک مقبرہ ہے، ایک مدفن ہے اور اس کے سوانچھ شمیں ہے"۔

ذاکر گفتھر روزن برگ بھی ان محققین کی طرف سے مشکوک ہے گروہ کلے ذبن سے اسبات کی سلیم کر تا ہے کہ 'آزاد کی تحریرہ تقریر اور نظریات کا ہالہ ایک جمہوری معاشرہ کا ہم حصہ ہے۔ فرض کر لیتے ہیں کہ اہر ام سے متعلق ان کے تمام نظریات غلط ہیں ان کی تحقیق کے نتائج بیں اور گراہ کن ہیں گران کے اس مطالعہ سے کسی کو کیا نقصان پیچاہے ؟ اسمتھ اور اس جیسے مرے لوگوں نے اہر ام کی بیائش اور تحقیق ہیں ابنی عمروں کا بڑا حصہ قربان کیا ہے۔ ماہرین آثار ہیں ہے نظر انداز کئے رکھا تھا۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ مغربی شرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو تحقیق کے بعد نظریات قائم کرتے ہیں اور ان پر قائم رہتے شرے میں اور ان پر قائم رہتے ہیں آزاد ہیں۔ نظریات غلط ہیں یاور ست اہم بات یہ ہے کہ ہم بات کا استخاب والن پر لیتین کرے یاخہ کرے۔ یہ نظریات غلط ہیں یاور ست اہم بات یہ ہے کہ ہم بات کا استخاب نے میں آزاد ہیں۔

ے ہے۔ یابیہ اہرام صرف مصری فرعونوں کی باقیات ہیں؟ یابیہ سنگی یادگاریں اس سے کمیں زیادہ اہمیت کی ب میں جتنا کہ یہ دکھائی دیتی ہیں؟ فیصلہ آپ پر ہے۔



## ایٹلانٹس کے اہرام

اگیش ڈونیل (Ignatius Donnely) منی سوٹاکا ایک متحرک، شیریں زبان مقرر معنف اور صوفی تھا۔اس کے ساتھ ساتھ وہ ازمۂ قدیم کے تحقیقی میدان کا ایک ان تھک سا آئی تھا۔ جب اس نوجوان آئرش بین نے دیکھا کہ اس کے پاس کا کج بیں تعلیم حاصل کرنے کے بھی تھا۔ جب اس نوجوان آئرش بین نے دیکھا کہ اس کے پاس کا کج بیں تعلیم حاصل کرنی شروع کر کئے تم اور ذرائع نہیں تواس نے ایک اٹارنی کی ما تحق بیس قانون کی قعلیم حاصل کرنی شروع کر دی اور آخر کار قانون کی ڈگری حاصل کرنے میں کا میاب ہو گیا۔ و کیل بینے کے بعد ڈونیلی کو منح سوٹا کا لیفشینٹ گور زمنت کر لیا گیا۔ جب اس نے اس عمد سے کا حلف اٹھایا تب اس کی عمر ۸ سال تھی۔ وہ ایک مثالیت پیندا نقل بی اور سیاست میں اصلاحی نظریات کا حاصل تھا بعد میں وہ ایس کا گریس کے لئے نتخب ہوگیا۔ اوا ایم میں وہ ایس کا گریس کے لئے نتخب ہوگیا۔ اوا ایم میں وہ اپنی موت کے وقت پاپولسٹ پارٹی کے مکٹ امریکہ کے نائب صدر کا احتجاب تھی لڑنے والا تھا۔



انواس: قد يم معر إي كاعقيده قناكه مرده جسم من مسائل اور فوشيوكي بمر كراسه محفوظ كرف كى فسد دارى ديو تا انواس كى تنى اس دايو تاكالتب يد لمى قناكه اليا ديو تا جونوشيوك لور مسالول كى د نياش ربتا ب اس نقش مين انواس مردك كوحنوط كرف كراد كى مراحل سراراب ایک جزیرے کابای بتاتے ہیں تو پھراس بات میں کوئی شبہ ہی شیں رہ جاتا کہ باغ عدن اور ایٹلا نٹس ایک ہی جگہ کے دونام ہیں۔

اہرام: نہ صرف صلیب اور باغ عدن میں ایٹلانٹس ہے بری مما ثلت ہے بلعہ ایٹلانٹس میں جو دیو تاؤں کا مسکن ہے جمیں اہراموں کے اصل ماؤل بھی طبع جیں جن کا سلسلہ ہندوستان ہے ہیروتک پھیلا ہوا ہے۔

یہ منفرد تغیرات انسانی تاریخ کی ابتداء سے بہت پہلے کے زمانے کی میں ہندوؤں کی کتاب "پرا ناز" کے مطابق ان اہراموں کا تعلق اس قدیم ترین دور سے ہے جن کی

با قیات اب کھنڈروں کی صورت میں خال خال ہی نظر آتی ہیں۔ ثنی اویس کا شار بھی انہی بے شار عمار توں میں ہو تاہے جنہیں مر ورِ زمانہ نے ملبے کی صورت میں ڈھال دیاہے۔

''سلاب سے پہلے ہی داناؤں نے چندالو ہی علامات سے یہ جان کر کہ آگ یاپانی کا ایک ایسا
و فان آنے والا ہے جو کر وارض پر موجود ہر جان دار کو چاٹ جائے گا، اس آنے والی آفتِ عظمٰی
سے پچنے کی خاطر بالائی مصر کے بہاڑوں پر پچتروں کے اہرام تغییر کر لئے تھے ان میں سے دو
مارات باتی ساری عمار توں سے بہت بڑی تھیں۔ ان عمارات کی بلندی چار سو کیوب تھی اور
بائی اور چوڑائی بھی اتنی ہی تھی۔ یہ عمار تیں سنگ مر مر کے بھاری بھر کم بلاکوں سے بنائی گئ
میں۔ ان بلاکوں کو اس نفاست سے چنا گیا تھا کہ جوڑ کمیں دکھائی شیں دیتا تھا۔ نمارت کے
میونی پچروں پر بجیب وغریب جنتر منتر کندہ کر دیئے گئے تھے۔''

ان روا بیوں میں پیہ جناتی عمار تیں بالائی مصر کے بہاڑوں پر بنائی گئی تھیں مگر پورے مصر

میں اس قدر وسیع ممار توں کا کمیں نام و نشان نسیں ماتا۔ کمیں ایما تو نمیں کہ یہ باتیں طوفانِ نو کے حوالے کے طور پر بیان کی گئی ہوں ؟ کمیا امریکہ اور مصر کے اہر ام ایٹلانٹس کی تغییرات فقط تو نمیں تحیں ؟ ایسی عظیم الشان و سعت وبلندی کی ممار توں کی وجہ سے بی کمیں مینار بابل واستانیں تو نمیں مشہور ہوگئس؟

بچرآخر انبانی ذہن نے اہرام میں ٹمارت کیسے کھڑی کر دی ؟ وہ تر قی کے اس معیار<sup>۔</sup> کیے پہنچا؟ دریائے نیل کے کنارے اور امریکہ کے جنگلات اور میدانوں میں کہاں ہے بیہ ﴿ معمولی غمار تیں ابھر آئیں ؟ اورآخر کیول وونوں ممالک میں ان عمار توں کی تغییر میں کماس ۔ حاروں کو نول پر مربع ساخت ہی کیوں ہے ؟ کہیں یہ صلیب کے چاروں کو نول کی یاد میں تو شیر بنائی گئیں یاان کی تغمیر کے وقت معماروں کے ذہن میں ایٹلا نٹس کے وہ چار دریا تو نہیں تھے مشرق، مغرب، خال اور جنوب کی طرف بہتے ہیں۔ ایک ادر امتزاج نے جو خصوصی توجہ طالب ہے وہ ہے متناطع نشان جو کس ٹیلے یا کون نما عمارت میں بنا ہو تاہے اور جے عیسائی ماہر آثارِ قديمه ول وقا (سليب ك مظركا مجمد جوكى كلى جلدياكر جامين نسب كياجاتا ہے)۔ تعبیر کرتے ہیں۔ جزیرہ لیوس میں کیلرنش کی تقمیر اس کی بہترین مثال ہے جو یورپ مین ا تک رائج ہے۔اس بیاڑی کوآج تک بڑا محفوظ رکھا ہوا ہے۔ کلدانیوں (جنوبی مابل کے لوگ ے لے کر غناسلیوں (Gnostic) (غناسطینے قدیم میسائیوں کاایک فرقہ جوروحانی علا میں برتری کا دعوے دار تھااور جس کا بیہ نظر بیہ تھا کہ کا ئنات الوہیئت کے جلووں یا قو، وقدرت کے مظاہر کی تخلیق ہے) اور قدیم مہذب دنیا کی انتاؤں سے لے کر جدید مهذب، تک ایک مخصوص قدیم سجائی یااسرار کے اظہار کاروایتی انداز ہے۔ یمی بات اسکینڈی نیویا ۔' ناروی اساطیری (ایک تحظیم جنگلی ورخت جو اپنی شاخوں اور جزوں سے کا ئنات کو ایک ﴿ باند ھے رکھتا ہے۔ جس کی شاخیں اور جزیں زمین سے آسان اور پاتال تک پھیلی ہو کی سمجی ج ہیں)اوراس پر گدے در خت کے بارے میں سمجھ جاتی ہے جس کے نیچے ہیٹھ کر مهاتما گوتم بد تمپیا کیا کرتے تھے۔اس کے ابتدا کار مصری نہیں ہالمی (بے بی او نبین ) تیے ان کی وستہ دار صلیہ (T) شکل کی جس کے اوپر ایک پجندا ہوتا ہے ) مخروطی سمارے پر ایک بیننوی یا گول مٹھ مشتل تھی۔ غناسطی جو قدیم نیسائیت اور کفر والحاد کی در میانی متضاد حیثیت کے حامل تھے ا نشان کوایئے مقبروں پر کندہ کرتے ہتے ان کے نزدیک کون موت کے ساتھ ساتھہ زندگی بھی علامت تھی۔ الحادی اساطیر میں میہ دیوی یاآ سان کی مال کا علامتی نشان تھا اس دیوی کو نامول ہے یکارا جاتا تھا جن میں مائی لیٹا،استارتی،ایٹر وڈائٹ،آئی سس،ما تایاو بنس زیادہ تا ذ کر ہتے۔رومیوں کے دیو تا جیوپیٹر کی طرح اس دیوی کا متمازی نشان بھی مخرو طی ہاہر امی " بی کا تھا۔اس کے علاوہ آشور بیاں کے زر خیزی کے دیو تا کی قربان گاہ کی ساخت میں ہمی مخرو یا آہر ای شکل کابوا خیال رکھا گیا تھا۔ خاص خاص مواقع پر اس شکل کواور متناز بنانے کے لئے ا

کے ایک جانب عار قانہ در خت بھی بنادیا جاتا تھا۔اس مصنف کو یہ بھی یقین ہے کہ مسٹر فیبر کی

رائے بالکل درست ہے کہ اہر ام اس مقد س بپاڑی کی نقل ہے جو عدن کے وسط میں ایستادہ ہے جے اٹلا نٹس کااولیس بھی کہا جا تا ہے۔

تھام مورس (Thomas Maurice) ہیں جو کسی طرح ہیں کم تردرجہ کی اتھارٹی نہیں ہے۔ انہی خیالات کا حامل ہے۔ اس نے اہرام کی تعمیر کے بین مقاصد گوائے ہیں۔ مقبرے، منادراور رصد گاہیں اور یہ خیالات اس نے اپنی کتاب عثیق ہند (Indian Antiquities) ہیں تحریر کے ہیں۔ اب چاہ ان کی تعمیر کی ہیں دور میں ہوئی ان کی تعمیر کرنے والے کوئی ہیں لوگ ہوں، چاہ یہ افریقہ میں ہوں یا کلدائی میدانوں (فلسطین وبابل) میں مصر کے اہراموں کی تعمیر کے مقاصد بلاشہ کچھ اور ہی تھے، ہیر وڈوٹس کے مطابق ان کو متعارف مصر کے اہراموں کی تعمیر کے مقاصد بلاشہ کچھ اور ہی تھے، ہیر وڈوٹس کے مطابق ان کو متعارف محرانے والا بابحوس تھااور آیک افلاطونی فلسفی پروکٹس نے توان کا تعلق علم ہیئت سے بتایا ہے۔ وہ علم منادر کے ساتھ ساتھ رصد گاہوں کا کام بھی دی تھیں۔ گذریوں کی ان کمین گاہوں پر بحرباد شاہوں منادر کے ساتھ ساتھ رصد گاہوں کا کام بھی دی تھیں۔ گذریوں کی ان کمین گاہوں پر بحرباد شاہوں نے بنی بعد ان کے خاص کمرے ان باد شاہوں کے مدفوں کو جان سے عزیز تھیں کیو تکہ یہ ان کے دیو تاؤں کے مسکوں کے مماش تھیں، مقدس بہاڑ کے آباد کاروں کو تی جان سے عزیز تھیں کیو تکہ یہ ان کے دیو تاؤں کے مسکوں کے مماش تھیں، مقدس بہاڑ کے آباد کاروں کو جی جان سے عزیز تھیں کیو تکہ یہ ان کے دیو تاؤں کے مسکوں کے مماش تھیں، بہاڑ کے آباد کاروں کو تو جان سے عزیز تھیں کیو تکہ یہ ان کے دیو تاؤں کے مسکوں کے مماش تھیں، مقدس بہاڑ کے آباد کاروں کو تی جان سے عزیز تھیں کیو تکہ یہ یہاں تھی دی بیان تھیں۔ مقدس بہاڑ کے آباد کاروں کو تا تابس کے دیا تائی تھیں۔ "

۔ یہ ایک سلیم شدہ حقیقت ہے کہ سیمیئن (Sabian) (وسطی اطالیہ کی ایک قدیم قوم جو خصوصاً روم کے شال مشرقی ایپیائن میں آباد متحی اور جسے رومنوں نے ۲۹۰ق م کے قریب مغلوب کر لیا تھا) کی

ند ہی عبادات پوری نئی دنیا (New World) پر غالب تھیں۔
اب بھی عبادت کے یہ طریقے کی حد تک شالی بر اعظم کے آوارہ
گرد قبائل میں رائح ہیں اور مفتوح ہونے ہے قبل پیرودین قوم کا
قومی ند ہب بھی ہی تھا۔ خط استوا کے جنوب میں آبادان کے انتائی
ممذب پیشروؤں نے بھی می ند ہب اختیار کر رکھا تھا۔ اس کے
شوت وہاں کی گول اور چورس آتی قربان گاہیں ہیں جو اوابو اور
شیشی کاکا (امریکہ کی جنوبی ریاستیں) کی جھیلوں کے کنارے پھیلی
شیشی کاکا (امریکہ کی جنوبی ریاستیں) کی جھیلوں کے کنارے پھیلی



مروے کامنہ کھولنے کی رسم: قدیم مصرین جب کوئی مرحاتا تومادری انوبس وہوتا کا اسک لگاکر لاش کو سیدها کوڑاکرویتاتھا اور اس کے ساہنے اس کے اواحشین آہو و کا کرتے موے اے کانے <u>باتے تھے۔اس</u> تصوير مين يادري انوبس ويوتا کامک ہٹے ہوئے ایک مروہ کی الأش كو يجي سے كازے كمزات جبکہ اس کے سامنے اس کی بیشی تنفی ہے دیمریزری منوط شدہ لاش كو مقدس ياني بارب مين اور تجيل صف میں حنوظ شدہ مروہ باپ کابڑا يتا كمرُ الم يس ناآل جلائي بوئي ب اور باتحد میں آلات لیئے ہوئے ے ساتھ ہی وہ المیہ حمیت بھی

ہوئی ہیں اور جو تئیر ہ کیسین پر معلق عبادت گاہوں ہے بڑی مما ثلت رکھتی ہیں۔ ازمئہ قدیم کی ایسی اور اس قتم کی دیگر ان نشانیوں میں جو قدیم وجدید دنیا کی معدوم آبادیوں کا پتاو ہی ہیں ایک نشانی مالیز کراس (Maltese Cross) ہے۔ یہ کہ اس ایک نیٹر الانطاع گریٹائٹ پر کحدا ہوا ہے جو شیبہ ماذی یا ہلکی اہمر وال نسبت کاری کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ یہ گریٹائٹ ایک جناتی دیوار میں جڑا ہوا ہے۔ کراس کے گرد ایک دائرہ ہے اور چاردل کونوں پر پھندنے یا جیالریں کندہ ہیں۔ کراس کے چارول کونے کارڈیٹل کوارٹرس کی ٹھیک فیک نشان دبی کرتے ہیں۔ ایسی بی ایک اور جرت انگیز چیز پچھ عرصہ قبل پیرودین کے ،وکین (زمین دوز قبر ستان) ہے ملی ہے۔ یہ ایک مرلیابانسری نماچیز ہے جے کچھ عرصہ قبل پیرودین کے ،وکین (زمین دوز قبر ستان) ہے ملی ہے۔ یہ ایک مرلیابانسری نماچیز ہے جے کوس لاجور دے تراشا گیا ہے۔ ماہر کار گرنے اس کے چارول طرف مائیز کراس کندہ کر کے اسے بے حد حسین بنادیا ہے۔ کراس کے علاوہ اس پراور ایسے نقوش بھی دیکھے جا سکتے ہیں جو مصر کے چہار قبل میں گاؤد م ستونوں پر اور اس ملک کے یک سگی ستونوں پر کھدے ہوئے ہیں۔ اس قتم کی تصاویر پہلو شکی گاؤد م ستونوں پر اور اس ملک کے یک سگی میں۔ میجین فیرو ہر میں اور بھی کئی ایسی نادر اشیاء ملی بیلو سکی گاؤد م ستونوں پر جیسم کی ایک ٹیبلیٹ ایک خیلڈ ، ایک ہیا میٹ اور و بھر کی مالا ئیں و غیرہ شامل ہیں۔ اس حیل جیس خیارے میں خیال ہے کہ یہ آشوریوں کی مادگار ہی ہیں۔ کیارے میں خیال ہے کہ یہ آشوریوں کی مادگار ہی ہیں۔

اہرامی کراس کے اظہار کے معاملے میں ونیاکا کوئی بھی ملک ہندوستان کا مقابلہ سیس کر سکتا۔ ا نھوں نے بلا شبہ اس معاملے میں مصریوں کی طرح ہی محنت کی ہے اور بعن او قات ان ہے بھی آگے بوھ گئے ہیں۔ تاہم یہ صبر آزمااور محت طلب ہنر زمانے کی دست بر دیسے محفوظ نسیں رہ سکااس کے باد جود ان کی داستانیں بوری سینا کے مقبرے کی طرح نا قابلِ یقین لگتی ہیں۔ گنگا کے کنارے آباد بنارس شریس اب چندائی با قیات عظمت ِرفتہ کی علامت کے طور پردیجہ جاسمتی ہیں۔ان میں ایک مندر کا حوالہ ہی کافی ہے جو بندھ ماد صو کا مندر کہلاتا تھااور جے ستر صویں صدی میسوی میں اور مگ زیب نے مسار کروا دیا تھا۔ ایک فرانسی ہیر ن ٹیور نر (Tavernier) نے جو مماری میں اس علاقے میں گیا تھااس مندر کے بارے میں چند تفسیلات بتائی ہیں۔اس کا کہنا ہے کہ یہ مندر ایک عظیم کراس کے طرز پر تغیر کیا گیا تھاجو سینٹ اینڈریو کے کراس سے ملتا جلیا تھا۔اس کے مرکز میں ایک بڑا گنبد تھاجو بلندی پر اہرام کے طرزِ تعمیر کے مماثل تھا۔ کراس کے چاروں کناروں پر متناسب وسعت والے چار اور اہرام تھے جن تک رسائی کے لئے باہر سے زینے نے ہوئے تھے۔ ان میں بالکونیال تھیں جو شاید راہبول کی آرام گاہیں تحییں۔ یہ عمارت، بیلوس (Belus) کے مندر کی یاد دلاتی ہے جس کا تذکرہ ہیر وڈوٹس کی کتاب میں بھی موجود ہے۔ جس کا تذکرہ ہیر وڈوٹس کی کتاب میں بھی موجود ہے۔ جمنا کے کنارے پر متفر امیں بھی ای طرز کی ایک عمارت کے آثار ملے ہیں یہ اور اس فتم کے دوسر بے باقیات جن میں الفائنا کے زیرِ زمین منادر اور ایلور ااور سیلسیٹی کے غارشامل ہیں مورس کی مشہور زمانہ کتاب میں بڑی تنصیل ئے بیان کیے گئے ہیں۔وہ لکھتاہے کہ ان کے علاوہ بھی ہندوؤں کی مہارت کے اور نمی ثبوت ملے ہیں ان میں متقاطع اہر ای مینار نمایاں ہیں۔کارومنڈل کے ساحل پر چیلم برم مندر میں اندرونی مستطیل کے گروایک دوسرے میں پیوست سات بلند وبالا



دیواریں ہیں جن میں ہر جانب اہر ام کی صورت کے دروازے ہے ہوئے میں ان دروازوں میں ایک وسیع کراس کے بازوؤں کا تاثر ماتاہے۔

میکیویں تقریباہر جگہ اہرام موجود ہیں۔ کورنز نے چار کس پیم کو
ایک خط لکھا کہ صرف چولولا کے علاقے میں چار سواہرام کئے ہیں۔ ان
کے منادر بلند مقامات پر ہے ہوئے ہیں۔ میکسیکو کا قدیم ترین اہرام ٹیوٹی
ہیوکن میں ہے جو میکسیکوشر ہے آٹھ لیگ کے فاصلے پر ہے۔ دوبراے
اہرام سورج اور چاند کے لئے مخصوص ہیں ان میں ہے ایک پیخروں کو
تراش کر بنایا گیاہے انہیں چار منزلول میں چوٹیوں پر بنایا گیاہے۔ ان میں
براوالا ۱۹۸ مر بع فٹ و سیج بنیاد پر ایستادہ ہے۔ اس کی بلندی ۲۰۰ فٹ ہے
اور اس پوری عمارت نے تقریباً گیارہ ایکر رقبہ گیر اہواہے۔ چولولا کے
اہرام کی بیائش ہسبولٹ نے کی تھی۔ اس کے مطابق وہ ۱۲ فٹ بلند اور
اس کی بیائش ہسبولٹ نے کی تھی۔ اس کے مطابق وہ ۱۲ فٹ بلند اور
مصر کے عظیم اہرام شی او لیس ۲۳۱ کے مربع فٹ نبیاد پر ایستادہ ہے، اس کی

بغیر فیول کے مردے کی
الش الماحظ تیجیے جس کو مائع
ینٹرون میں مجھویا گیاہے جس
کی وجہ ہے یہ الش گلنے
مز نے ہے فی گئی ہے ہی اسر
الش کشی ساامت ہے حقی
کہ اس کے ہائوں اور ویروں
کہ اس کے ہائوں کا وروی اللہ کے اس کے ہی کئی کسی ٹو فیود
کر حوط کیا جاتا اور مجرا ایرام

اس فی بیاد کار مید ۱۰۰ ۱۱ مرخ فٹ ہے اور یہ ۵ ما ایٹر اینچ پر چیلا ہواہے۔
مصر کے عظیم اہرام شی او پس ۲ ۲ مرج فٹ نبیاد پر ایستادہ ہے،اس کی
بلند می ۵ من فٹ ہے اور اس اہرام نے گیارہ ہے تیرہ ایگڑ تک کا علاقہ
گیرا ہوا ہے۔ اس طرح ظاہر ہو تا ہے کہ ٹیوٹی ہیوکن اہرام کی ہیاد ی
علاقے میں پھیلا ہوا ہے تاہم بلند ی میں شی او پس کا اہرام ان دونوں
علاقے میں پھیلا ہوا ہے تاہم بلند ی میں شی او پس کا اہرام ان دونوں
امر کی اہراموں سے بازی لے گیا۔ سینور گریشا کیوس کا خیال ہے کہ ٹیوٹی
ہیوکن (میکسیکو) کے اہرام کی تعمیر کے مقاصد بھی وہی تھے جو مصری
اہراموں کے تھے۔ اس کے خیال میں ان دونوں میں تقریباً گیارہ عدد
مراشتی بائی جاتی ہیں۔

اردونول كالمحلُّ وتوع يانتخبه علاقه يكسال بـ

۲۔ دونوں کی سمت بندی میں بہت چھوڑ اسافرق ہے۔

٣\_ وونوں عمار توں كامر كڑى خط فلكى خط نصف النماريرواقع ہے۔

مدرجہ اور قد پچوں کے حیاب سے دونوں کی ساخت کیسال ہے۔

۵۔ دونوں علاقوں میں بڑے اہرام سورج دیوتا کے لئے وقف ہیں۔

۲\_وریائے نیل کی ایک وادی "موت کی وادی" کے نام سے موسوم ہے جب کہ ٹیوٹی ہو گن میں موت کی گی "a street of the dead" نامی موجودے۔

٨ - جھوٹے ملوں کی ساخت اور مقاصد تقریباً یکسال ہیں۔

٩ دونون ابرامون مین ایک ایک چھوٹا ٹیلہ ہے جوان کی ایک ست سے مسلک ہے۔

۱۰۔ چاند کے اہرام میں جو داخلی دروازہ دریافت ہواہے ویسے ہی دروازے مصری اہراموں

میں بھی ملے ہیں۔

۱۱۔ اہر امول کی اندرونی ترتیب میں بھی ہوی حد تک مشاہبت موجود ہے۔

یداعتران بھی کیا گیاہے کہ امریکی اہرام مصری اہراموں سے ساخت میں مختلف ہیں اس طرح کہ ان کی چونیاں مسطح ہیں جب کہ اہراموں کی تغییر میں بیہ کوئی آفاقی اصول نہیں ہے۔

یو تمان کے کئی شرول کے کھنڈرات میں ایک ہے زیادہ اہرام چوٹیول پر دریافت ہوئے مگر ان کے گروکسی اور شمارات کے آثار نہیں ملے حالا تکہ دیگر آہر امول کے پاس دوسری تمارات کے کھنڈرات بھی موجود ہیں۔ان کے علادہ اور بھی کئی اسباب ہیں جن کی وجد سے کہا جا سکتا ہے ک امریکہ کے اہراموں کو عمل اہرام کها جاسکتا ہے۔والذیک کو پیلنگ (Palenque) کے قریب د ر میں اسک ہیں جو کمل محنوظ حالت میں میں۔ان کی بنیادیں چورس اور چو نیال نو کیل میں ان کر بلندی اکنتیل نت اور اطراف مساوی الاصلاع ہیں۔ پریڈ فورڈ کا خیال ہے کہ کچھے مسری اہرام خاحر طور پروہ جنمیں انتائی قدیم سمجا جاتا ہے، میکسکو کے انڈین معبدول (Teocalli) سے ب ع مما ثات رکھتے ہیں اور مصریاں ایک اور قشم کے اہر ام بھی دریافت : وے ہیں جنہیں ، صطبہ-Mas (taba کماجاتا ہے جو میکسیکنول کی طرح اوپرے سائے ،وتے ہیں۔جب کہ آثور اول کے بالہ نجنی یہ طرز تغمیر نظر آتا ہے۔" در حقیقت"ا یک معنف رقم طرا زے"منادراور معبدول کا یہ طر تغمیر (سیاٹ چوٹی والے) میسو پوشمیاے لے کر بح انکامل کے علاقے تک میں پایا جاتا ہے۔ فو نیٹر کے اوگ بھی اہرام تغمیر کرتے تھے۔ تیر ہویں صدی میسوی میں ڈومینیمن برو کارڈ نے فو میشیا کے شر مرتھ یامیرا تحوس کے کھنڈرات کادورہ کیا تھا۔ وودہاں موجوداہراموں کی شوکت وسطوت دکج کر کیریت زدہ رہ گیا تھااس کے خیال کے مطابق وہ عظیم اور حیرت انگیز تعمیرات کا نمونہ تھے۔ ، اہرام چیبیں ہے اٹھائیس فٹ لہے اور آدمی جتنی موٹائی والے بلاکوں سے تغمیر کئے گئے تھے''۔"اگر فر گُوس کہتا ہے۔"اب بھی ہم یہ بات تسلیم کرنے میں بچکیاہٹ محسوس کرتے ہیں کیہ سو کوادراو جا کے اہر اموں نے معماروں یا ژو کیالکو اور بدرونہ ڈر کے منادر میں کوئی تعلق تھا تو ہمی کم از کم ہم اس بات سے انگار شیں کر کتے میں کہ ان کی مما ثلت بے حد حیر ت انگیز اور چکر اوسیے والی ہے اور ات محنن حادثاتی انفاق نهیں سمجیا جاسکتا"۔

سارے مشرک اہرام کی ممار تیں نقاط اصلیہ (قطب نماکے چار خاص نقاط) پر ایستادہ ہیں اور یک حال میکسیکو کے اہر امول کا ہے۔ مسری اہر امول میں چھوٹی چھوٹی اوہ داریاں اندر تک اتر رہی ہیں تو میکسیکو کے اہر امول میں جھی ان چھوٹی راہ داریوں کا جال ساپھا ہوا ہے۔ المریز کے مطابق ٹیو ہیوکن کے اہر ام میں بنیاد ہے انمتر فٹ کے فاصلے پر ایک گیلری ہے جس کی چوڑائی بس اتن ہی۔ کہ آدی با تحول اور گھٹوں کے بل می وہاں بہنچ سکتا ہے۔ آگے و صابان ہے بھر بچیس فٹ کے فاصلے دو کمرے یا مربح کنویں کی گرائی بندر و فسد دو کمرے یا مربح کنویں کی گرائی بندر و فسد ہے۔ مسٹر اوو بنسترن (Lowenstern) کا کمنا ہے کہ یہ گیلری ایک سوستادن فٹ کمی ہاور جے ہے۔ ۔ مسٹر اوو بنسترن (Lowenstern) کا کمنا ہے کہ یہ گیلری ایک سوستادن فٹ کمی ہاور جے جے دیا ہمرام کی اندراترتی جاتی ہے اس کی چوڑائی ہو ھتی جاتی ہے اور اس کی بلندی ساڑھے چے ف

تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کے مطابق کنویں کارقبہ چہ مربع فٹ سے زیادہ ہے۔ اس گیلری سے سمنی گلریاں بھی نکتی ہیں گروہ ملے سے ڈھئی ہوئی ہیں۔ شاویس کے اہرام میں بنیاد سے انبچاس فٹ اوپرای طرح کی راہ داری یا خلاء ہے۔ یہ تین فٹ گیارہ اٹج بلندی اور تین فٹ ساڑھے پانچ انج جوڑی ہے۔ یہ ڈسلک حمنی چوڑی ہے۔ یہ ڈسلانی راستہ ہمیں کنویں یا تدفینی کمرے تک لے جاتا ہے۔ اس سے مسلک حمنی راہ داریاں اہرام کے اندرونی حصے تک لے جاتی ہیں مصری ازرامر کی اہراموں کی ہرونی سطح پر موٹا، ہواراور چمکدار سینٹ کا پیاستر چڑھا ، وا ہے۔ ہمہولٹ کا خیال ہے کہ چواول کا اس امراکی اس طرح جیو پیر بیلوس کا مندر میذون ڈیکور کے اہرام یا مصریاں کا رائے امراکی اس میں۔

امریکہ اور مصرییں اہر امول کو مد ننوں کے طور پر استعمال کیاجاتا تحااور بڑی قابل ذکر بات ہے كه اہر اموں سے منسلك مٹی ہے بنائى ہو ئى ديگر عمار تين اور ٹيلے اپنى ساخت كے لحاظ ہے انگلينڈ ميں موجو دیندآ فاروں ہے بڑی مشاہبت رکھتے ہیں۔ابوہر ی میں سالسبر ی بماڑی ایک معنوعی ٹیلا ہے جو ایک سوستر فٹ بلند ہے اس کے گروو مدمہ بایشتہ گزر گاہی ہیںجو ۸۰ ۱۴۸ گز طویل ہیں۔ گول گڑ ہتے ہیں' پتحر کے دائرے ہیںاور ہالکل ویسے ہی ہیں جیسے مسی ہی لی کی دادی میں یائے گئے ہیں۔آئرلینڈ میں مرنے والوں کو پھر کی کو خُریوں میں دفن کیاجاتا تنان پر اہرام کی شکل میں مٹی کا شاہاداویاجاتا تحامَّر چُوٹی سیاٹ رکھی جاتی تھی۔وبال کے لوگ اشیں موٹس (Moats) کہتے تھے۔اوہا ئیویٹس بھی ایسی ہموار چوٹی والے مخرو طی ملیے ملے ہیں جن کے پنچے شکی مدفن موجود میں۔اس میں کوئی شیہ نسیں کہ بیہ دراصل مخروطی نیلے ہی ہیں جنہیں اہرام کی شکل دے دی گئی ہے آور ان تجیب وغریب تغمیرات کی اصل بدیادیا محرک سیالسبری بل اور وسطی امریکه اور مسی سی بی گی دادی میں موجو د مٹی <u>ے میلے</u> ہی ہیں۔ کراس کا نشان قبل مئے میں بھی موجود تھا کیونکہ مقدس علاِّ مت یا نشان کے طور پر میہ ایٹلا ننگ کے دونوں جانب ملاہے۔اس نشان کی مدد سے جمیں ان چار دریاؤں کا پتا بھی ماتاہے جو اس نسل کے تہذیت و تدن کے مرکز ہیپی آئی لینڈ کی نشاند ہی کرتے ہیں۔ مدن کی اس نسل کی یاد گاریں جمیں یورپ اور امریکہ میں جائجا جھری نظر آتی ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ابتدائی دور کے انسان امن وسکون ہے رہتے تھے اور جو بعد میں چڑھتے پانیوں کی بسینٹ چڑھ گیا۔ یہ اہرام ہمیں ایٹلا ننگ کے دونوں جانب ملتے ہیں جن کے چاروں کونے کراس کے ہادوؤں کی طرح قطب نما کے چار خاص نقاط کی علامت ہیں۔ یہ اولیس کی یاد و لاتے ہیں اور یہ اہر ام اولیس (از لان) کی مخصوص اور مركزى علامت بـ كيايه تمام آفاركى حادثاتى انقاق كالتيجه بين ؟ الى سليل مين جم يدكه سكة بين کہ امریکہ اور بر طانبہ میں حکومتوٰل کی مما ثلت کی وجہ سے نوشاً یدیہ تعلق ہمی بنتا ، و گمراس میں کو کی شک نسیس کہ یکسال حالات اور ضروریات کی وجہ ہے ان مقامات کی انسائی آباد اول کی سوچ میں کیسانیت بیداہو گئی ،واور نتیج میں ان کی کاو شول نے مماثل صورت انتمار کرلی ہو۔



## ڈاکٹراینڈرسن: اہرام اور خفیہ سرنگیں

ان چند علاء اسر ار (Occulists) میں جضوں نے اہر ام اور تبت کی خفیہ سر نگول کی تحقیق و جبتو میں اپنی زندگیاں گزار دیں، ڈاکٹر آری اینڈرسن (۳۰۳ نگورڈن ابو نیو'روزول' جار جیا) ایک خاص متام کا حامل ہے۔ ایک بین الا قوامی شہرت یافتہ غیب بین' پیش گو وحاضر اتی کی حیثیت سے اینڈرسن اپنے IESP اسٹوڈ بو ہے جو چیٹانو گا' تنی کی میں واقع ہے تمیں بر سول سے زیادہ عرصے تک ضرورت مندول کے لیے مشاورت کے فرائض سر انجام دیتارہا ہے۔ چیوف دوانج کمبا' تین سو بونڈ وزنی دیوزاد ڈاکٹر اینڈرسن کو عمل 'زندہ ایڈ گرکائس' کے نام سے مشہور ہے۔ حالا نکہ ڈاکٹر اینڈرسن کی عمر ساٹھ سے تجاوز کر چکی ہے تا هم اب بھی وہ جو انوں کی طرح طاقت ور اور مستعد ہے۔ اپنی نوجوانی کے زمانے میں اس نے دنیا بھر کی سیاحت کی۔ اس عرصے میں وہ بُل فائٹر' مستعد ہے۔ اپنی نوجوانی کے زمانے میں اس نے دنیا بھر کی سیاحت کی۔ اس عرصے میں وہ بُل فائٹر' اس عالمی سیاحت کے دوران میں اس نے ماور ائی علوم کے بے شار مر اگز کا بھی دورہ کیا اور وہاں سے اس عالمی سیاحت کے دوران میں اس نے ماور ائی علوم کے بے شار مر اگز کا بھی دورہ کیا اور وہاں سے اس عالمی سیاحت کے دوران میں اس نے ماور ائی علوم کے بے شار مر اگز کا بھی دورہ کیا اور وہاں سے اس عالمی سیاحت کی دوران میں اس نے ماور ائی علوم کے بے شار مر اگز کا بھی دورہ کیا اور وہاں سے اس عالمی سیاحت کی دوران میں اس نے ماور ائی علوم کے بے شار مر اگز کا بھی دورہ کیا اور وہاں سے اس عالمی سیاحت نگائی میں کمال حاصل کیا۔

" مشرق کے ایک سفر کے دوران ہی میں جمھے سر تگوں اور کھو کھلی زمین کے اسر ار کے بارے میں سلم ہوا۔" اینڈرین نے بتایا۔ " کی لوگوں کو یقین ہے کہ زمین کے بینچے وسیع سر تگوں کا جال پھیا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا کو ایک دوسرے سے ملاقی ہیں۔ اس بات کا احتال بھی ہے کہ یہ بیر سر تکمیں و نیا ہمر میں پھیلے ہوئے اہر اموں کو ایک دوسرے سے ملاقی ہیں۔ اس بات کا احتال بھی ہے کہ یہ سر تکمیں اگار تھاسے بھی مسلک ہیں جو زمین کی گرائیوں میں موجود ہے۔ شمبالا وہ انسانوی شر ہے جمال اس زیر زمین مملکت کے بیشتر باشندے رہتے ہیں۔ اس افسانوی جنسہ کا حکم الن ایک انتائی سلیم الطبع شخص ہے جو " د نیاکا بادشاہ " کہلا تا ہے۔ مادرائی علوم میں بر اعظموں کو ملائے دائی ان زیر زمین سر عگوں کے جال کا یقین ایک بینادی اہمیت کا حامل ہے۔ ہر تمذیب و تمدن کی موجود ہیں۔ تبت کی مہم کے دوران میں لاماؤں نے اینڈرسن کو روایات میں ان سر تگوں کی داستا نمیں موجود ہیں۔ تبت کی مہم کے دوران میں لاماؤں نے اینڈرسن کو میں جانے میں ان سر تگوں کی تخلیق کا سرا قدیم نسل انسانی کے سر ہے جن میں ایٹلا شین (Atlanteans) سر فہر ست ہیں۔ یہ سر تکمیں دوران کے ملا قول کے سر ہے جن میں ایٹلا شین (اورام یکاؤں تک جسے و کریش جزیرے تک جاتی تھیں۔ ان سر تگوں کی ایکن نشر ہوں کے بیکھی جاتے دوالی تھیں۔ ان سر تگوں کی تحلیق کا سرا تھی ہوں کے بیکھی جاتی ہوا ہوالی تھیں۔ ان سر تکمیں۔ ان سر تکمی ہوں تے تھے۔ جمھے ہتایا گیا کہ یہ نقشہ ہی جاتے تھے۔ جمھے ہتایا گیا کہ یہ نقشہ ہی جاتے تھے۔ جمھے ہتایا گیا کہ یہ نقشہ ہے عد قد یم ہے۔

حیرت کیبات میر تھی کہ اس نقشے میں افریتی سرنگ کا خاتمہ مصر کے عظیم اہر ام پر ہو تاتھا۔" تقریناایک سوسال پہلے میڈم ہیلن کی ہلاوستی نے دعوی کیا تھا کہ اس کے پاس بھی ایساہی ایک نقشہ تھا۔وہ کہتی ہے۔''اس نتشے میں سر نلیں' مد فن'خزانے ہے ہمرے کمرےاور گھومنے والے پوشیدہ چہانی دروازے بڑے درست انداز میں دکھائے گئے تھے۔ ہمیں یہ نقشہ ایک پوڑھے پیرووین نے دیا تھا۔ ان یوشیدہ خزانوں تک پہنچنے کے لیے پیرووین اور بولیوین حکومتوں کی دسیتے پیانے پر مدد کی ضرورت تھی۔طبعی رکاوٹوں کے علاوہ کو ئیا لیک فرویا پارٹی اس مہم کو سر کرنے ٹکلتی تواہے قزاقوں اوراسمگلروں کی فوج سے سامنا کر ناپڑ تا جن ہے وہ علاقہ بھر ایڑا تھابلحہ اس ساحلی علاقے کی ساری کی ساری آبادی ہی اس کار شریس مبتلا تھی۔ صدیوں ہے بند ان سریگوں کی متعفن فضا کی صفائی ہی جان جو کھوں کا کام تھا جمال وہ خزانہ وفن ہے اور روایات کے مطابق یہ خزانہ اس وقت تک مدفون رے گاجب تک کہ بورے شالی اور جنوبی امریکا ہے اسپین حکومت کے آخری آثار تک معدوم نہیں ہو جاتے۔ آیا ان زیر زمین سر گول کا وجود ہے یا نہیں یابیہ سر تکیں عظیم اہرام کو دنیا کے دوسرے علا قول سے ملاتی ہیں مانہیں' ایک غور طلب مسئلہ ہے۔ مگر ڈاکٹر اینڈر سن کے مطابق''و نیا کے کسی جھے میں آپ چلے جائیں ان سر نگول کا نذ کرہ ضرور شننے میں آئے گا۔ حال ہی میں ٹیکساس کاآئل مین جون شا اور میں غزہ کے عظیم اُہرام کو دیکھنے گئے تتھے۔ ہمارے گا ئڈول میں سے ایک عرب گا ئڈ سطح مر تفع غزہ کے یتیجے سر تگوں کی تلاش میں سر گرواں رہ چکا تھا۔اس کا دعوی تھا کہ اس کے پاس ایک قدیم نقشہ تھاجو سر تگوں میں داخل ہونے کے مقام کی ٹھیک ٹھیک نشان دہی کر تا تھا۔ گا کڈ کا خیال تھاکہ بیہ مقام دراصل زیرِ زمین دنیامیں داخل ہونے کادر دازہ تھا۔''

ڈاکٹر اینڈرسن نوجوانی ہی ہے اہراموں' سر تگوں اور ماورائی داستانوں میں دلچیبی لینے لگا تھا۔ ''میں

می کا جوت : جب لاش کو کینن کے نئیس کپڑے میں لیٹا جا تھا تو ہ گئے سڑنے سے محفوظ ہو جاتی تھی اور پھر سروے کے گھر والے اُسے خوشیواور مصالحہ لگا کر حوط (Mummy) کرتے میں کوئی سر نمیں چھوڑ تے بچھ توجہ کے اندر غیب کی دنیا کے وابع ہوئ کی تصاویر کنش کی جاتی تھیں اور اوپر سے رنتین تصاویر اور تح یروں سے منتش کیا جاتا تا تا کہ سرنے والے کواوسر س کی سلطنت میں بچیانا جائے اور اس کی تقدیم کا فیصلہ اس کے تق میں ہو۔



اس وقت ایک خوش مزاج 'خوش حال آواره گر د تیا۔ مجمع میں چیر جوانوں جتنی طاقت تھی اور ایک ... در جن پُول جتنا تجسّس تحاله میر اا یک دوست غیر مکی زبانوں اور کبچوں میں خاصی وا تفیت رکھتا تھا۔ ہمیں تو قع تھی کہ ہم و نیا ہمر کو کھنگال ڈالیں گے اور پھر عرصہ درازبعد جب ہم نے سیاحت ترک کر کے قیام کافیصلہ کیا تواس دقت تک ہروہ چیز دیجہ بچے تھے جس کاتصور کیاجاسکا تھابیکہ اس سے کچھ زیادہ ہی مقامات کی سیر ہو چکی تھی۔"اس سیاحت کا سبب اینڈرس کی غیب بینسی یاروحی قابلیت تھی۔اس بے مثال صفت کااظہار اس و تت ہے ہی ہونے لگا تھاجب وہ ایک نوجوان لڑ کا تھااور گرینگر آئیوامیں اپنے خاندانی گھر میں رھتاتھا یہ ۱۹۱۸ء کی بات تھی۔ میں ہمیشہ سے ہی اپنے بھائی نیکن سے ب حد قریب رہا۔ "اینڈرس نے بتایا۔" بھائی نے گھر چھوڑ کر کینیڈین آرمی میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔وہ بورپ میں نتھااور مور ہے میں بند جر منی کے خلاف ایک خوٹی جنگ کڑرہاتھا۔ اس وقت اینڈرین اپنے گھر میں فرش پر کھیل رہاتھا کہ خود خوداس کی نظریں دیوار پر منگی اپنے بھائی ک تصویر پر جاکر مُحمر حکیٰں۔ ''کوئی مجھے نیلن کی تصویر پر نظر جمائے رکھنے پر مجبور کر رہا تھا۔'' اینڈر سن نے بنایا۔'' میرے جسم میں ایک عجیب سی اہر یا سنسنی سی دوڑر ہی تھی۔ پھر میں نے نیکسن کو و یکھاوہ میدان جنگ میں بوی تیزی ہے آگے بڑھ رہا تھا۔ اچانک اس کے چیرے پرایک گولی لگی اور اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گر پڑتامیں جان گیا کہ گوئی کا زخم بڑاکاری تھا۔اور جب بید منظر معدوم :وا تواسی وقت نیلن کی تصویریر نگاشیشه زور ہے تزخااور اس کی کر چیال زمین پر بھر تھیں۔ چھوٹا یا بی اینڈرس دوڑتا ہوااپنی مال کے پاس باور چی خانے میں گیااور چلایا "فیکسن مر گیا۔ اے کوئی گلی ہے۔" مزاینڈرین نے غیصے میں آگر نینے اینڈرین کے گال پر تھیٹر رسید کر دیا۔ بچر پہلے ہی بے حد خو فزدہ ہورہا تھا۔ ماں نے اپنی انگلیاں اس کے شانوں میں گاڑ کر اسے بری طرح ججنجوڑ دیا۔ ''ایسی ہاتیں مت سوجِهِ او بی۔ "مال نے اس کی منت کی۔ "اپنے بھائی کے بارے میں الیمی باتیں مت کمو۔ " بد نشمتی ہے یو بی اینڈرسن کی بیشین گوئی درست ثابت ہوئی۔ چند روز بعد کینیڈین آری کی طرف ہے ایک ٹیلی گرام آیا جس میں نیلن اینڈرین کی موت کی خبر تھی۔ نوجوان اینڈرین کے َ چِرے برایک گولیا چَنْتی ہٰو ٹی لگی تھی اور وہ جال ہر نہیں ہو سکا تھا۔''اس تجربے نے میرے ذہن پر یوے خو فناک اثرات مرتب کئے''۔اینڈر سن نے کہا۔''میں عمر کے ساتھ ساتھ اس صفت کو بھلانے کی کوشش کر تارہا۔"اس منظر کا تاثر ہر سول تک میرے فی بن پر غالب رہا مجھے علم نہیں تھا کہ غیب بینں یا پیش گوئی کی میں صفت خدا کی طرف ہے کوئی تخفہ تھی یا کوئی شیطانی چکر تھا۔ میں نے مجھی خدا ہے ESP کی دنیا نمبیں مانگی تھی جواس زمانے میں ''دوسر ی نظر''کہلاتی تھی۔ میں معمول کی زندگی جینا جا ہتا تھا۔ اُن دنوں میں ESP کے حامل لوگوں کو غیر معمولی ادر کسی قدر عجیب سمجھا جاتا تھا۔ پھر جب اینڈرس جوان ہوا تواس کے دل میں غیب دانی یاروحی قابلیتوں کے بارے میں شجتس پیدا ہوا" جب میں دنیامیں گھوم رہاتھا۔"اس نے کہا۔" تومیں اس علم کے کئی ماہرین سے ملا۔ میں اور میر اووست ہر معاللے ہے دلچپی رکھتے تھے مگر نامعلوم چیزوں کواحاطئہ علم میں لانے ہے

ہمیں کچھ زیادہ ہی بلحہ بہت ہی زیادہ ولچیلی تھی۔" اینڈر سن اور اس کادوست فرینک شیرر ہندوستان حانے والے ایک تجارتی جہاز پر جگہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ براسرار سرزمین اس وقت برطانیے کے زیرِ تبلط تھی۔ سائی کک اینڈرس نے ہتایا۔ "ہم اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ہر طانوی فوج کی مختلف پوسٹوں (چو کیوں) پر مثق کیا کرتے تھے۔ میں اس وقت اتناطاقت در تھا کہ گاڑی کو اکیلا ہی ایک طرف ہے اٹھالیتا ہاہے بکڑ لیتا تو ملنے نہیں دیتا تھا۔ جہال کمیں ہم جاتے ہماری شانداریذیرائی ہوتی۔ ایک جھوٹی می پوسٹ پر میں اس طرح آئیج پر آیا کہ ایک ٹومیرے کا ندھوں پر تھا۔"ہندوستان میں قیام کے دوران اینڈرسن اور اس کے دوست نے ہمالیہ اور اس کی ہر ف بوش جو ٹیول کے یاں برامرار سر زمین کے بارے میں سنا۔ ''ہم نے کیمینگ کا سامان جمع کیااور ایک بوڑھے کرنل نے ہمیں ایک ماس دیاجس کی مدد ہے ہم ریل گاڑی کے ذریعے کسی بھی جگہ جا کتے ہے۔"اینڈر س نے بتایا۔" بھر ہم بیاڑوں کے یار کی سر زمین کے سفریر روانہ ہو گئے۔"

یہ وہ دور تھاجب چین 'منگولیااور تبت کے الگ تھلگ علاقوں پر جنگی آقاؤں یعنی وار لار ڈز (Warlords) کی حکمر انی تھی۔ یہ جنگجو سر دار نہ کسیادشاہ کو خراج دے تھے نہ

ہی کئی اور کی تحومت تسلیم کرتے ہے۔وہ لوگ اپنے اپنے علاقوں کے مطلق العنان محکمرال سے۔"اینڈرسن نے بتایا۔"ان کی اپنی فوجیس تھیں۔اپنے خدام تھے 'اپنے پیروکار سے وہ لوگوں سے ہندوق کی نال پر نیکس وصول کرتے تھے۔وہ فوجوں کی قوت کے بل بوتے پر زندہ رہے اور اسی پر مر جاتے۔ بعض سر داروں کی فوجوں کی تعداد ہزاروں میں تھی تا هم ان کی حیثیت قزاقوں سے ذراہی بر تر تھی۔ مجھے میری جسمانی قوت پر اور فرینک کو ذہائت اور زبان دانی پر ہمر وسہ تھاجس کی مدد سے ہم ہر رکاوٹ کا سامنا کر سے تھے اس کے باوجو داکید دو مواقع ایسے آہی گئے تھے کہ گردن پچانی مشکل ہوگئی تھے۔ میر امطلب واقعی گردن ذئی ہے ہے کیونکہ ان لوگوں کے ہاں ایک جناتی تکوار سے اپنی دشمنوں کی گرد نیں اڑا دینے کارواج تھا۔

ایشیااس زمانے میں افرا تفر کاور ہنگاموں کے گر داب میں پھنساہوا تھا۔ جنگی سر داربیر ونی علاقوں پر قابض تھے اور زمین داروں اور دیما تیوں سے خراج وصول کرتے تھے۔ زمین راہیوں' بھیمشوؤں' سفید روسی پناہ گیروں اور لمبی لمبی مونچیوں والے تا تاربوں سے ہمری ہوئی تھی جو کمیونسٹ روس سے اپنی بیویوں' فاندانوں اور مویشیوں کے ساتھ ہماگ آئے تھے۔ کرائے کے فوجی اور مہم جو مشرق بعید میں دولت کی حفاظت یا چندروزآرام کی فاطر کسی گرم علاقے کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے تھے۔"فرینک چونکہ کئی زبانوں کا ماہر تھا۔ اس لیے ہمارا ان لوگوں کے ساتھ اچھا فاصا گزار اہو جاتا تھا۔"اینڈر من نے بتایا۔"ہر شخس سے گفتگو کرنے کا اس میں تجیب و غریب وصف تھا۔ وہ صحرائے گوئی کے کسی قبا کلی ہے ملتا اور چند ہی گھنٹوں میں اس کا لہجہ اور زبان اپنالیتا۔"

کُوکیلی زمین کی داستان اینڈرس کو سب سے پہلے تبت کے سفر کے دوران میں سننے کو ملی۔ "ہم لهاسا جانے کا سوچ رہے تھے جو وہاں کا صدر مقام تھا تاکہ 'زندہ بدھا'کو س سکیں۔"
اینڈرس نے بتایا۔"اس وقت ہم چین کے صوبے سکیانگ ہے آرہے تھے۔ جنگی سر داردں کاایک گروہ آپس کے جھگڑوں میں الجھا ہوا تھا اوروہ خو فناک مشر قی انقامی جذبے کے تحت ایک دوسر سے کے خون کے پیاسے ہورہے تھے۔ چنانچہ ہمارے زندہ رہنے کاایک ہی راستہ تھا کہ وہاں سے ہماگ نگلیں۔"اینڈرسن اور فرینک لهاسا جانے والے ایک ویران راستے پر سفر کررہے تھے۔"اچانگ اپنی مقتب سے ہم نے خو فناک بگلوں کی آواز سی۔ ہم نے مڑکر دیکھا اور دوست! یقین کرویا مت کرووہ ایک گاڑی تھی (آٹو موہائل) ہو سڑک پر چلی آرہی تھی۔ ایک ٹمحکی پٹی پر انی اشینے اسٹیم جے دو بیل کھنٹی رہے کاریس ایک انتخائی موٹاوار لار ڈ (جنگی سروار) پڑھا، واتھا۔

اس نے اپناردایتی فرکالیاس پہنا ہوا تھااور ایشیائی شراب کے نشے میں دھت تھا۔ ہمیں پتا چلا کہ وہاس علاقے کا سر دار تھا۔ جنگی سر دار کا قافلہ ان دونوں امریکنوں کے قریب آگیا۔ 'کار میں صرف سر دار ہی ہیٹھ سکتا تھا۔ ''ایٹلار سن نے ہتایا۔''اس کی بیویاں اور پخ بھی پیدل چل رہے تھے۔ یہ بوڑھا سر دار ان لوگوں میں سے تھاجو عور تول کی آزادی پر ذرایقین نمیں رکھتے۔''منگول سر دار نے کار سے اثر کر دونوں امریکنوں کا مسکر اکر استقبال کیااور بوئی گرم جو خی سے معافقہ بھی کیا۔ ''وہ ہمیں دیکھ کر بے حد محقوظ ہور ہاتھا۔ اس نے یہ کار حال ہی میں کی کو قبل کر کے حاصل کی تھی۔ یہ مال نشیمت اس کے لیے بوئی مسر سے اور فخر کاباعث تھا۔ اس کے راہیوں میں سے ایک اس کا چیف مکیک تھا گر وہ بھی اتنا ہی بوا مالی کیا ہو چلا ان اس کے بیا کامر چلا نے کا طریقہ بھی بو کے بتایا۔''مکیک راہب نے کئی لوگوں کو ڈنڈ سے پکڑ کر کار کے بوا حشیانہ تھا۔''اینڈر سن نے ہنتے ہوئے بتایا۔''مکیک راہب نے کئی لوگوں کو ڈنڈ سے پکڑ کر کار کے بوا حشیانہ تھا۔''اینڈر سن نے ہنتے ہوئے بتایا۔''مکیک راہب نے کئی لوگوں کو ڈنڈ سے بکر کر کار کے بوا حشیانہ تھا۔ 'اینڈر سن نے ہنتے ہوئے بتایا۔''مکیک راہب نے کئی لوگوں کو ڈنڈ سے بھر کر دیا کے بور ایس کا اشارہ پاتے ہی یہ لوگوں کو ڈنڈ سے کار کو پیٹنے گے اس کے بعد راہب نے 'د نیا کے باد شاہ' سے مدد کی دعاکی مگر دیا کیا باد شاہ 'بی میں دکی کی دونہ آیا۔''

. من کو مشینری میں ہمی ورک حاصل تھا۔ ہم نے کارے کچھ پرزے او حر او حر کئے دو گھنوں کی مخت کے بعد بوائلر ہمر گئے اور کار چلنے گی۔ سر دار کچھ دیر تک اے او حر او حر دوڑا تارہا۔ اس نے بہ اسر ار ہمیں بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ کار کاانجن ایک بار پھر خاموش ہو گیا اور دونوں بیاوں کو دوبارہ اس کے آگے جوت دیا گیا اور سنر شر دع ہو گیا۔ بڑی دیر بعد سر دارا چاکک چلایا اور کاروال محسر

ئیا۔ کاروال میں شامل او نٹول اور گھوڑوں کو کار کے چاروں طرف باندھ دیا گیا۔ ایشیائی میدانوں میں پر اسرار خاموشی اترآئی۔ سر داراور اس کے ساتھی کھڑے چاروں طرف دیکھ رہے تھے۔ جانوروں کے حلقوں سے دھیمی دھیمی آوازیں نگل رہی تھیں چیسے دہ خوف زدہ ہوں۔

''د نیا کاباد شاہ بول رہاہے۔''معگول سر دارنے ذراد پر بعد کمااور دونوں ہاتھ جوڑ کر بپاڑی کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو گیا۔''وہ'جوسب کو دیکھتاہے' بولے گا۔''

دونوں امریکی بے بیٹنی کے انداز میں اپنے میزبانوں کو دیکھ رہے تھے جواب ایک ساتھ بو بوارہے تھے۔''اوم'اوم' منی پدم ہونگ!'' پھر راہبوں نے سر جھکا دیئے اور زور زورے وہی منتر دہرانے گئے۔

" یہ کیا ہورہا ہے؟" اینڈرس نے کہااور اپنے دوست کی طرف مڑا۔"کیا ہورہا ہے یہ؟"
"اوم'اوم۔"منگول سر دار کی آوازگونج رہی تھی۔" اوم' منی پدم ہونگ۔ کنول کے بھولوں کے عظیم
لاما کی خدمت میں سلام۔ "کئی منٹ کی پر جوش دعاؤں کے بعد کارواں نے بچھ ویر آرام کیا اور بھر سفر
شروع ہوگیا۔ راہب نے 'جس نے سرخ لباس پر زر دپٹکا باندھ رکھا تھا ان دونوں سفید فام امریکیوں
کو بتایا۔" جب' دنیا کا بادشاہ 'لوگوں کے مقدر کے لیے دعاگو ہو تو ہر جاندار کو اپنی حرکات بد کر کے
ساکت ہو جانا چاہیئے۔ ہم لوگ جو زمین کے اوپر رہتے ہیں دنیا کے بادشاہ کے ساتھ دنیا کی ہر مخلوق
کی نجات کے واسطے اس کی دعاؤں میں شریک ہونا چاہئے۔"

'' بیباد شاہ کمال رہتاہے؟'' فرینک نے دریافت کیا۔

" این زیر زمین عالی شان شر میں۔ "راہب نے انگی سے زمین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کا۔ "زمین کے خرف اشارہ کرتے ہوئے کا۔ "زمین کے نیچ بہت بڑے بڑے اور عالی شان شرآباد ہیں۔ زیر زمین سلطنتیں جمال مقبول و

جینر و تغین کی کئی: جینر و تعین کے لیئے مختل کھٹی کا ڈیزائن خصوص طور پر سورج دیوتا کے آفرت کے ستر میں چلاتے کے لیئے ہایا جاتا تھا جس میں چیرس کے توادرات موجود ہوتے تھے۔ می کو کشی میں شاکر دو مور تیں آہ دواری کیا کر تیں ان دو مور توں کو دو چنٹیس کما جاتا در یہ کئی کے جانے والے دیوتا او مرس کے لیئے آماد چاکرنے والی دوویو یوں اسس لور نیفرس کی نمائندگی کرتی تھیں اس میں دومنٹش چیوہ اواکرتے تھے اور ساتھ ہی چیوچائے والے کھون بارکے لیئے ایک جگہ متر رہوتی تھی۔ سمتی کی ایک سائیڈ پر سبز رنگ کیا ہوتا ہے وہی رنگ ہے جو حوظ شدہ ان ش کا اوتا تھا جوبعد از مرگ حشر میں اشخے کی طاعت ہے۔



مبارک لوگ جنت میں رہتے ہیں۔" "تم ان شہر دل تک کس طرح جاتے ہو؟"

''بوڑھا لاماراستہ جانتا ہے۔'' راہب نے جواب دیا۔''یہ کوئی ایساراز نہیں ہے جس میں نامبارک لوگوں کو شریک کیا جاسکے۔ میں نے ساہے کہ ایک زیر زمین سرنگ ہے جو''اگار تھا'' مقد س مقام تک جاتی ہے۔ یہ سر نکیں لہاسا کی قدیم خانقا ہوں کوایک دوسرے سے ملاتی ہیں۔''

فاکٹر اینڈرس اور فریک شیرر نے ان باتوں کو مشرقی اوہام کا حصہ سمجھ کر مستر و کر دیا۔ "ہم نے اپناسٹر جاری رکھااور سہ پسر تک ایک ہموار میدانی علاقے میں پہنچ گئے۔"اینڈرس نے ہتایہ "راہب بہت پرجوش و کھائی دے رہاتھا کیونکہ اس نے گویا کہ دنیا کے بادشاہ کا پیغام س لیاجس میں اس کے ساتھ ہماری شمولیت پرخوش کا اظہار کیا گیا تھا۔ اگلی شمج اس نے ہمیں جلدی جگادیا۔ اپنی بگل خیائی اور اعلان کیا کہ اس میدان میں اشینے اسٹیمر کاروہ خود دوڑائے گا۔ میر ااور فریک کا خیال تھا کہ وہ کار کا جائزہ لینا بیا ہتا تھا چنا نچہ اس نے کار اشارٹ کرنے میں اس کی مدو کی۔وہ جنگی سر دار اس کار میں سوار ہوگیاور۔ ذول ذول دول دول دول کو میدان میں دوڑائے گیا۔ ہر لمحہ دہ اس کی رفاز برخھائے جارہا تھا اور اسٹیم ذرائم نہیں کر رہا تھا۔ اشینے اسٹیم ہوائی طرح دوڑتی ہے اور اس نے اب فرطن کار اس پشتے پر اسٹیم خرائی سے نہ اور اس نے اب پیڈیز ھاکر کار اس پشتے پر حقی ۔ پڑاؤے تین میل دور مٹی کا ایک طویل ادر بلند پشتہ تھا۔ اس نے ابپیڈ بڑھا کر کار اس پشتے پر حقوادی۔

اینڈرسن اور دوسرے منگول چونک اٹھے۔ کار کے پہنے اب ہوا میں گھوم رہے تھے "اومیگوش!" فرینک چلایا" کہیںوہ خود کومار نہ لے۔" پھر دہ اس طرف دوڑ پڑا۔

"گر سوار متگول آس سے پہلے دہاں پہنچ گئے۔ ذراہی ویربعد وہ کار کوسید ھاکرنے کی کوشش کررہے سے۔"اینڈر سن بتارہا تھا" یوڑھے چیف کی ہؤی ہر کی حالت تھی۔ جب کارپشتے سے مکرائی تھی تو پچھ دیر میں اڑتی ہوئی دکھائی دی تھی پھر اس سے پہلے کہ وہ ذمین سے مکر اگر تی یو ڑھا ایک جبنکے سے باہر گر پڑا تھا۔ خوش قسمتی کی بات تھی کہ وہ ذماہ عدمیں ہمیں پتا چلا کہ اس نے اس سے پہلے ذمہ کی میں صرف ایک بارکار چلائی تھی۔ اس نے فریک سے در خواست کی کہ وہ پھر اسے اسارٹ کر دے مگر فریک نے داموں کی کہ وہ پھر اسے اسارٹ کر دے مگر فریک نے دام ہے کہ بعد اعلان کیا کہ و نیا کے دیا تھا ہے کہ بعد اعلان کیا کہ و نیا کے بعد اعلان کیا کہ دیا گ

۔ اینڈر من اور فرینک کئی ہفتوں تک اس وار لارڈ کے ساتھ رہے پھر ایک رات پڑاؤے نکل گئے 
''بوڑھا فرینک کے پیچھے ہی پڑ گیاتھا کہ کار کواشارٹ کر دے۔'' اینڈر من نے ہتایا۔''اس سے بھی 
خو فٹاک بات یہ ہوئی کہ وہ اپنی بیشی سے میری شادی کرنے پر ضد کرنے لگا۔ وہ واقعی شادی کی 
رسوم اداکر تا جاہتا تھا۔ اس کی یہ بیشی پانچ فٹ کمبی اور کم از کم تین سو بو نڈوزنی تھی اور اس میں 
بحر یوں جیسی بوآتی تھی۔ اس کے علاوہ یوں لگتا تھا جیسے اس کے چرے کو سینکڑوں ہتھوڑوں سے پیٹا 
گیا ہو۔ سفر کے دوران میں ہم دونوں نوجوان مہم جو دنیا کے بادشاہ اور زیر زمین جنت کے بارے میں 
گیا ہو۔ سفر کے دوران میں ہم دونوں نوجوان مہم جو دنیا کے بادشاہ اور زیر زمین جنت کے بارے میں



آڈل فدمت گار: معربوں کا عقیدہ تھا کہ بعد ازمرگ دیوتا اومرس کو کی ہمی مردے کے دنیا بش کئے گئے کام کی تفاصیل ورکار ہوں گی اگرآپ پادری شیس تو پھرآپ کوائی نفش کے ماتھ دیگر زور جواہر کے ماتھ فد مٹکاروں کے پتے ماکر دکھنے ہوں گے جس ہے آپ دیو تا اومرس کو اپنے کارنا موں اور اہمیت کوباور کرواکر آفو میں نروان حاصل کر کئے ہیں۔ کچھ لوگ افجی تجروں بیس مینکلوں کی تعداد بیس فد متکاروں کے پتے دفن کرواتے تھے حتی کہ فرعون ہمی اپنے آپ کو آفرت میں مرواتے تھے حتی کہ فرعون ہمی اپنے آپ کو آفرت میں مرواکر نے کے لیے ای رسم کا اتباع کرتے ہیے۔ گفتگو کرتے رہے۔ ہم اس کے بارے میں پوچھتے رہے۔ اینڈرسن نے کہا۔ "چندلوگ محکم کھلا اس کے بارے میں باتیں کرتے تھے۔ چندا کی نے دعوی کیا کہ وہ اس جگہ سے واقف ہیں جمال مرتگ واقع تھی اور یہ راستہ سیدھااس خفیہ شرکو جاتا تھا۔ تاھم ہمیں ایباآدی بھی نہ مل سکا جو واقعی اس جگہ کی نشان وہی کر سکتا۔ بے شار راہوں نے 'جب ہم نے ان سے اس بارے میں دریافت کیا تو وائوں تلے ذبان دبائی۔ چنانچہ میں دریافت کیا تو وائوں تلے ذبان دبائی۔ چنانچہ میں خانقاہوں کے شرکے ایک دوبوے راہوں کی خانقاہوں کے شرکے ایک دوبوے راہوں کے طراحائے۔"

ای زمانے میں اہم ترین لاما تبت کے دار الحکومت لهاسا کے ایک محل میں رہتا تھا۔ دلائی لاماکو تبت میں ایک دیوتاکی طرح ہوجاجاتا تھا۔ وہ لاکھوں ماہا یا باید ھوں کا روحانی اور دنیاوی پیشوا تھا اور اے گوتم بدھ کا او تار سمجھا جاتا تھا۔ ایک اور نذہبی اور سیاسی رہنما تا تی لاما تھا اس کی روحانی سلطنت منگولیا' تبت' منچوریا اور انڈیا کے چند علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔" تاخی لاما تھا اس

مشرقی تبت میں واقع کم بم کی خانقاہ ہے محمر انی کرتا تھا۔ "اینڈرسن نے بتایا۔ "پورے ایشیا میں وہ اس مشرقی تبت میں واقع کم بم کی خانقاہ ہے محمر انی کرتا تھا۔ "اینڈرسن نے بتایا۔ "پورے ایشیا میں وقت دوسر اسب سے زیادہ طاقت ورآد می تھا۔ "ایک اور ہائی لا ماارگا ہے جو اس وور در از علاقے کامر کز تھا' منگولیا کے ایک جھے پر حکومت کرتا تھا۔ "جہمیں کئی بار بدگر دس (Shensi) کے سات اہر امول کے بتایا کہ ذیر زمین سلطنت کا راز ای وقت کھلے گا جب شینسی (Shensi) کے سات اہر امول کے در وازے تھلیں گے۔ "اینڈرسن نے تھمبیر لہج میں کہا۔" یو ڑھا ہو گڈو ہمار ابہت اچھادوست بن گیا۔ ہم نے بھی مھر کے اہر امول کی بات ہی اور تھی۔ یہ منے بھی مھر کے در الحکومت سمیا نفو کے مغربی علاقے میں تھے۔ "

، را اس و المسلم المرانی شاہراہ پر جو پیکنگ ، چین ہے ہوتی ہوئی محیر ہَ روم کے ساحلوں تک رونوں نوجوان عظیم کار دانی شاہراہ پر جو پیکنگ ، چین سے ہوتی ہوئی محیر ہَ روم کے ساحلوں تک جاتی تھی۔سفر کرتے رہے۔ "ہم نے ہر گاؤں میں اہراموں کے بارے میں پوچھا۔"اینڈرسن نے ہتایہ۔" فرینک مقامی زبان شیں بول سکتا تھا مگر عام طور پر ہر جگہ ایک ایساسر وار ہوتا تھا جو خاص چینی زبان ہول اور سمجھ سکتا تھا۔ ایک جگہ ایک ہوڑھے نے بتایا کہ اہر ام اس گاؤں ہے وودن کی مسافت پر تھے۔

یہ کاروانی شاہراہ گردآلودراستہ تھاجس پربر سول سے تجارتی قافلے گزرتے رہے تھے۔اس راستے پر مصالحے تکمیاب خوشہوئیں (عطریات) اور مشرق کے دیگر خزانے او نٹول کے قافلوں پرلے جائے جاتے تھے۔ "مشر قیول کو ایشیا میں اہراموں کی موجودگی پر ذرا بھی حیرت نہیں ہے۔ " ڈاکٹر ایڈر سن نے کہا۔ "یہ علم ان کے لیے بردی تقویت کاباعث تھا کہ دیو تادُل نے انتھیں الوہی روشنی سے نواز اہوا تھا۔ یو گڈوس کا ایمان تھا کہ ان کا تعلق دنیا کے ابتدائی راہوں کی نسل سے تھا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ تبت اور ایشیا کا او نس مرتفع (بہاڑی یا کو ہتائی علاقہ) دنیا کی قدیم ترین سرزمین تھا۔ چند ریکار ڈاور دستاویزات دیکھ کرمیں بھی ان کے اس خیال سے منفق ہوگیا تھا۔

اہر اموں کے اطراف کی زمین وسیع تھی۔ پورے علاقے سے جنگلات کا صفایا کر کے اسے زراعت کے لیے استعال کیا جارہا تھا۔ وہاں چپٹی چو ٹیوں والے سات اہر ام تھے بیر ونی حدیر تین دیو قامت مجسے نصب تھے۔

''بڑے اہرام ہے دو میل کے فاصلے پر ایک چھوٹاساگاؤں تھا۔'' اینڈرس نے بتایا۔''ہم نے وہاں کے بوڑھے لاماہے اہراموں کے متعلق بوچھا تووہ سر ہلا کررہ گیا۔ یہ اہرام ایشیاکا ایک ادر چیستال تھے۔ مندروں کے پرانے کاغذات میں ان اہراموں کا نذکرہ موجود تھا۔ اسے یقین تھا کہ ان میں پانچ یا شاید چھ اہرام ہزادوں سال پرانے تھے۔ بیٹی طور پر کسی کو علم نہ تھا کہ انھیں کس نے تعمیر کیا یا کروایا تھا۔ کیوں کروایا تھااور اس ہموار میدنی علاقے میں انھیں کس طرح تعمیر کیا گیا تھا۔''

اینڈرس فرینک اور یو ڈھالاماسب سے بوے اہرام کے معاشنے کے لیے جل دیئے۔" یہ اہرام ونیا میں انسانی ہاتھوں سے تقمیر کی گئی سب سے بوی عمارت بھی ہو سکتی تھی۔" اینڈرس نے کہا۔" ہم نے اندازہ لگایا کہ اس کی بنیاد کار قبہ دو ہزرار فٹ اور بلندی بارہ سوفٹ تھی۔ اس طرح ایشیا کا یہ اہرام مصر کے اہرام سے تقریباً دگنا ہوا تھا۔ (اینڈرسن نے ۱۹۷۰ء میں غزہ میں مصری اہراموں کی سیاحت بھی کی تھی اور اسے یقین تھا کہ وہ دنیا کا واحد آدمی ہے جس نے ایشیا اور مصر دونوں کے اہراموں کودیکھاہے۔)

"ہمارے پاس ایک کمپاس ہمی تفااور ہم نے دیکھا کہ اہرام کی چاروں سمتیں کمپاس (قطب نما) کے چاروں نقاط کی طرف تحییں۔وہ لوگ بلاشیہ اپنے کام کے بڑے ماہر تنے۔اینڈر سن نے ہتایہ۔" چاروں چانب کی دیوار جانب کی دیوار ہم نے دیوار براب ہمی کمیں کمیں رنگ جھلک رہے تنے جس سے پتا چلتا تھا کہ ہر جانب کی دیوار رنگ دار تھی۔ مشرقی دیوار منز کی دیوار برکالارنگ کیا گیا تھا۔ شالی دیوار کا رنگ سفید تھا۔ان اہر امول کی چو ٹیال ہموار تھیں اور ان پر ذر درنگ کی جھلک موجود تھی۔" اینڈر سن اور اس کا ساتھی جب اس جتاتی اہر ام کو چرت سے آئیس کھاڑے دکھے رہے تھے تو یوڑھے

اینڈرسن اور اس کاسائقی جب اس جناتی اہر ام کو جرت ہے آئیس بھاڑے دیکھ رہے تھے تو یوڑھے راہب کے ہونوں پر مسکر اہث بھلی ہوئی تھی۔ 'میااب بھی تھیں یقین ہے کہ سفید چڑی والے

غیر مکی شیطان ہی دنیا کی واحد ذہین مخلوق ہے؟اس نے وریافت کیا۔ "یقیناً کوئی جانتا تھا کہ وہ کیا کررہے تھے۔" چیرت زوہ اینڈرسن یو لا

" پیانهیں کون تھے وہ لوگ ؟" فرینک بزبر ایا۔

راہب نے اپنے شانے اچکائے 'جانتا ہوں کہ قدیم ترین کتابوں کادعوی ہے کہ جب وہ طومار لکھے گئے تھے تووہ بہت بوڑھے تھے۔ان کے بارے میں حقیقاً کوئی نہیں جانتا۔ "

''آخر کسی نے انہیں کھولنے کی کوشش کیوں نہیں گی؟''

"شایدیه کام ہم لوگ کی دن کر ڈالیں۔"راہب نے کما" ابھی اس کام کے کرنے کے لیے بہت وقت پڑاہے۔ ہمارے پاس لامتنائی ذماندہے۔"

"داکیاسی اور سفید چرای والے نے انھیں پہلے دیکھاہے۔"

" چندا کی نے "۔ " یوڑھے راہب نے ہتایا۔" گاؤل کے سر دار کا کہنا ہے کہ جب وہ چھ تھاا یک سفید شیطان اس طرف آیا تھا۔"

ڈاکٹر اینڈر س مسلسل جناتی اہر ام کو گھور رہاتھا''کیاان چیز وں کےبارے میں کوئی نہیں جانتا۔''وہ یو لا ''یقیناس ملک میں کہیں تو کوئی ایساآد می ہو گاجوان کے بارے میں کچھ جانتا ہو۔''

"سب سے طاقت در لاما۔ زندہ بدھاہی جانتا ہوگا۔" راہب نے کما۔" مگر میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی سفید شیطان کواس راز کے بارے میں سب کچھ بتائے گا۔"

"تمحاراان كبارك مين كياخيال ب؟"فريك في حيها

"میں کہ دنیا کے بادشاہ کے تمام راز اندر ہی دفن ہیں۔" راہب بولا۔ "ہمارے لوگوں کے قدیم ریکارڈاور ان سے پیلے لوگوں کے اور ان سے بھی پیلے لوگوں کے سب سیس موجود ہیں۔جبوقت آئے گااور جب دنیا کاباد شاہ اپنی موجود گی کا علان کرے گا تو یہ سارے زیرِ ذمین مقامات کھل جا کیں گے۔"

"اس کمانی کے بارے میں کیا خیال ہے جو مجھے ایک بوڑھے ہو گڈونے سائی تھی؟" اینڈرس نے پوچھا۔"اس نے کماکہ ان اہراموں کے نیچے داخلی سر تنگیں ہیں۔ یہ سر تنگیں مصر کے اہراموں سے اور باعد ترین خانقا ہوں سے بھی شسلک ہیں اور سمندروں کے نیچے سے بھی گزرتی ہوئی دنیا کے تمام علاقوں کوآپس میں ملاتی ہیں۔"

" مجھے علم نہیں ہے۔" دڑھارا ہب یو لا۔" ان کی طرف جیرت سے دیکھنا ہی کافی ہے۔آدمی کو اس قدر مجسس نہیں ہونا چاہیئے۔ کسی کو بھی زیرِ زمین جنت میں جانے کی کو شش نہیں کرنی چاہیئے۔ میں نے کچھ لوگوں کے بارے میں سناہے جنھوں نے وہاں جانے کی کو شش کی تھی اور ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئے تھے۔"

تینوں آدمی اس یاد گار عمارت سے دور چلتے جارہے تھے۔اس دفت سورج اپنے اختیامی سفر پر تھااور افق میں ڈوب رہا تھا۔"میں نے پھر ان اہر امول کونہ دیکھااور نہ ہی ۱۹۵۰ء تک ان کے بارے میں کچھ نا۔ "ڈاکٹر اینڈرس نے ہتایا۔ "پھر ایک میگزین میں ان کے بارے میں ایک مضمون شائع ہوا۔ ان پچھلے تمام بر سوں میں کچھ پر انے دوست ان ایشیائی اہر اموں کے بارے میں میری پر اسر ارداستانوں کا خداق اڑا تے رہے تھے۔ اب مجھے ان کا منہ جڑانے کا موقع مل گیا جب میرا نائب دہ میگزین جس میں مضمون چھپا تھا لے کر میرے پاس آیا۔ دہ بہت پر جوش ہو رہا تھا۔ مضمون کے ساتھ ان اہر اموں کی تصویر بھی تھی جو بوالیس آری کے طیارے نے ۲۹۳ او میں اتاری تھی۔ دہ ممارات ہمیشہ کی طرح ہوی تھی ہو رہا تھا کیو مکہ لوگ مجھے بڑہا تنے کی طرح ہوی تھی۔ بھر اس علاقے پر کمیونشوں نے قبنہ کر لیااور اس کے بعد ان انسانی ہا تھوں سے نقیر شدہ عظیم محارات کے بارے میں کچھ سننے میں نہیں آیا۔ "

سر خوا کے مور خول کے مار خوا کی جا ہے۔ جوران میں ڈاکٹر اینڈر سن نے ذندہ دیو تاؤں کے مور خول کو بھی ڈھونڈ نکالا۔"سرخ دیو تاکی مربانی ہے جھے ان کی لا بسر سری میں جانے کا موقع مل گیا۔"اس نے بتایا۔"وہ ہر دن کے واقعات کو ایک بہت بری کتاب میں رقم کرتے تھے۔ ان کی ایک تاریخ تھی ہو ہزاروں بر سول پر محیط تھی۔ یہ راہب لکھنے کے لیئے چھوٹے چھوٹے برش استعال کرتے تھے جہنیں روشنائی میں ڈیویا جا تھا تحر سر کے معالمے میں وہ واقعی جادوگر تھے ان میں چند ایک کتابی اور خوار (Scrolls) کے بارے میں ان کا وعوی تھا کہ وہ دس ہزار سال پر انے تھے جھے ہمیشہ اس بات کا فسوس رہے گا کہ میں انحص پڑھ شمیل ہیں صرف آٹھ کلاس تک پڑھا ہوا تھا اور میری خوش قسمتی تھی کہ میں امر کی زبان پڑھ سکتا تھا مگر وہ کتابیں اور طومار تو جھے یوں لگ رہے تھے جینے چینی لانڈری کے فکٹ ہوں۔"

ان مقدس خانقا ہوں میں ہے ایک میں اینڈرس اور فرینک کو چینی مٹی کے برتن میں رکھی ہوئی چکنی مٹی کے برتن میں رکھی ہوئی چکنی مٹی کی بندی ہوئی کئی نگیاں اور طبق (Tablets and discs) دکھائے گئے۔ یہ ساری کی ساری ایسے نشانات ہے ہمری ہوئی تھیں جیسے کسی نے ان کے آلیا ہینے کی حالت میں نو کیلی چیز سے ان پر کھدائی کی ہو۔ ڈاکٹر اینڈرس نے بتایا۔"ان پر کئی تصویریں بھی بندی ہوئی تھیں جن میں اہر اموں کی تصاویر بھی شامل تھیں۔"

"په نکیال (Tablets) کم از کم میس بزار سال پرانی ہیں۔"لامانے بتایا دور سرختیں کے س

''کیا میں انھیں چھو سکتا ہوں۔''اینڈرسن نے پوچھا ''کیا میں انھیں چھو سکتا ہوں۔''اینڈرسن نے پوچھا

''کیوں نہیں\_''لامانے مسکراتے ہوئے کہا۔''بیبزی شان دار حالت میں ہیں۔''

نوجوان امریکی نے بردی اِحتیاط اور نزاکت سے اپنی ایک انگی ایک کلیہ پر پھیری۔

"تمھارے علاوہ آج تک کسی سمندروں پارے آنے والے نے بید کام نہیں کیا۔"لامانے ان کی حالت ہے محظوظ ہوتے ہوئے کہا۔

"ان پر کیالکھا ہواہے؟"فرینک نے تکیاؤں کو گھورتے ہوئے پو چھا۔وہ کچھ زیادہ ہی مجتمل ہور ہاتھا۔ "بیہ تمام ان لوگوں کے بارے میں ہیں جو عظیم سمندروں کے وسط میں واقع زمینوں پر آباد تھے۔ پیشوان بتایا۔ "انھول نے مندر بنائے تھے 'خانقا ہیں بنائی تھیں جارے آباؤا جداد سے تجارتی روابط تھے "وروہ اہرام تقمیر کیے تھے جن کاتم نے انھی تذکرہ کیا تھا۔" "وہ لوگ کون تھے ؟"

لاما نے ادای ہے سر ہلایا "کوئی نہیں جانتا۔" وہ یولا۔" ہماری لا بحریری میں اور بھی ایسی نکیاں ہیں جن سے پتا چلنا ہے کہ کس طرح ان کی سر زمین گر ہے بانیوں میں غرق ہوگئی تھی۔ پھر ایک فد بھی رہنماا نھیں سر گلوں کے ذریعے اگار تھا تک لے گیااور وہ دنیا کے باد شاہ کے ساتھ شمبالا میں رہنے گئی ہیں۔" "کیاان اہر اموں کے ینچے سے سر گلوں کاراستہ جاتا ہے ؟" اینڈرسن نے پوچھا "دوسری چیزوں کے علاوہ۔" لاما کسنے لگا۔ "پوری و نیا میں کئی مقامات پر اس قسم کی علامات ہیں جو سر نگوں میں داخل ہونے کے راستے کی نشاندہی کرتی ہیں۔ لیکن ان علامات کا علم صرف انہی لوگوں کو ہے جنسیں ہوا چاہیے۔ کیا تم سے نہاڑوں کی سطح زمین (Sides) بر کھدے ہوئے بجیب و غیر معمولی کندہ نشانات نہیں دیکھے ؟ کیا تھی تنجب نہیں ہوا کہ ماضی بعید میں مسطح چانوں پر یہ غیر معمولی کندہ کاری کس نے اور کیوں کی تھی ؟ جابل لوگ ان پر اسر اد تحریروں کو نظر انداز کر کے ذہن سے نکال دیے ہیں مگروہ لوگ جو سر گول کے راستے کی جبتو میں ہوتے ہیں انہیں شناخت کر لیتے ہیں کہ یہ وہ وہ

نشانات ہیں جواگار تھا کے دارالحکو مت شمبالا کی طرف ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔''

کم بیم گی ای خانقاہ میں اینڈرس کو میلی پیسمی کے سفر کے راز ہے آگاہ کیا گیا۔" بیخ ، چندیو ڑھے راہب اس قدر ذہنسی قوت کے مالک ہیں کہ کوئی انسان اے سمجھ ہی نہیں سکتا۔" لاما کہ رہا تھا۔" ہوا ہے ذہن کو ادھر اُدھر ماضی اور مستقبل میں دوڑاتے رہتے ہیں۔ ان کا اپناالگ الگ گروہ ہے۔ پروفیسر حضر ات ان کی اس صلاحیت کی داستانوں پر ہنا گروہ ہے۔ پروفیسر حضر ات ان کی اس صلاحیت کی داستانوں پر ہنا گرتے تھے گر اب انھوں نے آئی نفسیاتی لیبارٹریز میں ان کا سائنسی تجزیہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ جولوگ ان باتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے اب انسانی ذہن کی لا محدود قوتوں اور وسعوں کو دریافت کرنے لگے ہیں۔ اگر ہم برے خالات اور منفی رجانات کو ذہن سے نکال دیں تو



ول کو تؤلنا : اس تصویر میں م دہ آدی کے مامنی میں کئے گئے ائمال کا صاب دیکھنے کے لئے اس کے ول کاوزان نامار باہے۔ معر کے ہر ایک صل نے تعلق رکنے والے دیو تاؤں کا گروہ مروے ہے سوال وجواب يوجينا ہے جو تصوم کے لویر جھے میں منتش ہیں۔وو مروے براترام لگاتے میں کہ تم نے یہ بہ جرائم کئے میں محروواس کی تروید کر تاہے اگر وہ یکی کہتاہے توالس كا مراكائة آزادي كا ويوتا تھو تھ لکھتاہے کہ اس کی بات کی ہے اور وہ لومرس کی سلطنت میں ما كَمْاتِ جو أيك ما تبان سطّ مراجمان ہے اور اگر مردہ جموث الالتاء و"مرودل كي ديوي"اس کا جل کھاجاتی ہے اور مجر بعد از مرم ووزنده نهيل رويا تالور بميشد کے۔لیئے مرجاتاہے۔

سب کچھ کر مکتے ہیں۔جولوگ اس راہ کے مسافر ہیں انھیں بہت کچھ حاصل ہو جاتا ہے۔ ایک سیجے متلاثی پر بیر راستہ خود کؤد منکشف ہو جاتا ہے۔"

روز ول جار جیا میں اپنے آئی الیس بی اسٹوڈیو میں، میں نے ڈاکٹر اینڈرسن سے انٹر ویو کے دوران کھو کھلی زمین کی داستان یاروایت کے بارے میں جو سوالات کیے تھے ان کی تفصیل حاضر خدمت

\_-

سوال :- كيام مى دلا ئى لاما يعنى زند وبد صاح آپ كوبالمشاف گفتگو كرنے كامو قع ملا؟

ڈاکٹر اینڈرس: اپنی مہم کے اختتام پر ہم آخر لهاما پنچے۔ دلائی لاماوہاں ایک عالی شان خانقاہ میں سینکڑوں خدام 'راہوں اور نائیین کے ساتھ رہتا تھا۔ دلائی لاماکا ذاتی معالج ایک انگریز تھا۔ اس کے ذریعے ہماری رسائی دلائی لاماکا ذاتی معالج ایک انگریز تھا۔ اس کے ذریعے ہماری رسائی دلائی لاماکا تک ہوسکی تھی۔ جب ہم اس مقدس شہر میں پہنچے تھے تو اس انگریز ڈاکٹر نے ہمائیوں کی طرح ہمار ااستقبال کیا تھا۔ اس سے قبل وہ مندوستان میں بادشاہ کی فوج سے مسلک تھا۔ پھر وہاں اس کا کسی سے جگڑا ہوگیا اور وہ بھاگ کر تبت آگیا۔ میر سے خیال میں وہاں اس سے کوئی قتل ہوگیا تھا کیونکہ اس نے بتایا تھا کہ اب وہ دوبارہ بھی مہذب دنیا میں لوٹ کر شمیں جاسکے سے کوئی قتل ہوگیا کہ اس کے حالات کی ذیادہ چھال بین کرنا مناسب شہیں سمجھا۔ ہمیں یعنی انگریزی ذبان یو لئے والوں کو دیکھی کراس کے چرے پر موت کی زردی سی پھیل گئی تھی۔

بیستوروں کو دوی و کسے پارٹ کے اور دون کا میں جو سب سے پہلیات آپ محسوس کرتے ہیں وہ وہال بیسی ہو کی ہات آپ محسوس کرتے ہیں وہ وہال پیسلی ہوئی ہو ہے۔ یہ لوگ اس وقت تک نہیں نہاتے جب تک القاقا دریا میں نہ گر جا کیں۔ نہ ہی ال کے ہاں کوڑا کر کٹ اور گندے پانی کی نکاسی کا انتظام تھا۔ ایک طرف تووہ انتخائی غرمت اور تسمیرس کی زندگی گزارتے تھے اور دوسری طرف ان کی ذہنی سطح اور روحانی حالت انتخائی بلندی پر اور ترقی یافتہ تھی۔ میں متلارہا۔

سوال : پيركياذاتى طور پرآپ كى دلاكى لاماسے ملاقات موكى ؟

ڈاکٹر اینڈرس: لهاسا میں چندروز گزارنے کے بعد ہم نے دلائی لاما سے ملاقات کی درخواست کی۔ ہم اس انگریز طبیب کے مہمان تھے جولاماسری سے دورر ہتا تھا۔ بھر ایک روز قاصد پیغام لایا کہ دلائی لامانے ہماری ملاقات کی درخواست قبول کرلی تھی۔ ہماراحلیہ دیچے کروہ بہت محظوظ ہوااوریزی بے تابی اور دلچیں سے ہمارے دنیا کے سفر کے بارے میں سوالات کرنے لگا۔

وہ اگریزاس وقت ہمارے ساتھ وہیں تھااور ایک کینپولاماس کی کابرداراہب ہماری گرانی کررہاتھا۔
کینپوک ذمہ زندہ بدھا کو پیش کیا جانے والا کھانا چکھنے کے فرائض بھی تھے۔ تبت میں سیاہ راہبول
(Black Monks) کی بھی بہتات تھی جھوں نے خود کو سرخ اور زرد عقائدوالے لوگوں کو تباہ
کرنے کے لیے وقف کرر کھاتھا۔ چند سیاہ راہب ہمیشہ دوسرے عقیدے کے سب سے بڑے رہنما
کونہر دینے کے لیے کو شال رہتے تھے۔ تبت اور منگولیا میں نہراکیہ مستقل خطرہ تھا۔ وہاں چندا سے
افراد بھی تھے جو ژورن کے نام سے مشہور تھے اور جو بیک وقت ڈاکٹر اور زہر دینے والے کاکام کرتے



کتے کے منہ والانگسبان دیو تا :آفرت کے لئے بخصوص پچھ دیو تاؤں کے تجسے بادشا: وں کی وادی میں موجود اہر اموں میں بھی ہائے گئے تاکہ اہر ام کے اندر کوئی شیطائی طاقت واضل نہ ہو سکے سے تجسم اسبات کی علامت تھے کہ میہ مرٹ والے کی آفرت کے سفر میں حفاظت کرتے میں ان دیو تاؤں کے مر جانوروں کے سے : وت تھے جن میں تیجوے وریائی محوزے اور کتے آجاتے ہیں تصویر میں آپ کتے کے منہ والے دیو تا کو دونوں مخیال کہتے ہوئے دکھے رہے ہیں جو اس کی طاقت کا اظہار کردے ہیں۔

تھے۔ اگر آپ ڈاکٹر کی حیثیت ہے ان کی خدمات حاصل کرتے تووہ مقدور ہمر آپ کی شفایا ٹی کے لیے کو شش کرتے تھے ہاں کو کی دشمن آپ کو

مارنے کے لیے انھیں آپ سے زیاد ورقم کی پیش کش کرتا تو وہ آپ کو زہر دے کر مارنے ہے ہمی شیں چوکتے تھے۔ میری بھی ایک ایسے ترور ان سے شاسائی ہوگئ تھی جو پورے تبت میں زہر سے مارنے میں خوفاک حد تک شهر ت رکھتا تھا۔ وہ اپنے شکار کو ایک ایساز ہر دیا تھا جو ایک کمیاب مشرقی مرکب تھا اور بہت آہتہ آہتہ اثر کرتا تھا۔ ایک بوی رقم کے عوض وہ اس کا تریاق بھی میا کر دیتا تھا۔ یہ ترور ان پی شناخت کے لیے سواستیکا (Swastika) کا نشان استعمال کرتے تھے جے بعد میں ہمٹر نے اور بھی ہمائک بیاد ماتھا۔

سوال : زند د بدها کی شخصیت کیسی تھی ؟

ڈاکٹرایڈرس: حیرت آئیز طور پروہ نوجوان آدمی تھا۔اعلیٰ تعلیم یافتہ 'خلیق اور حس مزاح کا حائل۔ اس کی ایک خواہش یہ بھی تھی کہ کمی روز کسی طیارے میں سفر کرے۔اس نے ہمیں بتایا کہ خانقاہ کے ریکار ڈے پتا جلتا ہے قدیم زمانے میں لوگ ذمین پرآسانوں سے اڑتے ہوئے آتے تھے۔اس نے بتایا کہ ان لوگوں کے پاس اڑنے والی مشینیں تھیں جو بادلوں کو چیرتی ہوئی بہاڑوں پر پرواز کرتی تھیں۔اس نے کما کہ یہ مشینیس زمیز میں سلطنت اگار تھا میں اب بھی موجود تھیں۔

سوال: كياس نان أز والى مشينول كربار عين كجه اور بهى بتاياتها؟

ڈاکٹر اینڈرس: ہم نے اس سے ان کے بارے میں پوچھا تواس نے راہب کو لائبریری میں ہجنے دیا۔ ذرادیر بعد وہ راہب چیڑے کی جلد اور چیڑے ہی کی ڈوریوں ہے بعد ھی ایک پر انی کتاب لے کر آگیا۔ اس کتاب میں انڈے کی شکل کی ایک اڑن مشین کی تصویر تھی جو پیاڑوں پر پر واز کر رہی تھی۔وہ کوئی بہت ہی قدیم کتاب تھی۔ میں نے ایسی تصویر شیس دیکھی یہاں تک کہ جنگ کے بعد خبروں میں یوانیف اوز اور اڑن طشتریوں کی تصاویر کھائی جانے لگیں جو ان سے بہت ملتی جلتی تھیں۔ سوال: کیاآپ کو کھو کھلی ذمین کے نظریے کے سلسلے میں کوئی اور نئی باتیں معلوم ہو کیں ؟ ڈاکٹر اینڈرین: انگریز طبیب اس سلسلے میں بے حد پر جوش تھا۔ اس نے بتایا کہ اس خانقاہ کے پنچے ایک سرنگ تھی جو دنیا کے پنچے تھیلے ہوئے سرنگوں کے جال سے منسلک تھی۔ اس نے دعوی کیا کہ ایٹلانٹس کے خزانے اور گزرے زمانوں کے بیش قیمت راز زمین کے پنچے موجود بے شار کو ٹھر پول میں موجود تھے۔

وہ انگریز طبیب بد حول کے اگار تھا کی موجودگی کے عقیدے میں وہاں ہمارے تمام ملنے والوں سے زیادہ جانتا تھا۔ وہ اس قدیم تحریر کی رمز کشائی ( decipher ) کے لیے مسلسل کو ششیں کر رہا تھ اور اس مقصد کے لیے ایک موٹی می نوٹ بک بنار کھی تھی۔ اس نے قتم کھا کر بتایا کہ پوری زمین کے نیاس مقصد کے لیے ایک موٹی می نوٹ بک بنار کھی تھی۔ اس نے خیال میں و نیا میں واحد جگہ یمی بہشت تھی جمال آدمی آرام وسکون سے رہ سکتا تھا۔ اس کا دعوی تھا کہ بائیل میں فد کورہ باغ عدن میں مقام تھا۔

ہمیں بتایا گیا کہ عام راہب یا بھیمٹو کواس وافلی سرنگ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جاتا تھا۔خانقاہ کے بنی بتایا گیا کہ عام راہب یا بھیمٹو کواس وافلی سرزگ کے بارے میں کہ جی بارے میں ان کے خیال میں وہ بنی جار ہی تھی۔اس انگریز طبیب نے ہمیں سونے کا ایک بھاری دروازہ بھی و کھایا جو دراصل نہ برزمین سرنگ کا دروازہ تھا۔اے یقین تھا کہ زیرِ زمین سلطنت کے نما کندے ای دروازے سے نام کندے ایک دروازے سے مشیروں سے ملنے کے لیے آتے تھے۔

سوال: الن سر مگول كے بارے ميں آپ كواور كيا بتايا كيا؟

ڈاکٹر اینڈرین کی تینالهاسا میں پختہ عقیدے والے راہبوں کو ہی اس سرنگ کے داخلی دروازے کے محل و قوع سے آگاہ کیا جاتا تھا۔ اس انگریز کو یقین تھا کہ اس سرنگ کا ایک دروازہ برازیل 'جے و بائبر برازیل کہ رہاتھا' میں بھی تھا۔ و نیا میں اور بھی کی مقامات پران سر گوں میں واخل ہونے والے راستوں پر شاختی علامتیں موجود تحییں۔ شالی امریکا میں ایسے کئی مقامات تھے اور بہت سے ویگر مقامات بوری و نیا میں کھیا۔ مقامات بوری و نیا میں کھیلے ہوئے تھے جمال سے ان سرنگوں میں داخل ہوا جاسکتا تھا۔

ہمیں سے بھی بتایا گیا کہ و نیا گھر میں موجود تمام اہر ام ان زیرِ زمین سر گلوں کے ذریعے آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ اگر یز طبیب نے دعویٰ کیا کہ ان قدیم اڑن مشینوں یا طیاروں میں سے پہنے غزد مسر کے عظیم اہر ام کے اندر و فن ہے۔ پچھلے سال میں وہاں گیا تھا اور کیابتاؤں کہ ان قدیم کھنڈرات میں ہے کئی جنر کو زکالناکس قدر مشکل اکام ہے۔

ے کئی چیز کو نکالناکس قدر مشکل کام ہے۔ سوال: کیاا نھول نے یہ بھی بتایا کہ یہ سر تکس یا اہرام کب تھلیں گے؟

ڈاکٹر اینڈرس: مشرق میں ایک کماوت ہے کہ جب شاگر دیتار ہو جائے گا تواستاد آجائے گا۔ ان چیزوں کے معاملے میں بھی میں بات ہے۔ ان کا دعو کی ہے کہ جیسے جیسے انسان کی روحانی سطح بلند سے بلند تر ہوتی چلی جائے گی ویسے دیسے حقائق اس پر منکشف ہوتے چلے جائیں گے۔ انحیس یقین ہے کہ انسان 'تم' میں اور سارے لوگ ایک نہ ایک دن اس علم کا وجھ اٹھانے اور اسے استعمال میں لانے کے قابل ہو جائیں گے۔ زمین جانے کتنے رازوں کی امین ہے اور اس نے ان رازوں کو خوب سنبھال کرر کھا ہوا ہے۔

سوال: کیاتم نے دنیا کے بادشاہ کے بارے میں بھی کوئی روایت 'کوئی داستان سی تھی ؟ ڈاکٹر اینڈرسن: بدھوں کے عقیدے کے مطابق وہ زمین پر منارہ فور ہے اور ونیا کے لیے نور ہدایت۔ دنیا کا ہر محض کی نہ کسی صورت میں اس سے واقف ہے ان کا دعویٰ ہے کہ وہ اس سیارہ پر سب سے زیادہ پختہ کار اور مکمل ترین مخلوق ہے۔ وہ کا نتات کے علیم و نبیر خدا کے ہم آ ہنگ سمجھا جاتا ہے۔ ان کا ایمان ہے کہ وہ روح حیات کا منصر مو شقطم ہے۔ تمام ندا ہب کے پیچھے اس کا الوہی نور ہے اور وہی خدائی طاقت کا ترجمان ہے۔

د نیاکاباد شاہ بی وہ ہستی ہے جو پنڈ تول (بدھ مت کے اعلیٰ ترین ورجے پر فائز راہب) کی رہنمائی کرتا ہے۔ وہ گرو بھی سر دارہے جو نیر زمین بہشت کے راہبوں کے سلیلے کے لوگ ہیں۔ گرو کا میہ طبقہ انسانوں کو سید ھی راہ پر چلانے کے معاطے میں باد شاہ کی معاونت کرتا ہے۔ وہ تمام زبانیں بول سکتے ہیں اور انسانی اذبان کو پڑھنے اور انھیں ہدایات دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جب وہ ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں۔ جب وہ ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں۔

سوال: کیاونیا کے بادشاہ کی حکمر انی دائمی ہے؟

ڈاکٹر اینڈرس : نمیں جناب ۔ دوسرے افراد کی طرح اسے بھی پاکیزگ کے کئی امتحانوں سے گزرتا پڑتا ہے۔ ایسے او قات میں وہ اپنے جہم پر مخصوص قسم کے روغنیات ماتا ہے اور ایک ایسے خفیہ غار میں جاتا ہے جس میں آفاقی مندر ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق یہ غارازل سے موجود ہے۔ غار کے آخری سرے پر سیاہ پھر کے جادوئی تاہ ت میں دنیا کے اصل بادشاہ کا حنوط شدہ جمم رکھا ہوا ہے۔ یہ غار سدا تاریک رہتا ہے۔ غار کے دروازے کے قریب پہنچ کریہ بادشاہ مخصوص بھجن گاتا ہے، چند سر سمیں اداکر تااور پھر اپنے بھجن کو دہراتا ہے جب یہ کام ہو جاتا ہے تو غار کا دروازہ کھل جاتا ہے اور تاریکی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ دیواروں میں سے تیز سرخ روشنی نکلنے لگتی ہے۔ اس وقت ساہ بھر کے

تاوت میں رکھا ہوا حنوط شدہ جسم شعلے اگلنا شروع کر دیتاہے جو تاوت پرر قص کرنے لگتے ہیں۔ غار کی سرخ چمکی ہوئی دیواروں پر ان

و میس ششم : به فرعون ۱۵۰ قبل کن کائن د فی گرینا کبث کنن کے د فایا کیا۔ اس وقت آپ اس کا چره طاحظه کرد بے ہیں۔

گروؤں اور بڑے بڑے راہبوں کے چرے نظر آنے لگتے ہیں جو روحانی دنیا کو سدھار چکے ہیں۔ چروں کی یہ سیمبیں انتائی خوفناک ہوتی ہیں کونکہ یہ ٹھیک ای حالت میں نظر آتی ہیں جس حالت میں اس وقت ان کا مٹی میں دفن جہم ہو ہے۔ کچھ صرف مٹی کاڈیشر ہوتی ہیں۔ کچھ بھیصوندی گئے کائے سر جنھیں وقت اور زمین چائے رہ ہوتی ہیں۔ اور کچھ حالیہ مرنے والوں کی بے گوشت کھوپڑیاں ہوتی ہیں۔ سرخ دیواروں پر ما چی یہ کامر کی مختلف شیم ہیں فطرت کی قوتوں کو آزاد کرنے کے لیے بلند آواز میں "اوم اوم "کا بھی شروع کر تی ہیں۔ اس بھی خار کے واروں میں شگاف پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان شگافوں میں انسا دیتی ہیں۔ ان شگافوں میں انسا دھانچوں کی دو قطاریں نکتی ہیں جنھوں نے ایسے کفن لیسٹے ہوتے ہیں جن سے سبزی ماکل روشن نکل ریاں ہی ہوتے ہیں۔

اب اس بادشاہ کے ایمان اور پاکیزگی کی مزید آذباتش کے لیے اس ان دوریہ کھڑے انسانی ڈھانچوا میں ہے آہتہ آہتہ چلتے ہوئے ساہ علی تابات تک جانا ہو تا ہے۔ جب یہ بادشاہ اپنے چش روک حنوط شدہ جسم کی طرف بو هتاہے تو دونوں جانب کھڑے ہوئے ڈھانچوں میں ہے کوئی ہمی ڈھانچ اس کا امتحان کے سکتا ہے۔ یہ ڈھانچے اس سے ایسے سوالات کرتے ہیں جن سے اس بادشاہ کا اعتماد کی پاکیزگ عقیدے اور روشن ضمیری کی آذبائش مقصود ہوتی ہے۔ جب یہ بادشاہ اصل بادشا کے شعلے اگلتے ہوئے جسم کی طرف آہتہ آہتہ یو هتاہے تو اس دوران میں اے ان آذبائشوں میر سے ایک بار میں اے ان آذبائشوں میر سے ایک بار میں اے ان آزبائش اسے ان آزبائش مقسود ہوتی ہے۔ جب یہ بادشاہ اس کا اس کے شعلے اگلتے ہوئے جسم کی طرف آہتہ آہتہ یو هتاہے تو اس دوران میں اے ان آزبائشوں میر سے ایک بار میں بار باہر ارون بار گزر تا بیا ہے۔

ادر جب وہ ان امتحانوں کو پاس کرتا ہوا مقدس دعائیں پڑھتااصل باوشاہ کے سامنے جا کھڑ ہوتا ہے تواس کی روح دنیا کی تمام روحوں ہے ہم آ ہنگ ہو جاتی ہے اور وہ ان سے انسانیت کی بھلا کی کے کاموں میں معاونت کی درخواست کرتا ہے۔

جب یہ لمحہ بھی گزرجاتا ہے تو پھر اسے بوئی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے شعلے اگلتے ہوئے جسم تک جات ہو تا ہوئی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے شعلے اگلتے ہوئے جسم تک جانا ہوتا ہے اور پھروہ اس سرخ د مجتی آگ میں اپنے ہاتھ اور بازد گسیرہ ویتا ہے۔ ان کا دعوٰئی ہے کہ یہ ونیا کی گرم ترین آگ ہے۔ اس بادشاہ کو ان د مجتے شعلوں میں اس وقت تک اپنے ہاتھوں کور کھنا پڑتا ہے جب تک کہ وہ آگ اس کے ہاتھوں کی کھال اور سارا گوشت نہ جائے اور اگر وہ اب بھی خود کو موزوں اور مستحق خارت کر دیتا ہے تو آگ ہے ہٹے ہی اس کے ہاتھوں کا گوشت لوٹ آتا ہے اور وہ سابقہ حالت میں آجاتے ہیں۔

جببادشاہ خیااور پختہ ثابت ہوجاتاہے تو تابوت میں رکھے جسم نے اٹھتے شعلے غائب ہوجاتے ہیں۔ ڈھانچوں کی قطاریں اپنے اپنے شگانوں میں لوٹ جاتی ہیں اور ان کی گفن سے اٹھتی ہدروشنی ماند پڑتے پڑتے معددم ہو جاتی ہے اور تابوت میں سے رنگ پر گل روشنیوں کا سیاب سالڈ آتا ہے جو اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ دنیا کا سے بادشاہ کامران رہا ہے اور انسانیت کی خدمت کے لیے اسے مصفاً کر دیا گیا ہے۔

جب وہ غار کی راہ داری میں ہے واپسی کا سفر کرتا ہے تو گروؤں کے چرے کی خو فناک شیہیں دیوارول پر سے غائب ہو جاتی ہیں۔ آخر بادشاہ باہر آ جاتا ہے، غار کا دروازہ بعد ہو جاتا ہے'اس پر



دریائی محموزے کے مند والاویو تا: بید دریائی محموزے کے مند والادیو تا تتحد موسس سوئم کے اہرام سے نکالا کمیا جو چاروں طرف کا لے گوند سے لیمیا تیا قلہ قدیم معمر میں سیادرتگ زندگی کی علامت تماویکھنے میں بیا آپ کو دہشت ناک لور در ندہ صنعت گفتا ہے گراس کا بیر خصدباد شاہ کے دشتوں کے لیمیت ممکن ہے کہ بید دیو تا لومرس کے نکمہانوں سے ہمی تعلق درکھتا ہو۔ ندس مهر لگ جاتی ہے اور بادشاہ محمر انی کے لیے اپنے مسکن میں لوٹ آتا ہے۔
اِل : یہ تو بالکل ایما لگتا ہے جیسے ایڈ گر ایلن پو کے داول لو کر افٹ Love craft کا کوئی باب ارہے ہو۔بالکل جادوئی کہانی کی طرح نہیں ہے ۔
ارہے ہو۔بالکل جادوئی کہانی کی طرح نہیں ہے ۔
ا؟

ں ریبوں سے دیا یں ہوئے وان تو قابات چین میں رہ ہی۔ ال :اس جائزے کے بعد کیا ہو تاہے ؟

کٹر اینڈرسن: پھر لوگوں کی قسمتوں اور مستقبل پر غور و فکر ہوتا ہے اور تبتیوں کا عقیدہ ہے کہ و نیا اور شاہ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو سید ھی راہ پر ہوتے ہیں اس کے بر خلاف جو لوگ خدا کی مرضی کے خلاف عمل کرتے ہیں ان کے مقدر میں تباہی لکھ دی جاتی ہے۔ نیکو کاروں کی مد داور بد کاروں کی مد داور بد کاروں کی میں کی طاقت علم "اوم" کے مقدر میں تباہی لکھ دی جاتی ہے۔ "اوم" ایک دعائی علم ہے می کی بنیاد ادم پر ہے جو زمین پر پہلے گرو کا نام تھا۔ اس کے بارے میں کما جاتا ہے کہ وہ دنیا کا سب کے قدیم نیک آدمی تھا۔ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ بید دنیا کا پہلا آدمی تھا جو ہزاروں لاکھوں سال پہلے ای دائی ایس ایس کے ایک دائی ایس کے بارے میں تھا جو دنیا کا پہلا عظیم ایک دنیا تھا۔ اس کی خلاف ایک عظیم جنگ آذما تھا۔ اس کی استاد (Master Teacher) اور بر ائی کی قوتوں کے خلاف ایک عظیم جنگ آذما تھا۔ اس کی

بہترین خدمات کے عوض اسے مرئی (دیکھے جانے والی) دنیا کی تمام چیزوں کی قیادت وانفرام کا فریضہ سونیا گیا تھا۔

سوال : وه انسيخ فيصلول يرعمل درآمد كي كرتي بين ؟

ڈاکٹر اینڈر سن : دنیاکاباد شاہ اگار تھا میں ماسٹر س کی کو نسل کا اجلاس بلا تاہے ہیہ وہ ماسٹر س ہوتے ہیں جو نتخبہ امیدواروں کی پاکیزگی اور رو شن ضمیری نبه غور و فکر کرتے ہیں اور فیصلہ و ہیے ہیں کہ کون ایسا ہو گاجو کا ئناتی 'نفسیاتی اور مادی کے پر لوگوں کی رہنمائی کر سکتاہے۔

سوال: زیرِ زمین و نیاکی مبینه برائی کی قو تو*ل کے بارے میں کیا نظریہے*؟

ڈاکٹر اینڈرس: یہ توایک عالم گیر سچائی ہے کہ جمال اچھائی ہوتی ہے وہاں پر ائی بھی ضرور ہوتی ہے۔
ذیریں و نیا ہیں بھی تاریک قو تول کا ایک سلسلہ 'ایک نظام ہے جو سطح زمین پر آباد انسانوں کی مممل تباہ کے در بے رہتی ہیں۔ یہ شیطانی مخلوق انسانوں میں پلیگ 'بد قسمتی 'آفتیں' مصیبتیں اور خو فناک مصاریاں بھیلانے پر قادر ہے۔ بدی کی یہ طاقتیں پوری کی پوری قوم کو طاعون 'زلز لے یا کی اور آفت میں بتلا کر کے تباہ کر سکتی ہیں۔ یہ شیطانی قو تیں ظالموں' آمروں اور انسانی تاریخ کے در ندہ صفت میں بتلا کر سے تباہ کر کتی ہیں۔ یہ شیطانی قو تیں ظالموں' آمروں اور انسانی تاریخ کے در ندہ صفت آدمیوں کی سر پر سی اور مدوکرتی ہیں۔

کہ میں سرپر ساور مدور کو ہیں۔ کہ میں کہ سے شیطانی طاقت کی فر دواحد کو بھی اپنا شکار بعالیتی ہے۔ یہ ساحرانہ طاقت کی بھی حامل ہو تی ہے اور انسان کے مقدر کو خاک میں ملاسکتی ہے۔ ہر سنر اموقع غارت کر کے رکھ دیتی ہے۔ تبت میں اگر کوئی خوش حال آدمی بد حالی کا شکار ہونے لگتاہے اس کی زمین بیوی پچاور دولت اس کا ساتھ چھوڑنے لگتے ہیں تواس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اس پر زیرِ زمین بدروحوں کا جادو چل گ ہوادرہ شیطانی قو توں کا نشانہ بن گیاہے۔

یہ مصبتیں اور یہ نصیبی کی گھڑیاں اوم کی رسوم ہے ٹالی جاسکتی ہیں۔ اوم جو علم دعا ہے۔ جب تک الا آدی پر سے ذیر زمین بدروحوں کے اس جادو کا اثر دور نہیں ہو جاتا کوئی بھی اس کے قریب نہیں جاتا کوئی بھی اس کے قریب نہیں جاتا کوئوں کے ذہنوں میں سیدہ ہم بھی بڑ گیڑ چکا ہے کہ اگر ایسے بد نصیب آدی کے قریب کوئی جائے گا سیدرو حیں اپنا اسکا رہالیس گی۔ ان کا خیاا ہے کہ ان شیطانی قو توں ہے محفوظ رہنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے گلے میں اور اپنی قیم چیزوں پر 'اویو' کا نشان ( تعویز) لاکا لیس۔ یہ طاقت ور نشان یا علامت لوگوں کو'ان کی اشیاء کو تباہی جیزوں پر 'اویو' کا نشان ( تعویز) لاکا لیس۔ یہ طاقت ور نشان یا علامت لوگوں کو'ان کی اشیاء کو تباہی ہوں گے وہ اپنے گھروں کے والحق دروازوں پر 'اویو کا نشان لاکا تے یہ چیل کے بغیر سوتے ہوں۔ موال : کیا تم جنات 'شیطانوں اور بدروحوں یا بھوت پر یت جیسی چیزوں پر یقین رکھتے ہو ؟ سوال : کیا تم جنات 'شیطانوں اور بدروحوں یا بھوت پر یت جیسی چیزوں پر یقین رکھتے ہو ؟

یقین رکھتے ہیں۔ میں ایک پوڑھاآدی ہوں مگر میں نے بہت ساری با تیں الی و تیھی ہیں جن کی منط

یا سائنسی تو ضیح ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک تاریکی کاشنرادہ ہے۔ بھوت پریت اور چڑیلوں کا پوراایک سلسلہ ہے جو انسانوں کو ورغلانے اور گمراہ کرنے میں خاص لذت محسوس کر تاہے۔ ہم نے شیطانوں اور بھوت پریت کے وجو د کو محض افسانوی اور اوہامی با تیں سمجھ کر نظر انداز کر کے غلطی کی ہے۔ ان کی قوت میں اضافہ ہوگیاہے کیونکہ ہم نے ان کے پر فریب اور مکارانہ کارناموں پر نظر نہیں رشمی ۔ سوال: کیا تم بھی کوئی اہیا جاوو ٹونا جانتے ہو جس ہے جنات 'شیطانوں یا بھوت پریت کا اثر زائل کیا جا سے ج

ڈاکٹر اینڈرسن: علم جنات یا عفریتیات ایک قدیم سائنس ہے اور میں نے دنیا کے گروسفر کے دوران کی ایس ترکیس نے دنیا کے گروسفر کے دوران کی ایس ترکیسیں جنتر منتر ٹونے ٹو کئے سکھے ہیں جن سے آدمیوں پر سے ان کا قبضہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک بڑا سنجیدہ معاملہ ہے تم جانتے ہو کہ کیتھولک چرچ کے کچھ پادری بھی جادویا سحریا جنات اتار نے کا عمل جانتے ہیں اور کرتے ہیں۔ میرا تواس بات پر یقین ہے کہ کی بھی آدمی کی ان زندگی پر جنات یابدرو حیں مکمل طور پر قبضہ کر سکتی ہیں۔ ہمارے اذبان اور اجسام ہروقت بدی کی ان قوتوں کی بھی وقت ہم ہر حملہ کر سکتی ہیں۔

سوال: کیاتم اس بات پر بھی گفتین رکھتے ہو کہ یہ جنات یابدرو حیں کھو کھلی زمین ہے آتی ہیں؟ ڈاکٹر اینڈرس: یہ جنات یابدرو حیں طبعی یا مرئی یا غیر مرئی دونوں دنیاؤں کی مخلوق ہیں۔ وہ جمال چاہیں رہ برٹی ہیں۔ میرے مبتی دوست کا کہنا ہے کہ ان کا مادی وجود بھی ہو تا ہے اور غیر مادی بھی اور یہ خود کو کسی بھی شکل میں ڈھالنے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ اب اس سے پہلے کہ تم مجھ سے ان سے چھنکار اپانے کا عمل معلوم کرومیں تمہیں بتادوں کہ بیبات میں تمیں بھی تنہیں بتاؤں گا۔ ایسی باتیں محفوظ ہونے کے لیے الطف لینے کے لیے شہیں ہو تیں۔ ایسا عمل کرتے وقت ذرای غلطی بہت میں اس تقصان کا باعث بن سکتی ہے۔

سوال: اس کامطلب ہے کہ تم کھو کھلی زمین کے نظریے پریفین رکھتے ہو؟

ڈاکٹر اینڈرس: دوست، یہ و نیابے شار رازوں کی امین ہے۔ آب یہ بالکل الگ بات ہے کہ یہ کھو کھلی زمین اس و نیا ہی کے اندر ہے یا نہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ زمان و مکال کی کسی اور جت میں واقع ہو۔ میں اس حقیقت کو دریافت کرنے کے لیے ٹرانس میں بھی جا سکتا ہوں گر میر اخیال ہے کہ چند اسر ار ہمیں اپنی اولادوں کے لیے بھی چھوڑو یے چاہئیں۔ ہمر حال کی دن میں خیشی کے اہر اموں کا راز جانے کے لیے ٹرانس میں ضرور جاؤں گا۔ زیر زمین و نیا کا احوال ہمیں ان سوالوں کے ساتھ ہی ختم کروینا چاہئے کہ : کیا یہ حقیقت ہے؟ یا محمض افسانہ؟



## غیر مکانی سیلانی اور متفرق اشیاء او او پی

## **Objects Out Of Place**

آنجمانی سائنس دال اور مصنف آئیون ٹی سیٹرسن (Ivan T. Sanderson) کے مطابق آئیون ٹی سیٹرسن (Ivan T. Sanderson) کے مطابق آئیون ٹی سے معالی سے (اواو پی) وہ چیز ہے جو آپ زمان و مکان کے عالوہ کی اور زمان و مکان کی سے معبول اصطلاح سائنس کے تشایم شدہ اصولوں کے لیے سیٹرسن کی ہے مقبول اصطلاح سائنس کے تشایم شدہ اصولوں کے لیے آئیک چینی رکھتی ہے۔ سائنس کے تین میدانوں یا شعبوں کے عالم فاضل اور تربیت یافتہ ہونے کے باوجود سیٹرسن غیر معمولی چیزوں اور غیر متوقع واقعات پریفین رکھتا تھا۔ ایسی چیزوں کو دریافت کر نے پراے خاص طور پرخوشی ہو تی متی جو غیر مکانی (OOP) کے زمرہ میں آئی تھیں۔ ایک خاص چیز جس نے سیٹرسن کو سحر زدہ ساکر دیا تھا ایک رپورٹ تھی جو آئیواسٹی کے ایک تاجر گلین میک وین نے دریافت کی تھی۔ جب بھی میک وین کو آئیوالو نیورش کے قریب رپورسائٹ فرائیویں میک وین نے آئیواہسٹور یکل سوسائٹ کی رپورٹوں کی تلاش میں سرگرداں ہو جاتا۔ حال ہی میں میک وین نے آئیواہسٹور یکل سوسائٹ کی لا تبریری میں شیٹر ڈے ہیراللہ کی گردآلود فائلیں کو اے دااپریل کے ۱۸۲ء کے ایڈ بیشن کا لیک تراشہ ملا۔ جس میں کا سائٹ ا

''اگر چوہیں سال قبل ہونے والی کولوریڈ و چاندی کی کان کی دریافت پر غور کیا جائے تواس میں ذرا بھی شہر کی گئونٹش نہیں رہتی کہ اس پر اعظم پر نسلِ انسانی کا وجو داننا ہی قدیم ہے جتنا چانون میں چاندی کی دھاریوں (Silver Veins) کی تخلیق پذیری کا عمل ہے ، جلین کی ''روکی پائٹ' 'کان میں سطح ذمین ہے چارسوفٹ گر ائی میں بے شار ایسی انسانی بڈیاں ملی ہیں جن پر چاندی ملی ہوئی کی دھات جمی ہوئی تھی ، جب انحیں باہر نکالا گیا توان بڈیوں ہے تقریبا ایک سوڈالرکی کی دھات ملی۔ ان باقیات کے ساتھ جارائی کم دھار کی گئی۔''

ایی غیر مکانی اشیاء کو اگر احتیاط ہے تر تیب دیا جائے تو انسانی تاریخ کے نظریات میں ہوی تبد ملی آسکتی ہے۔ ایسی بی ایک جیرت انگیز رپورٹ "ہارپرز میگزین" کے جولائی ۱۸۹۹ء کے شارے میں بھی ملی ہے اس میں لکھا ہے: "سال ۱۸۲۸ء کے ٹے نیسی اخبارات ( newspapers ) کے مطابق اس سال اسپارٹامیں آدھے سے ایک ایکڑ تک وسیع علاقے میں گئ قبر ستان دریافت ہوئے تھے۔ یہ وہائٹ کاؤنٹی ٹے نیسی کا علاقہ تھا جمال بہت کم لوگوں کو مقبروں یا مثبر میں وفن کیا جاتا تھا۔ اس قبر ستان سے نکلنے والے سب سے براے ڈھا نیجی کی لمبائی انیس انتی تھی۔ بڈیاں منبوط اور بہتر ساخت کی تحییں اور پوراؤ جانچہ بالکل درست حالت میں تھا۔ قبریں



مقدس سانپ:بادشاہوں کی وادی کے بارے شی خیال تھا کہ اس کی حفاظت میری میگر (Mereseger) بائی ویوی کرری ہے جو کور اناگ کی شکل کی حال ہے۔اہر اموں پرکام کرنے والے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ سہنی جرائم پیٹر لوگوں یانا چشم افخانے والوں کو اند حا کرد تی ہے یاز ہرتا ۔اد یق ہے۔

تقریباً دوفٹ گری تھیں۔ مرا دوں کی تدفین معمول کے مطابق کی گئی تھی۔ ان کے سر مشرق کی جانب سے ہرایک کے دونوں ہاتھ ان کے سینوں پرر کھے ہوئے تھے۔ بائیں ہاتھ کی کہنی کے قریب بحورے رنگ کے بیخریا سینی کا بنا ہوا ایک بر تن رکھا ہوا تھا جس میں ایک پنٹ مائع کی گئیائش تھی۔ ہوت کے اندر دو قین سیبیاں پڑی ہوئی تھیں۔ ایک مرا دے کی گردن میں چور انوے (۹۴) مو تیوں ہر تن کے اندر دو قین سیبیاں پڑی ہوئی تھیں۔ ایک مرا دے کی گردن میں چور انوے (۹۴) مو تیوں کی مالا بھی موجود تھی۔ "اپنی Romance of Natural History 1853 کی گئیائش تھیں۔ ایک موجود تھی۔ "اپنی Kentucky کا حوالہ دیا ہے جو کین کی Webber میں دریافت ہوئے تھے۔ یہ تابوت تین فٹ لمبے اور اٹھارہ اپنی گرے تھے اور ان کے پیندے ، دیوارین اور چھت ہموار تراشیدہ پھروں کی بنی ہوئی تھیں۔ ایک ہی ایک سحر انگیز میں دیورٹ ہو تیا ہوں کہ اسے ۱۱۲ سے درج ہے۔ اس نے کھا ہے کہ رپورٹ ہو تیا کہ دہ کی مقر کی کا تیات تھا۔ مقامی آباد کاروں نے وہاں سے کی سومیاں نکالیں اور اس کیا کہ دہ کی مقر کی کا قیال سے کہ سے کی قدیم انڈین قبلے کے افراد کی ہوں گیان کے جسموں کے گرد گپٹی لینن کی پٹیاں خیال سے کہ سے کی قدیم انڈین قبلے کے افراد کی ہوں گیان کے جسموں کے گرد گپٹی لینن کی پٹیاں خیال سے کہ سے کی قدیم انڈین قبلے کے افراد کی ہوں گیان کے جسموں کے گرد گپٹی لینن کی پٹیاں خیال سے کہ سے کی قدیم انڈین قبلے کے افراد کی ہوں گیان کے جسموں کے گرد گپٹی لینن کی پٹیاں خیال سے کہ سے کی کا دون کی لیون کی لا قور اس

کی محقین اس بات پر متفق ہیں کہ ہمارا سیارہ کی تہذیب ادوارے گزر چکاہے۔ مصنف جیمس چرچ وارڈ کاد عوکی ہے کہ براعظم شالی امریکا ایک ایسے تہذیب و تدن کا حامل تھاجو تاریخ کے لحاظ ہے مغربی بہاڑی سلطے کی تخلیق و تشکیل ہے بھی پہلے کا تھا۔ علاء اہر امیات کو اکثر اس بات پر چرت ہوتی ہے کہ قدیم مصریوں کے لئے ترقی چیرت ہوتی ہے کہ قدیم مصریوں کے لئے ترقی بیادت علوم کے حصول کے کئی ذرائع تھے۔" لوئی جے بیپٹرن اپنی کتاب Cycles of histo-باوٹی جی سیڈن اپنی کتاب (Cycles of histo) یافتہ علوم کے حصول کے کئی ذرائع تھے۔" لوئی جے بیپٹرن اپنی کتاب ورد کی اس مقمن میں والن و بیٹی اور دیگر حضر ات کے نظریات بھی تسلیم کے جاسمے ہیں کہ ماضی بحید میں کچھے خلا نور د زمین پر آئے تھے۔ گر ان دعوؤں اور وسیع پبلٹی کے باوجود قدیم خلانور دول کا مفروضہ اشتباہ ہے خالی نہیں ہے۔ آج تک کوئی ایس شھوس شمادت سامنے نہیں آئی ہے جوان دعووں کی تصدیق کر سکے۔ ایک سکی مجسہ جس کے سریر ذمین نماخود ہے (جو کس

قدیم فنکار کے تصور کا ثنا ہکار بھی ہو سکتاہے) ہر گزاس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ قدیم زمانوں میں میر ونی خلاء سے خلانور داڑتے ہوئے آئے تھے اور زمین والوں کو جدید علوم سکھا گئے تھے۔''

قدیم علوم کے بارے میں بیرڈن خود اپنے نظریات بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے: ''اگر ہم تمام شاد توں کا بغور جائزہ لیس تو اس نتیج پر پہنچ سکتے ہیں کہ تمذیبیں ادوار کی رہینِ منت رہی ہیں۔ ہمارے اپنے دور میں ، ہم خود زوالِ سلطنت رومااور 'تاریک دور' کے ظہور کے شاہد ہیں۔ ہماراسیارہ ہمارے سورج کے گرولا کھول کروڑول سالول ہے چکر لگار ہاہے۔ اس عرصے میں بیسیول تمذیبیں بنیں ، وس دس ہزار برس تک قائم رہیں اور پھر مٹ گئیں۔ ان کے یوں صفحہ ہمتی ہے خائب ہو جائے کا سب خوفناک قدرتی آفات و سانحات ہی رہے ہول گے۔

بیدن کے خیال کے مطابق مصر ہی ان تمام علوم کا خزید رہا ہوگا۔ "ہم قیاس کر سکتے ہیں" وہ لکھتا ہے: "کہ غزہ کے عظیم اہرام میں فرعونوں کے زمانے سے بھی پہلے کی تہذیب کاریکارڈ موجود ہے۔ یہ ریکارڈ ایٹلا غش ، مُویا ایسی تہذیب کے بھی ہو سکتے ہیں جس کا نام گرد شِ دورال میں گم ہو کیا ہو۔ ایک الی قدیم تہذیب جس کی روایت داستا نیں بھی اوگوں کے اذبان سے مٹ گئی ہوں۔ گیا ہو۔ ایک الی قدیم تمذیب جس کی روایت داستا نیں بھی اوگوں کے اذبان سے مٹ گئی ہوں۔ راہوں نے اس ریکارڈ کو بڑھا سمجھا اور اس علم کو مصر کی تدن میں نفوذ کر دیا۔ او کی ہیسڈن جمال نقدیم خلافوردوں کے نظریات کی تکذیب کرتا ہے وہاں خودا ہے دعوں کو خابت کرنے میں بھی تطعی ناکام رہا ہے۔ تاہم ادوار (Cycles) نے تینیا انسانی تاریخ میں ایک اہم کروار ادا کیا ہے۔ یہاں تک کہ عالی اسٹاک ایک جینچ میں اسٹاک کی قیمتیں بھی ادوار ہی کی رہینِ منت ہیں۔ موسم اور خوراک کی فسلوں پر درجۂ حرارت کے اثرات بھی ایے سائیل کے تابع نظر آتے ہیں جن کے بارے میں بیش گوئی کی جاسکتی ہے۔

ایک سوسال سے ہمی پہلے میڈم بلاؤسکی غیر مکانی اور سیانی اشیاء مصری سائنس اور تہذیبوں
کے ادواد پر شخیق میں مصروف تھیں۔ وہ تو یمال تک بڑھ گئی تھیں کہ ''نسلِ انسانی کی مختلف
جڑیں'' نام سے ایک نظریہ بھی پیش کر دیا تھا۔ پہلی نسلی جڑ (Root race) کے بعد میں آنے والی
نسلیس وقت کے ساتھ ساتھ برتری حاصل کرتی گئیں۔ ان کا خیال ہے کہ کسی زمانے میں ہماری دنیا
میں نیلے رنگ کے انسان آباد تھے۔ مصر کا تجزیہ کرتے وقت وہ اپنی کتاب (Isis Unveiled) میں

" درج ذیل حقائق سے زیادہ ادوار کے نظریے کی وضاحت اور کیسے ہو سکتی ہے۔ تقریبا ۱۰۰۰ قبل میٹے میں ماہر فلکیات ٹالیس ملطی اور فیٹا غورث کے اسکولوں میں ذمین کی حرکات، اس کی ساخت اور پورے سمٹی مرکزی نظام کے اصولوں کی تعلیم دی جاتی تھی اور ۱۳۱۷ قبل میٹے میں کرسپس سیز رکامعلم، کانس منزائن دی گریک کامیٹا کیٹیٹنٹس (Lactantius) اپنے شاگر دکو درس دے رہا تھا کہ زمین ایک مسطح میدان ہے جوآسان سے گھر اہوا ہے جوآگ اور پانی سے بناہوا ہے اور اسے خبر وار کر رہا تھا کہ تھا کہ ہرگز اس ملحدانہ نظر مید پریفین نہ کرے کہ ذمین گول ہے۔

"جب مجمی ہم کسی نئی دریافت کے گھمنڈ میں ماضی کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں توبید دکیھ کر ہمیں مابوی کاسامنا کرناپڑ تاہے کہ اگر تقینی طور پر نہیں تو چندا کیآ فار وام کانات سے اس بات کی نشان دہی ہوتی ہے کہ ہماری اس مبینے دریافت سے قدیم لوگ بالکل ہی ناواقف نہیں تھے۔

عام طور پریہ کما جاتا ہے کہ نہ موسوی دور کے ابتد ائی باشندے اور نہ ہی اس کے بعد کی بطلیموس کے زمانے کی ممذب اقوام بجلی ہے واقف تھیں۔ اگر ہم اب تک اس رائے پر قائم ہیں تو اس کی وجہ اس کے بر خلاف شوتوں کی کمی نہیں ہے۔ ہم سرویئس (Servius) کے بعض خاص جملوں کی گر ائی میں بھی جانا پیند نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ اور دیگر علایھی ہیں جن کی باتیں ہم حذف نہیں کر سکتے اور اگر مستقبل میں ہم ان کے معانی کی گر ائی تک پہنچ گئے تو پھر ہم پر حقیقت حذف نہیں کرسے اور گر میں کہتا ہے :" اپنی قربان گاہوں پر آگ نہیں آشکار ہو جائے گی۔ " زمین کے ابتدائی باشندے "سروس کہتا ہے : " اپنی قربان گاہوں پر آگ نہیں لے جاتے تھے بعد اپنی وعاؤں کے ذریعے وہ آسائی آگ کو نیچے لے آتے تھے۔ " ایک اور جگہ وہ لکھتا ہے : " پروشیس (Prometheus) نے آسائی مجلی کو او پر سے نیچے لانے کا فن دریا فت کیا اور پھر اے آگ اے لوگوں پر آشکار اکیا اور جو طریقہ اس نے لوگوں کو سکھایا تھا اس کے ذریعے وہ بالائی خطے ہے آگ نہیں دریا تار لائے ہے۔"

ان الفاظ پر غور کرنے کے بعد بھی اگر ہم انہیں دیو مالائی قصوں سے ذیادہ اہمیت ویینے پر تیار نہیں ہیں تو پھر ہمیں فلفی بادشاہ نیو ما (Numa) کے دور کویاد کر ناچاہیے جوباطنی علوم اور مسائل محرمانہ کا ایک جید عالم تھا۔ ایسی حالت میں ہم پہلے سے بھی نیادہ پر بیٹال فکری کا شکار ہو جا نمیں گے۔ ہم اس بادشاہ کو کسی طور بھی لا علمی ، اوہام پر سی یا ناپختہ کاری کا الزام نہیں دے سکتے۔ تاریخ پر تصوڑا اسابھی بھین رکھنے والے جانتے ہیں کہ بید ووبادشاہ تھا جس نے کثرت پر سی اور بت پر سی کو تباہ کرنے میں اپنی پوری توانا کیاں صرف کر دی تھیں۔ اس نے رومیوں کے دلوں میں بیت پر سی سے ایسی نفرت پیدا کر دی تھی کہ دو صدیوں تک ان کی عبادت گا ہوں میں کسی بت یا کسی دیوی دیو تا کی اشکال کا وجود تک نمیں رہا تھا۔ دو سری طرف پر انے تاریخ دال بتاتے ہیں کہ نیوماکی قدرتی طبیعیات میں علیت تک نمیس رہا تھا۔ دو سری طرف پر انے تاریخ دال بتاتے ہیں کہ نیوماکی قدرتی طبیعیات میں علیت تاریخ دابراہوں نے اے فئی علوم سکھائے تھے اور انھی کی ہدایات کی وجہ سے وہ جیو پیٹر (وی مختذرر) کو کے راہوں نے اے فئی علوم سکھائے تھے اور انھی کی ہدایات کی وجہ سے وہ جیو پیٹر (وی مختذرر) کو



جیوری کا صدر اور اس کا بینا:
انسر فاؤائی بینے کے ساتھ جواس
بات کو مکنہ بناتے تنے کہ وہ
مزدوروں میں انسان کرتے تنے
یوں پھروائے پاسر لگانے والے
اور مصوروں کے الگ الگ گروہ
تنے جوانیا اپناکام خوش اسلولی ہے
سرانجام دیا کرتے تنے۔

زمین پر لانے میں کامیاب ہو سکا تھا۔ او وؤ (Ovid) کے خیال میں ای زمانے سے رومیوں نے جو پیٹر کی پوجا کر ناشر ورع کی تھی۔ سلورٹی کا خیال ہے کہ فرینکلن کے برق (جبل) دریافت کرنے سے پہلے ہی نیومانے بودی کامیابی سے اس کا تجربہ کر لیا تھا اور یہ کہ سکیائی تلس ہو سٹیکس Tullus) اس آسانی معمان کی ہلاکت خیزی کا پہلا شکار تھا۔ ٹائی ٹس لیوی اور بلینسی (Pliny) کہتے ہیں کہ اس شنر اوے نے "بحس آف نیوما" کی ہدایات کے تحت جیو پیٹر کو خفیہ طور پر قربانی پیش کرتے وقت ایک خلطی کر ڈالی تھی جس کے نتیج میں "اس پر بجلی گری اور وہ وہیں جل کر خاک ہوگیا۔"

سیور ٹی (Salverte) کا کہنا ہے کہ پلینی نے نیو ما کے سائنسی رازوں کے لیے جو پیر این اظہار افتیار کیا ہے اس ہوان خطریقوں کی نشان وہی ہوتی ہے۔ ایک ہے گئن گرج حاصل کی جاتی ہے تو روسرے طریقے ہے بجلی۔ لیوشیئس (Lucius) نے پلینی کو نشل کیا ہے: "نیوما کی کتاب کی رہنمائی میں تلس نے جو پیٹر کی مدو حاصل کرنے کی کو شش کی مگر اس کے عمل میں خامی رہ گئی اور بجلیانی میں ایٹر و سکیائی راہیوں تک بحثی اس پراگری اور وہ جا: ہوگیا۔ "ر عدوبرق کے علم کی تاریخ کوماضی میں ایٹر و سکیائی راہیوں تک کھنگا گئے ہے یہ باتی سانے آتی ہیں کہ قدیم تھیورو جزم (Theurogism) (سحرکا ایک نظام جس کے عامل افلا طونی مصرک اور دیگر لوگ تھے اور جن کادعوئی تھا کہ ان کو کر بماند دیو تاوک کی مدو بیان تک رسائی حاصل ہے) کے بانی تارکون (Tarchon) نے اپنے مکان کوآسانی بیا ہوآسان میں بات کی سے محفوظ کی تھا کہ اس کے گردگرج کچل (آتتی ہوٹا) لگا دیا تھا۔ یہ ایک بہت پیلیے والی بیل ہے جوآسان کی طرف تا تھی ہوئی ہے۔ اس کے کر خال نے نام میں ہیں جس سے بھی بہت پیلیے کے زمانے ہے۔ نوکیلے دھاتی برق کش (نوری سلاخ) کو جس کے لیے ہم ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی۔ کہ ازمئة قدیم کے لوگ ان اصولوں ہے اچھی طرح واقف تھے د بیونو کے مندر (The temple of juno) کی جھت آسان کی طرف اٹھی ہوئی ہوئی ہے۔ شار نوکیلی میاروں کے وقعی ہوئی ہوئی۔ شار نوکیلی میاروں کے وقعی ہوئی ہے۔

اگر ہمارے پاس اس بات کا فراسا بھی جُوت ہے کہ قدماء جگی کے انرات ہے آشا تھے تواس بات کے منبوط ولا کل ہیں کہ خود کبلی ہے بھی وہ مکمنل طور پر واقف تھے۔ The Occult Sciکمنا ہے کہ حفرت موسی بجلی کے مظاہر کا علم رکھتے ہے۔ فرانہ ہے۔ ''جین ڈیو ڈکا کمنا ہے کہ حفرت موسی بجلی کے مظاہر کا علم رکھتے ہے۔ یہ لیان کے پروفیسر ہر ٹ (Hirt) بھی اس بات ہے پوری طرح متنق ہیں۔ مائیکس اس اس کا میان ہو انتحال کا بیان ہے : میلی بات تو یہ کہ اس بات کی کوئی شمادت نہیں ملتی کہ یروشلم کی عبادت گاہ پر کبھی جبلی گری ہو۔ دو سری بات۔ جوزیفس کے مطابق عبادت گاہ کی پوری چھت پر سونے کی تیز نوکیلی سلاخوں کا ایک جنگل سااگا ہوا تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ بہاڑ پر یہ عبادت گاہ ایستادہ تھی اس بہاڑ میں موجود غاروں ہے عبادت گاہ کی چھت کیا پُول کی اتن بردی تعداد سے رابطہ تھا کہ عمارت

ليلا اورالمديد: يه پترول کي اجاد يو اس کاؤن کي جي

جمال مر اہرام بنانے والے

مزدور رہاکرتے تھے اے سولویں صدی قبل منے میں

بنانا گيالور کچر ٥٠٠ سال ميں

جسے جسے مادشاہ دفن ہوتے

مے ویسے ویسے یہ وادی

بو حتی جلی گئی ان گھروں میں عام طور یر ۹۰ خاندان بسا

كرتعا

کے بیر وئی اطراف میں ان کا جال سا بھیلا ہواتھا جس کے میتیج میں یہ نوکیلی سلا نھیں بہترین کنڈ کٹر (موصل) کاکام دیتی تھیں۔ ایمیانس مارسلینس Ammianus)

پر Marcellinus) چو تھی صدی کا ایک مشہور تاریخ دال گزراہے۔ بہتر اور درست

بیانی کی وجہ ہے ہمیشہ اس کا احترام کیا جاتا تھا۔ اس کا کمنا ہے کہ: مجوی (زر تشتی) اپنے آتش کدوں میں ہمیشہ آگ دہکائے رکھتے تھے جو انہیں مجزانہ طور پر آسان ہے ملی تھی" ہندوؤں کی اپنشد' میں بھی ایک جملہ ہے جس کا مطلب ہے۔" آگ لینی سورج 'چاند اور جلی خدا کے علم سائنس کا تین چوتھائی حصہ ہے۔"

آخر میں سلور ٹی نے کہا ہے کہ کشتر یہ 'کے دور میں ہندوستان کے لوگ جبلی کے موصل کے استعال سے داقف تھے۔ یہ مورخ داضح طور پر کھتا ہے۔"لوہے کو چشمے کی تہہ میں رکھ دیا جاتا تھا۔ پھر اسے تلوار کی

شکل میں وُصالا جا ُتا تھا پھر نو کمیلا حصد آسان کی طرف کر کے اسے زمین میں گاڑویا جاتا تھااس طرح گویا اس میں مجلی اور طوفانوں کارخ موڑنے کی خاصیت ہیدا ہو جاتی تھی "اس سے زیادہ اور کیابات ہو سکتی ہے ؟

" چند جدید مصنفین اس حقیقت کو تشلیم کرتے ہیں کہ اسکندریہ کی بندرگاہ -Alexan)

(drian port) کے لائٹ ہاؤس میں ایک بہت براشیشہ لگا ہوا تھا جس سے دور سمندر میں آتے

ہوئے جہاز دیکھے جا سکتے تھے۔ مگر مشہور زمانہ بغون کو اس کا یقین ہے۔ وہ بڑے و ثوق سے کہتاہے کہ

"اگر شیشہ واقعی وہاں موجود تھا جیسا کہ مجھے بختہ یقین ہے کہ تھا تو وور تین کی ایجاد کا سر ابھی قدماء
کے ہی سر بعہ حقاہے۔"

اسٹیونس نے اپنی مشرق سے متعلق کتاب میں لکھا ہے کہ اس نے بالائی مصر میں ایسے ریل روؤس و کیھے ہیں جن کے رخنوں میں لوہا بھر ابوا تھا۔ ہمارے دور کے متاز مجسمہ ساز کینووائیاورس اور دیگر ای لیے اس بات کو ایک اعزاز شبھتے ہیں جب ان کا موازنہ قدیم مجسمہ ساز فیڈیاس سے کیا جا تا ہے اور تجی بات تو یہ کہ وہ ایسا کنے والوں کو چاپلوس سجھتے ہیں۔ پروفیسر جیوٹ (Jowett) ایٹلا نٹس کی داستان کو تسلیم شمیں کر تا اور آٹھ ہزار اور نو ہزار سال پرانے ریکار وُ کو وہ ایک قدیم فریب ایٹلا نٹس کی داستان کو تنام شمیں کر تا ور آٹھ ہزار اور نو ہزار سال پرانے ریکار وُ کو وہ ایک قدیم فریب سے زیادہ حشیت و بنے کو تیار شمیں ہے۔ مگر بنن (Bunsen) کتا ہے : "نو ہزار سال قبل میٹر کے مصر کی بارے میں نذکرے اور ریکار وُوں میں کوئی بھی بات غیر امکائی نظر شمیں آئی۔ کیونکہ مصر کی بیاد اور اصل نو ہزار سال قبل میٹر ہے ہی پہلے کی ہے۔ "پھر قدیم ہو نان کے جناتی قلعوں کے بارے بیاد اور اصل نو ہزار سال قبل میٹر ہے ہی پہلے کی ہے۔ "پھر قدیم ہو نان کے جناتی قلعوں کے بارے بیاد اور اصل نو ہزار سال قبل میٹر ہے ہی پہلے کی ہے۔ "پھر قدیم ہو نان کے جناتی قلعوں کے بارے بیا

میں کیا کہا جائے گا؟ کیا تیرائنس (Tiryns) کی دیواریں جن کے بارے میں ماہر اثریات کے مطابق، "قدماء میں بھی یہ بات مشہور تھی کہ انہیں سائیکاولیس (Cyclops) (ایک اساطیری عظریت جس کی پیشانی کی وسط میں صرف ایک آنکھ ہوتی تھی) نے تعمیر کیا تھا جو اہر اموں ہے بھی پہلے وجود میں آگئی تھیں ؟ چٹانی سلول ہے جو چھ چھ مکعب فٹ کی تھیں اور جن میں ہے سب سے چھوٹی سل کو میلوں کی جوڑی ہھی نہیں ہلا سکتی تھی، تچپیں فٹ موٹی اور چالیس فٹ سے زیادہ بلند دیواریں تعمیر کی گئی تھیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ کارنامہ اس نسل کے انسانوں نے سرانجام ویا تھا جو انسانی تاریخ میں فہ کورہے۔

ولکتن (Wilkinson) کی تحقیقات ہے یہ حقیقت سائے آئی ہے کہ بہت ساری ایجادات جہنیں ہم جدید دور کاشاہکار کہتے ہیں اور جن پر ہم فخر کرتے ہیں قدیم مصریوں نے پہلے ہی انہیں پایٹ بیکی تک پہنچادیا تھا۔ جر منی کے ایک ماہر اثریات نے یہ بات ثابت کردی ہے کہ نہ ایبرس کا پیسر س کا 'نہ ہمارے جدید دور کی مصنوعی بالوں کی و گیس 'نہ جلد کو حسین بنانے والے پرل پاؤڈر اور نہ بی یوڈی قتم کی خوشبویات مصر والوں کے لیے کوئی راز تھے۔ جدید دور کے ایک سے زیادہ حکماء بی یوڈی قتم کی خوشبویات مصر والوں کے لیے کوئی راز تھے۔ جدید دور کے ایک سے زیادہ حکماء کی اور کوئی کے دولوگ ہمی جو اپنے آپ کو 'اعضائی خلل' کے علاقے کا ماہر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں "Medical Books Of Hermes" ہے استفادہ کرتے ہیں جس میں نے شار شفاخش نسخے درج ہیں۔

جیساکہ ہم نے دیکھا مصری تمام علوم میں کامل دسترس رکھتے تھے۔انہوں نے کاغذاس نناست اور مہارت ہے بنایا تھاکہ وہ ٹائم پروف (جس پر گردش شب وروز قطعی اثر انداز نہ ہو) ہو گیا تھا۔ وہی مہارت ہے بنایا تھاکہ وہ ٹائم پروف (جس پر گردش شب وروز قطعی اثر انداز نہ ہو) ہو گیا تھا۔ وہی گمام مصنف جس کا پہلے تذکرہ ہو چکا ہے لکھتا ہے: "وہ پپر سے گودا نکالتے تھے 'اس کے ریشے کھول دیتے تھے پھر ایسے طریقے ہے جو صرف انہیں ہی معلوم تھااہ ہموار کرتے تھے اور اسے ایک فل اسکیپ کاغذ میں ڈھال لیتے تھے۔ گروہ ہمارے کا ننز سے زیادہ پائیدار ہو تا تھا۔ بھن او تا تدوہ اسے کا بھلے اور ایک لیتے اور ایک ایک دوسرے کے ساتھ گوند کے ذریعے چپکا لیتے تھے۔ بہت ساری و ستاویزات جو اس دور میں ان کاغذوں پر تیار کی گئی تھیں آئے تک موجود ہیں۔ "کو کو کنز می کے مقبرے سال ور بہت ہیں دین کے کمرے میں موجود تابوت سے بھی زیادہ پائیدار ہے۔ "ایک طویل عرصے تک علماء و فضلاء لیتین کی حد تک اس غلط فنمی موجود تابوت سے بھی زیادہ پائیدار ہے۔ "ایک طویل عرصے تک علماء و فضلاء لیتین کی حد تک اس غلط فنمی میں متبر رہ کے کاغذ (Papyrus) کو سکندرا عظم ہے مندوب کرتے ہیں گر لیپ سیکن (Lepsius) کو قدیم مشر کے بار شویس خاندان کے مقبروں اور بیاد گاروں سے بیپیر ائی پر بنی تصاویر بھی ملیں اور اب یہ ثاب ہو چکا ہے کہ فن تحریر کا خاندان کے مقبروں سے بیپیر ائی پر بنی تصاویر بھی ملیں اور اب یہ ثاب ہو چکا ہے کہ فن تحریر کا خاندان کے مقبروں سے بیپیر ائی پر بنی تصاویر بھی ملیں اور اب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ فن تحریر کا خاندان کے مقبروں سے بیپیر ائی پر بنی تصاویر بھی ملیں اور اب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ فن تحریر کا خاندان کے مقبروں سے بیپیر ائی پر بنی تصاویر بھی ملیں اور اب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ فن تحریر کا خاندان کے مقبروں سے بیپیر ائی پر بنی تصاویر بھی ملیں اور اب یہ تابت ہو چکا ہے کہ فن تحریر کا خاند کی اور استعال قبل از تاریخ کے بادشاہ مینوں (Menes) کے زمانے سے چاآر ہا ہو ورآخر یہ بات

پایۂ ثبوت کو پہنچ گئی کہ فن اور طریقۂ تح ریر شروع ہی ہے تکمیلی مراحل طے کر چکا تھا۔ اس پر اسرار تح ریر کو پڑھنے اور اسے قابل قہم شکل میں ترجمہ کرنے کے لیے ہم شعبولین کے مر ہون

مت ہیں۔ اگر وہ اپنی عمر بھر کی محت شاقہ کے بعد یہ کارنامہ سر انجام نہ دے پاتا توآج ہم اس تصویری تحریر کے اسرار سے قطعی ناواقف ہوتے اور موجود دوور کے لوگ اب بھی مصریول کو جاہل میں سمجہ میں جاتا ہے اس سمجہ میں کہیں ہوئے اور موجود دوور کے لوگ اب بھی مصریول کو جاہل

ہی سمجھتے رہتے جو اس دور کے سائنس ذانوں اور حکماء ہے کئی فنون وعلوم میں کمیں آگے تھے۔"وہ پہلا آد می تھاجس نے دنیا کو بتایا کہ قدیم مصری کیسی حمرت انگیز داستانیں سانے والے تھے۔ یہ

شہ یو لین ہی تھاجوان کے لا محدود مسودے اور ریکارڈیٹرھ سکتا تھا۔ مصریوں

نے بیہ تح مریں ہراس جگہ اور ہراس چیز پر چھوڑی تھیں جہال بیہ ممکن ہو

اسلوم قرعون: ای فرعون: ای فرعون کا طابل مجمد تو کی ایرام سے طابحریہ کوئی نمیں جانتا کہ میساں پر جع مرت تا تا کہ میساں پر جع مرت تا تا کہ میسان کے ایک میسان کے دور زیر میں میم پر حکومت میسان کی ایک تھی میسان کی دور و تر شول این کی ایک خیلہ میسان کے دومرے باتھے کی کھیلئے کے دومرے باتھے کے دومرے باتھے کی کھیلئے کے کھیلئے کی کھیلئے کے کھیلئے کی کھیلئے کے کھیلئے کی کھیلئے کی کھیلئے کی کھیلئے کے کھیلئے کی کھیلئ

زر خیزی کی علامت ظاہر

سکتی تھیں۔ انہول نے اپن تمام یادگاروں پر یہ تصویری تحریریں کندہ کیں، چینی ہے کھود کر لکھا، پھر وں کو تراش کر تحریری شکل دی۔ فرنیچر پر چٹانوں پر بچتروں پر دیواروں پر تاہ توں پر اور مقبروں پر ای طرح لکھا جیسے پیپر س پر لکھا تھا۔ ان کی روز مز ہ زندگی کی تصویریں ذرا ذرا س میل سے ساتھ ، جیرت انگیز طور پر ہاری آنکھوں کو خیر ، کیے دے رہی ہیں۔ قدیم مصریوں نے کوئی ایسی بات جو ہمارے علم میں ہے کندہ کیے بغیر نہیں چھوڑی، سیسوسٹر س(Sesostris) کی تاریخ جمیں بتاتی ہے کہ وہ اور اس کے لوگ فن حرب اور جدال و قال میں کیے ماہر تھے۔ تصویروں ہے یہ چلنا ہے کیے دعمٰن کا سامنا کرتے وقت وہ کس قدر میبتناک ہو جاتے تھے۔انہوں 'نے جنگی مشینیں بنائی ہو ئی تھیں۔ ہار نر کابیان ہے کہ تختیس کے ایک سو۔ دروازول (Gates) میں سے ہر ایک ہے گھوڑول اور رتحول (ارابہ ) مرسوار دوسوآد می نکلا کرتے تھے۔ یہ رتھ بڑے شاندار بے ہوتے تھے اور جدید دور کے ہماری ہمر کم' بے ہنگم اور غیر آرام دہآر ٹلری ومگنوں ہے کمیں زیاوہ ملکے ہوتے تھے۔ تمیزک ان کے بارے میں کمتا ہے: " مختصر سے کہ فرعونوں کے ان جنگی رتحوں کی ساخت میں ہروہ ضرورى اصول اور طريقه استعال كياكيا تحاجواليي كازيول كوچلان اوران کی کار کردگی بہتر بنانے میں آج بھی استعال کیا جاتا ہے۔ جدید دور کے باذوق اور عشرت بیند کار یگرول کی صناعی کا بورا بورا مظاہرہ اٹھارویں خاندان کی یاد گاروں میں دیکھا جا سکتا ہے۔''اسپرنگ۔دھاتی اسپرنگ بھی

ان گاڑیوں میں موجود پائے گئے ہیں۔اس ست میں ولٹکنن کی غیر معمولی تحقیق اور اس کی کتابوں میں مذکور بیانات سے ہمیں اس بات کے کافی ثبوت ملتے ہیں کہ وہ اپنے ان جنگی رتھوں میں دھاتی اسپر تگوں کا استعال



تیزر فآری کے دوران میں جنکول سے پختے کے لیے کرتے تھے۔ ابھر وال منبت کاری میں ان کی گھسان کی لڑا ئیاں اور جنگیں دکھائی گئی ہیں جن سے ہمارے سامنے ان کے سامانِ جنگ کے استعال اور رواجوں کی ذرا ذرا تنعیل بھی آجاتی ہے۔ بھاری ہتھیاروں سے مسلح افراد زرہ بختر پین کر لڑتے تھے۔ پیادہ فوجی پیٹی دار کوٹ اور خود پینتے تھے جن پر زیادہ حفاظت کے لیے دھاتی چادر چڑھی ہوتی تھے۔

جدیداٹالین موجد میوریٹوری نے کوئی دس پرس قبل اپنانا قابلِ دخول زرہ بحر متعارف کرایا تھ اس نے اپنی سے ایجاد قدیم طریقے کے مطابق ہی بنائی تھی اور سے خیال بھی اس کے ذہن میں اس وجہ سے آبا تھا۔

کیمیا (Chemistry) اس قدیم دور میس کس درجہ کمال پر تھی اس کا اندازہ ان حقائق ہے ہو تا ہے جو ائرے (Virey) نے بیان کے ہیں۔ اپنے نذکروں میں اس نے لکھا ہے کہ مقر اؤ میس۔ السلام (Pradates) نے مقدس غار میں کیمیا کی radates) نے مقدس غار میں کیمیا کی radates) نے مقدس غار میں کیمیا کی المحل پر مملک گیس تیار کی تھی جس کے بھیجوں نے کیو مے کی طرح پائی تھو نیز کو مخبوط الحواس بناد تھا۔"مصر کی تیر کمان وہر کی دھاروالی کمواریں اور خیر 'ملم ، ہر چھی اور گوچین استعمال کرتے تھے۔ لائٹ ٹرویس (Light troops) چھوٹی چھیوں اور گوچیوں (فلانون) ہے مسلح ہوتے تھے۔ رہے سوار فوج بھالوں ، بلوں اور جگی کلماڑیوں سے لیس بھی اور محاصرے کا آپریش براہم کم اور تا تھا۔ "حملہ آور "کمام مصنف رقم طراز ہے" نگ اور طویل قطاروں میں ایڈوانس کرتے تھے الا کے آگے آگے تین سائڈوں والی تا قابل و خول جنگی مضینیں ہوتی تھیں جنہیں پوشیدہ فوجیوں کا دستہ رولر کی طرح دھکرتے تھے۔ سیر ھیوں اور کی طرح دھک دیتے تھے۔ سیر ھیوں اور کی طرح دھک دیتے تھے۔ سیر ھیوں اور کی کئی میں۔

دوسری چیزوں کی طرح میڈ ھانما دیدمہ ( قلعہ شکن مشین) ہمی عام تھا اور کحدائی کر کے سر نگیں بناکر دیواریں گرانے کے فن سے بھی وہ لوگ خوب واقف بتے "وہی مصنف لکھتا ہے کہ مصری کیا بھی بناکر دیواریں گرانے کہ مصری کیا نہیں جائے تھے یہ کمنابہتر ہے کہ مصری کیا بچھ نہیں کا سکتے تھے کیونکہ ہر گرر تادن ان کے جیرت انگیز علم کے نئے نئے بہلوا جاگر کر رہا ہے۔ وہ مز کھتا ہے: "اور اگر ہم یہ دریافت کرلیں کہ وہ لوگ آرم اسٹر انگ گن استعمال کرتے تھے تو الا دریافتوں کی روشنی میں جواب تک ان کے بارے میں ہو چی ہیں یہ کوئی جیران کن بات نہ ہوگ۔" اس بات کا خوت کہ مصری علوم ریاضی میں کامل دستریں ہیں ہے علم سکھنے کے لیے مصر جایا کرتے تھے مسٹر پی بلس کے بقول پروفیسر اسم کھتے ہیں یہ علم سکھنے کے لیے مصر جایا کرتے تھے شروع ہو تاہے جہاں اقلیدس کا علم ختم ہو تاہے "اہر اموں کے معماروں کا علم جیو میٹری وہاں ۔ مشر پی بلس کے بقول پروفیسر اسم کھ کہتا ہے کہ "اہر اموں کے معماروں کا علم جیو میٹری وہاں ۔ علوم و فنون بختہ اور قدیم ہو چیکے تھے۔ جیو میٹری پر سبنی زمین کی پیائش کے علم سے مصری ق



ا چھی طرح واقف تھے۔ بائبل کے مطابق حضرت یوشع نے مقدس سرزمین کو فتح کرنے کے بعدات تقسیم کرنے کا عمل بہ خوبی سرانجام دیا تھا اور وہ لوگ جو فطری فلینے میں مصریوں جیسی ممارت رکھتے تھے کیے علم نفیات اور معادر اعلیٰ ترین تمذیب کی نرسریاں تھیں سال ماحری درجہ کمال کو بہنچا ہوا تھا جو ایک طرح علم ساحری درجہ کمال کو بہنچا ہوا تھا جو ایک طرح کی پراسرار قوتوں کا علم انتخا کی رازداری سے سکیا جاتا تھا اور ان سری عملیات کے دوران میں جس واول میں حصل ہے۔ جمیں فطرت حاتا تھا اور ان سری عملیات کے دوران میں حصل جاتا تھا اور ان سری عملیات کے دوران میں حصل جاتا تھی ہم واول میں

اتحاد لور فلاح وبسبود کے دیا : اس نتش شی بالائی لور زیری مصر کے لودوں کول اور زیل کے اور زیل کا کا اتحاد لور یکا گئت مطلب وونوں مرزمینوں کا اتحاد لور یکا گئت ہے۔ نتش میں موجود دونوں کلاتے تھے جو در فیزی کی طلاح تھے جو در فیزی کی طلاحت تھے جو در فیزی کی طلاحت تھے جو در فیزی کی دیا تا کے دیا تا کی میال بالک کی میر لیا کی کریا تا کی دیا تا کی میال بالک کی دیا تا کی میال بالک کی دیا تا کی میال کی کریا تا کی دیا تا کی دیا

جاتا تھا اور ان سر کی عملیات کے دوران میں السالھ ان استان کیا ہے کہ جرت انگیز علاج بھی کیے جاتے تھے۔ ہیر وڈوٹس سلیم کرتا ہے کہ یونانی جو کچھ بھی وجانے تھے یہاں تک کہ اپنے منادر کی مقدس رسومات بھی، ودانسوں نے مصریوں ہے ہی سیھاتھا۔ یمی وجہ ہے کہ ان کی بوی بوی عبادت گاہیں مصری دیو تاذب ہی ہے منسوب محس آرگس کا مشہور معالج اور پیش گواپی دواؤں کا استعال مصریوں کے طریقے پر ہی کرتا تھا جن ہے اس نے یہ علم حاصل کیا تھا اور یہ طریقہ وہ صرف اس وقت عمل میں لاتا تھا جب اے کی کا کمل علاج کرتا ہوتا تھا۔ اس نے اگلیس (Iphiclus) کی ناکار گی اور نامر دمی کا علاج میش کی ہدایات کے مطابق لو ہے کے زنگ سے کیا تھا۔ اسپرینگل نے اپنی History Of کی مطابق لو ہے کا ذکرہ کیا مطابق لوے کا ذکرہ کیا السور کا تذکرہ کیا

ڈائیڈورس نے مصریوں کے بارے میں اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ آئی سس (Isis) نے لا یمو تیت (حیات جاودانی) کو خیر باد کمہ دیا تھا۔ زمین پر موجود تمام قوش اس دیوی کی طاقت کی گواہ تھیں کہ دہ اس کی مدوسے ہر قتم کے مرض کے علاج کر دیا کرتی تھی۔ وہ کتا ہے: "نہ صرف یونانی داستانوں سے بلحہ متند حقائق ہے بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے "گیلن (Galen) نے گئ ایسے نئے اور علاج ریکار ڈکیے ہیں جوان مناور کے ہیلنگ وار ڈزییس محفوظ تھے۔اس نے ایک ایک عالم کیر دواکا بھی تذکرہ کیا ہے جواس کے زمانے میں "آئی سس" کملاتی تھی۔

"بے شار ان بونانی فلفیوں کے نظریات و تعلیمات سے جنبوں نے مصر میں اکسابِ علم کیا تھا ان کے تبحر علمی کا بتا چلتا ہے۔آرٹی پینس کے مطابق اور فیئس (جو حضرت موسی کا پیروکار تھا)

فیٹا غورث ' ہیر و ڈونش اور افلا طون اپنے تمام تر فلسفیانیہ نظریات کے سلسلے میں انہی منادر کے خوشہ چین ہیں جن کے راہبوں نے سولون (Solon) کو تعلیم دی تھی۔ پلیننی کہتاہے کہ اینٹی کلائیڈس کے مطابق ''حروف ابجد کی ایجاد مصر میں مین (Menon) تا می ایک شخص نے یو ناب کے قدیم ترین بادشاہ نورونیئس (Phoroneus) کے دور سے پندر دہرس قبل کی تھی۔" جیلونسکی نے بیا خامت کیا ہے کہ مصری راہب مثم مرکزی نظام اور زمین کی کرویت ہے لامتنا بی زمانوں ہے واقف تھے۔ " بیہ نظریہ "وہ رقم طرازہے" فیٹاغورٹ نے مصریوں سے لیا تھااور مصریوں نے اسے ہندوستان کے بر ہموں سے اپنایا تھا۔ " کیمبرے کے نام ور آرج بشب فینیاون نے اپنی کتاب (Ancient Philosophers میں فیٹا غور ٹ کے تبحیر علمی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کماہے کہ وہ اپنے شاگر دول کو یہ بھی بتاتا تھا کہ چو نکہ زمین گول ہے اس لیے اس کے متقابل کر ہُ ار من کھی ہیں اور ہر جگہ انسان آباد ہیں اور یمی وہ عظیم ریاضی دال تھا جس نے سب ہے پہلے میہ دریافت کیا که نسج اور شام کاستاره دراصل ایک ہی ستارہ ہے۔اب آگر ہم پیہ جانتے ہیں کہ فیثا غورث تقریباً سولسویں اولپیڈ یعنی سات سو قبل میٹے کا آدمی تھااور اس نے پیاباتیں اس عمد قدیم میں بتائی تحس توجمیں یہ مانے میں ذراہمی تامل نہیں ہو ناچا بئیے کہ ان حقائق سے اس سے پہلے کے دور کے اوگ بھی واقت ہیں۔ ارسطو' لاریٹس اور ویگر بہت سارے ایسے فلسفیوں کے ان ملفو ظات ہے جن میں فیٹاغورث کا تذکرہ ملتاہے، پتا چلتاہے کہ اس نے گر بن سے متعلق خید گی ممکشاں میں ستاروں کی تر تیب و تجمیع اور جاند کی روشنی مستعار کے بارے میں مصریوں ہی ہے اکتباب کیا تھا۔ ن ، دیگر محققین سے اتباق کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مصریوں نے وقت کو تقلیم کرلیا تھا۔ سال کی سیح طوالت ہے واقف تھے اور تقتریم اعتدالِ شب وروزان کے علم میں تھی۔ ستاروں کے طاوع وغروب کے او قات کو محفوظ کر کے وہ ان کی حالتوں سے ان کے مخصوص اثرات کو سمجھتے تتے۔وہ اجرام فلکی کے اتسال ہے بھی وا تفیت رکتے تتے۔ چنانچہ ان کے راہب اس قدر درست

طلوع و غروب کے او قات کو محفوظ کر کے وہ ان کی حالتوں ہے ان کے مخصوص اثرات کو جھتے ہے۔ جہانچہ ان کے راہب اس قدر در ست بیش گوئی کرنے کی اہلیت رکھتے تھے۔ چنانچہ ان کے راہب اس قدر در ست بیش گوئی کرنے کی اہلیت رکھتے تھے جتنی آج کے ماہر فلکیات رکھتے ہیں۔ موسمی تبدیلیوں کا نلم اور جمی شرکات ہے آنے والے واقعات کی خبر بھی ان کی دسترس میں تھی۔ حالا نکہ سنجیدہ مزاج اور خوش گنتار سرو (Cicero) بابلی راہبوں (Babylonian Priests) کے بارے میں اس مبالغہ آرائی کے خلاف غصہ کرنے میں جزوی طور حق بجانب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے چار کی ستر ہزار سالوں کے عرصے میں جونے والے مشاہدات کو اپنیاد گاروں اور آثاروں پر محفوظ کر کھا ہے۔ تاہم قدماء نے نام ہیت و فلکیات کو جس دور میں اوچ کمال پر پہنچادیا تھاوہ اب بھی جدید شاریات کی حدول سے دور کیات ہے۔

جارے ایک سائنسی جریدے کے مصنف لکھتے ہیں کہ: "ہر علم اپنے ارتقاء میں تمین منازل سے گزر تا ہے۔ پہلی مشاہدے کی منزل ہے جب کی اذہان کی مقامات پر حقائق کو جمع کرتے ہیں اور اندراج کرتے ہیں۔ اگلی منزل عمومیت (Generalization) کی ہے جہاں احتیاط سے تصدیق

شدہ حقائق کوایک خاص طریقے ہے ترتیب دیاجاتاہے،ایک نظم کے ساتھ ان کی تعمم کی جاتی ہے اور پھر منطقی انداز میں ان کی ورجہ بندی کر دی جاتی ہے تاکہ ان سے نتائج اخذ کیے جاسکیں اور واضح اصول و قوانین بنائے جا سکیں۔ آخر میں پیشین گوئی کی منزل آتی ہے جب ان اصول و قوانین کااس انداز میں اطلاق کما جاتا ہے کہ ہونے والے واقعات کی انتائی درست پیشین گوئی کی جاسکتی ہے۔'' اگر ہز اروں سال قبل مٹے میں چینی اور کلدائی ہیئت داں گر ہنوں کے مارے میں درست پیش گوئی کر سکتے تھے (ٹانی الذکر شاید ساروس کی گروش پاکسی اور ذریعے سے ایسا کرتے تھے تب بھی کوئی بات نسیں) تو بھی میں اصول و قوانین کار فرما تھے۔ وہ لوگ علم ہیئت کے آخری اور بلند ترین مقام پر فائز تھے۔وہ واقعی پیش گوئی کر سکتے تھے۔اگر وہ ۲۲ کا قبل منٹے میں منلقتہ البر وج (راس منڈل) کی تصویر کشی کر سکتے تھےاور خزانی(Autumnal) نقتہ یم اعتدال شب دروز میں(Equinox) سارول کے اس قدر درست مقامات بتا سکتے تھے جتناآج کے دور میں پروفیسر مجل (Professor Mitchell) تو اس ہے یہ ثابت ہو تاہے کہ وہ ان قوانین ہے بھی واقف تھے جو ''بڑی احتیاط ہے تصدیق شدہ حقائق''میں یا قاعد گی بیدا کرتے ہیں اور ان قوانبین کا اطلاق وہ ای تیقن ہے کرتے تھے جس ہے ہمارے آج کے ماہر فلکیات کرتے ہیں۔اس کے علاوہ یہ علم ہیئت ہی ہے جس کے بارے میں کما جاتا ے کہ '' یہ واحد علم (Science) ہے جو ہماری صدی میں سیمیل کی آخری منزل تک پہنچ چکا ہے۔ و گیر علوم انھی تک مختلف ارتقائی منازل میں ہیں۔'' ہر قیات اپنی چند شاخوں میں ترقی کی تمیسر ی منزل پر ہے جب کہ اس کی دیگر کئی شاخیں انہی تک اپنے دورِ طفولیت میں ہی ہیں''۔ ہم جانتے ہیں کہ اس بات کو سائنس دال بھی بوی ہر ہمی ہے تشکیم کرتے ہیں ادر ہم خود بھی یہ سن کر بڑے دل گرفتہ ہے ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم بھی اس صدی میں رہتے ہیں گر کلدانی،آشوری اور بالی دور عروج

وہ تاوسرس (Osiris) کو مرس (Osiris) کو منظر کا میں سے چیتا اور منظور کی الماجات اور منظر کی میں میں جو بھی میں وہ اس وہ تاک عام پر وہ میں منظر کی جائی منظر کی جائی منظر کے مام کے اس وہ ایکا منظر کی مام کی مرد میں اس وہ ایکا منظر کی مرد میں کا مرد میں کی مرد میں کا مرد میں کا مرد میں کا مرد میں کی میں کا میں کا میں کا میں کا میں کیا کہ کا کیا کہ کا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا

کے لوگ اس دل گر فنگی ہے آزاد تھے۔
دوسرے علوم کے ارتقاء کی 'وولوگ'کس
منزل پر تھے یہ ہمیں نہیں معلوم مگر علم بیئت
منزل تک پہنچ چکے تھے۔ یونان کے مٹی کے
منزل تک پہنچ چکے تھے۔ یونان کے مٹی کے
بر تنول کے حاشیول پر خوبھورت گل کاری پر
دیوانوں کواس وقت مشتعل کر دیاجب یہ کماکہ یہ
گل کاری اور تصویر نگاری یونانیوں کا کارنامہ ہے
کا کاری اور تصویر نگاری یونانیوں کا کارنامہ ہے
نتالی تھی۔''یہ نتا شی اور تصویر نگاری کی ہمی ون
حاکر آمونوف اول کے عمد کے متیرے کی کی

بھی دیوار پر دیکھی جاسکتی ہے اور سے وہ دور تھاجب یو نانیوں کا وجو د تک نہ تھا۔

ز ریس نیوبیا(Lower Nubia) میں ایسمبول (Ipsambul) کے جٹانی منادر کا کیا ہم ا دور کی کمی ایسی ہی چیزے موازنہ کر سکتے ہیں ؟وہاں ستر فٹ إِنسانی مجمعے نشستی حالت میں دیکھے سکتے ہیں جنہیں سنگ لاخ جنانوں کو تراش کر بیایا گیا ہے۔ تھیبس (Thebes) میں رغیس د (Rameses II) کا مجمہ ہے جس کے شانوں کا محیط ساٹھ فٹ ہے اور اس مناسبت ہے جم دو مرے جھے ہیں۔ان جناتی مجنموں کے سامنے ہمارے اپنے دور نے بنائے ہوئے مجمے ہونے کًا ہیں۔ پہلے اہرام کی تغمیرے قبل سے مصری اوہ ہے واقف تتے جو بنن (Bunsen) کے مطا میں ہزار سال پہلے کا زمانہ تھا۔اس بات کا ثبوت ہزار ول برسوں تک ثی اوپس کے اہرام میں پوشیر ر ہا یمال تک که نر تل ہاور ڈ وائس کو ایک جوڑ میں او ہے کا ایک نکڑ املاجو لیقنی طور پر اس اہر ام کی تع کے ابتدائی میں رکھا گیا تھا۔ ماہرِ مصریات اس بات کے کئی حوالے پیش کرتے ہیں کہ قبل اذبتار کے زمانے سے ہی مصری دھات کی صفائی کے ہنر سے آشا تھے۔''آج بھی ہمیں سینائی میں میل کچیا کاڈ حیر نظر آتا ہے جو دھاتوں کو بچھلانے ہے بیدا ہوا تھا۔اس زمانے میں فلزیات (دھات کاری)ا کیمیا کوالیجمی کے نام سے پکاراجا تا تصاادرانحیں قبل از تاریخ کی ساحری کی بنیاد سمجھاجا تا تھا۔اس \_ علادہ حضرت موسٰیٰ نے بھی اپنی النجمی (کیمسٹری) کے علم سے وا تغیت کا ثبوت سونے کے پھڑوے پاؤڈر بنا کر اور اسے یانی پر چیمڑک کر پیش کیا تھا۔ اگر جہاز رانی کی طرف آئیں تو ہمیں برے مت حوالوں سے اس بات کا جوت ملتا ہے کہ نیجو دوم (Necho II) نے بر احمر میں ایک بر ی بیرداتہ کروایا تھااور اسے تنفتیتی و تحقیقی مهم پر روانه کیا تھا۔ یه بحر ی بیرو ادو سال تک غائب ر ہااور جب لوٹا اینے مجوزہ رائے آبنائے بابل مینڈل کے بجائے آبنائے جر النزمے آیا۔ ہیروڈوٹس مصر کی اس عظیا بحرتی مہم کی کامیابی کوآسانی ہے تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا۔وہ کہتاہے کہ مصری یہ خبرایژارہے تے کہ "جبود والیس آرہے تھے توسورج ان کے دائیں طرف سے فکل رہاتھاجو میرے لیے قطعی نا قابل

"اس کے باوجود" ای مضمون کا مصنف لکھتا ہے: " یہ نا قابلِ لیقین بیان اب غیر متنازع ثابر جو چکا ہے کیو نکہ وہ لوگ جو کیپ آف گڈ ہو پ کا آمد ور فت کاسٹر کر چکے ہیں اس بات کو اچھی طرر سجھتے ہیں۔ "اس طرح یہ بات پایئہ شبوت کو بہنے جاتی ہے کہ ان زمانہ قدیم کے لوگوں نے وہ کار نام پہلے ہی سر انجام دے دیا تھا جو صدیوں بعد کو لمبس کے نام سے منسوب ہے۔ وہ کہتے ہیں کا انہوں نے راتے میں دوبار لنگر ڈالے بھے "فلہ اگایا تھا، فصل کا ٹی تھی اور کامیابی کے جھنڈے لہرات ہوئے اور "بیرس آف ہر کیولس" میں سے گزرتے بحر اوقیانوس کی مشرق کی سمت آگئے تھے۔ "یہ و لوگ تھے۔ "یہ و لوگ تھے۔ "یہ و لوگ تھے۔ "مور فی نادہ کار آذمودہ اور تجرب کار کہلانے کے مستحق تھے۔ یونانیوں نے جو ابھی اپنے ناوم میں نو خیز تھے فتح کے بگل جاد کے اور دنب کار کہلانے کے مستحق تھے۔ یونانیوں نے جو ابھی اپنے ناوم میں نو خیز تھے فتح کے بگل جاد کے اور دنب کار کہلانے کے مستحق تھے۔ یونانیوں قابلیت کے سامنے سر جھکادیں "۔ اس کے بر خلاف قدیم مصر ک

علم و دانش میں کیتائے روز گاریتے اپنے کارناموں میں مگن رہے انہیں کسی ہے داد و تحسین کی ب نہیں تھی جتنی آج ہمیں جزائر فیجی بہتنی آج ہمیں جزائر فیجی بہتنی آج ہمیں جزائر فیجی ہے۔ ۲۱ کا کہ بوسکتی ہے۔

"اوہ سولون سولون" بزرگ ترین مصری راہب نے اس دانا ہے کہا: "تم یونانیوں کی حرکتیں شہ سے طفلانہ رہی ہیں تمہیں قدماء کاذیراا حترام نہیں ہے اور نہ ہی تم کی مربوط تظم و صبط کے حامل ۔"اور جب اس مصری راہب نے عظیم سولون کو پیپتایا کہ بونان کے تمام دیوی اور دیو تا دراصل مرى ديو تاؤل عى كابر وب ين توباشبه وه جرت زده ره كيا تفاد زومارس في الكل يح كما بيد ام چیزیں ہم تک کلدانیوں سے مصرآئیں اور وہاں سے انحیس یونانیوں نے اخذ کیا۔"سر ڈیوڈ یوسٹرنے کئی خود کار مشینول کے برے روش حوالے دیے ہیں اور اٹھارویں صدی ایے مشینی شاہ ر"واکنن کابانسری نواز" (Flute-player of Vaucanson) پر نازال ہے۔اس موضوع قدیم معتنین سے جوبات ہم یک بینی ہاں سے پتا چاتا ہے کہ ارشمیدیں کے زمانے میں اور ظیم سائر اکیوز کے دور ہے بھی قبل چندایئے ماہر مشین سازیامکینک تھے جو کسی بھی طور جدید دور کے موجدول سے کم اختراع پینداور ماہر نہیں تھے۔ تاریخم (Tarentum) اٹلی کار بنے والاآر چی س (Archytas) ، افالا طون كا استاد أور أيك اليا فلنى تماجو علم رياضي مين مهارت تامة ك ا تحد ساتحد عملى ميكانيات ميں بواممتاز مقام ركھتا تھا۔ آرچى تاس نے لکڑى كى ايك فاخته بنائي تھى۔ بلاشبه ایک حمرت انگیز میکانگی ایجاد تھی کیونکه به فاخة الرقی تھی۔این پروں کو پیر بھڑاتی تھی اور فَى ويرتكِ فضامين محسر سكتى تحى اس منر مند في جو جار سوسال قبل من كاآدى تحالكري كى فاخت کے علاوہ اسکر یو 'کرین اور کئی آئی مشینیں (Hydraulic Machines) بھی ایجاد کی تحسیب "مصری آینے آنگوروں کوخود نچوڑتے اور ان کی شراب بناتے تھے۔ یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے مگر وہ اینی بیر (Beer) بھی خود کشید کرتے تھے اور بڑی مقدار میں کرتے تھے۔'' ہمارا ماہرِ مریات رقم طراز ہے۔اب ایبر س (Ebers) کے مسودے سے بھی بیات ثابت ہو بچی ہے اور ں میں کوئی شک نہیں ہے کہ مصری دو ہزار قبل مئے میں بیئر استعال کرتے تھے۔ان کی بیئر بینیا ی تیزادر شاندار ہو گی جینی کہ ان کی دوسر ی چیزیں تھیں۔وہ ہر قتم کی شیشہ سازی کا کام کرتے تھے۔ مصری مجسمہ سازی میں ہمیں کی ایسے مناظر ملتے ہیں جن میں شیشے کو پُصلانے اور بوتل بنانے ے عمل کود کھایا گیاہے۔گاہے گاہ اثریاتی شخقیق کے دوران میں شیشے کے مکڑے اور ظروف بھی ملتے رہے ہیں اور بلاشیہ وہ بڑے خوبصورت ظروف ہیں۔ سرگار ڈنرولکئنن کا کہنا ہے کہ مصری شین کوکاٹنا' بینااوراس پر کندہ کاری کرناجائے تھے۔ان کے پاس کسی چیز کی دوسطحوں کے در میان ونالگانے کا فن بھی تھا۔ نثیشے ، موتی ، زمر د اور تقریبا تمام بیش قیت پھروں کی تراش خراش کے ن میں وہ ممارت تامنہ رکھتے تھے۔



## کیااہرام دیوزادول نے تیار کیئے ہیں

کیایہ ممکن ہے کہ کسی دیو قامت (Giant) نسل نے زمین پر اپنی حکمر انی کی یادگار کے طور ؟ یہ اہر ام تعمیر کیے ہوں ؟ کیا بھی انسانوں کی کوئی نسل اس قدر طاقت ور بھی رہی ہے کہ اہر ام کی تعمیر میں استعمال ہونے والے بروے بورے ہماری پھر وں کوان کے دو چار آدمی ہی بردی آسانی ہے اٹھا لینے متے ؟ قدیم تصورات کے اس دیو قامتوں والے جھے کو یکسر رد کر دینے سے پہلے ہمیں ورج ذیل حقائق پر نظر ڈال لینی چاہئے :

خوفناک خواہ ل کی دم اہر اتی وانت پیسی بیب ناک مخلوق کی طرح یہ دیو قامت انسان تاریخ کے دھند لکوں میں سے نکل آئے ہیں اور ایک بار کچر ہم سائنسی حقائق سے ان کے عکر اؤکے گر داب میں کچنس گئے ہیں۔ علائے سائنس آج تک اس بات کو تسلیم کرنے پر تیار نسیں ہیں کہ دنیا میں کہ کوئی نسل انسانی ایسی بھی گزری ہے جو موجودہ دور کے اوسط قامت انسان سے زیادہ در از قامت ربح موادر اگر آپ بجائب گھر میں جاکر قدیم دور کے زرہ بحر ول کا مشاہدہ کریں توآپ جان جائیں گ کہ اس سلسلے میں ہمارے سائنس دانوں کے میانات کس قدر درست ہیں۔ آج کی صحت مند اور توانا نسل کے مقابلے میں ہمارے آباؤاجد ادبیت قامت اور کمز ورشے۔

چنانچہ سائنسدان کہتے ہیں کہ دیوزادول کاوجود تا ممکنات میں ہے ہے۔ تاہم قد یم وفن گاہول ہے نظے والے ڈھا نیچ اس بات کی نشاند ہی کرتے ہیں کہ چند ہزار سال قبل دنیا میں ایک بے و طاقت وراور طوبل قامت نسل آباد تھی۔ یہ ڈھا نیچ ہو موسینن کی بیادی نسل کے ہو سے ہیں کو اور سیارے کی مخلوق کے ہو سے ہیں یا کسی زوال پذیر تہذیب کے پس ماندگان کے ہو سے ہیں اور سیارے کی مخلوق کے ہو سے ہیں یا کسی زوال پذیر تہذیب کے پس ماندگان کے ہو سے ہیں اور استانیس تواس دیوزاد مخلوق کی قدیم ترین زمانوں سے جلی آر ہی ہیں۔ بائبل کی آیات میں بھی اس جناتی مخلوق کاذکر موجود ہے۔ خائب ہونے ہی پہلے ممکن ہے ان دیوزادول نے اپنی ادگار کے طور پر سے اہرام ہناؤالے ہوں۔ جرت کی بات ہے کہ ان دیوزادول سے متعلق ہمار سے پاس حقائق کا ایک بیواذ خیرہ موجود ہے۔ ہم جانے ہیں کہ ان کا قد آٹھ سے تیرہ فٹ تک تھا۔ ان کی اوسط المبائی دس فٹ تھی۔ ان کی دیومالائی اور لوک داستا نیں ہمیں بتاتی ہیں کہ دیوزادوں کا یہ قبیلہ یوابد کار اور شیطانی صفات کہ ماضی کی دیومالائی اور لوک داستا نیں ہمیں بتاتی ہیں کہ دیوزادوں کا یہ قبیلہ یوابد کار اور شیطانی صفات کو حامل تھا اور عام قدو قامت کے مر داور عور توں کو قتل کرنے، ہراساں کرنے اور اغواکر لینے میں حامل تھا اور عام قدو قامت کے مر داور عور توں کو قتل کرنے، ہراساں کرنے اور اغواکر لینے میں شواہدات پر غور کرنے کی زحمت بھی گوارانسیں کی ہے۔ آئی ان دیوزادوں کے متعلق حقائق کا جمتنا ہی شواہدات پر غور کرنے کی زحمت بھی گوارانسیں کی ہے۔ آئی ان دیوزادوں کے متعلق حقائق کا جمتنا ہی

ذخیرہ ہمارے سامنے ہے وہ سب کاسب ہرجوش'شوقین مزاج اور غیر بیشہ ورافراد کے ایک گروہ کی تحقیقی کاو شول کا نتیجہ ہے۔ دیوزادوں کے شکاریوں کے اس گروہ کا ایک ممتازر کن جون ہیٹل نامی ایک انگریز ہے جو کم دمیش تمیں برسول سے ان دیوزادول کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ پڑھا لکھا، تجس 'وسیع کار وبارک وجہ کے مالی طور پر مشحکم جون ہیٹل ان دیوزاد دل سے متعلّق معلوْمات کے تعاقب میں دنیا کے در جنوں ممالک کے جکر لگا چکاہے۔ بیٹل نےاس دراز قامت نسل کےبارے میں معلومات اور شماد تیں مشرق وسطیٰ کے پراسر ارشرول'روی سائبیریا کے ویران جنگلوںاور بخروں ومنجمد خطوں اور ایشیا کے دور دراز کے علاقول ہے جمع کی ہیں۔ عجیب اور غیر معمولی چیزوں کے بارے میں تحقیق' آزاد اذبان کے مالک افراد کے لیے بناہ گاہ اور دل ہمرے اکتائے ہوئے اور یور لوگوں کے لیئے متناطیس کا کام کرتی ہے۔ برطانیہ میں جون بیٹل کاآبائی مکان جمال وہ اپناکار وبار فروخت کر کے ریٹائر من کی زندگی گزار رہاہے "کتانال سے وا کلول سے فقریم مسورات سے اور دیو قامت بڑیول کے متاثر کن ذخیرے ہے ہیمر اجواہے۔" سائنسی تعلیم و تربیت کی کمی کی تلانی میری وسیع دولت اور میرے ذوق و شوق نے کردی "جون پیٹل نے اپنے مخصوص انگریزی کہج میں یو لتے ہوئے کما" میں نے قدیم انگریزی ادب میں ان دیوزادول کے متعلق رپورٹیس دیسی ہیں و نیا کے تقریبا تمام ممالک کی لوک داستانیں ان کی کمانیوں سے ہمری ہوئی ہیں۔ تمیں سال کی تحقیق و جنبو کے بعد میں پورے و ثوق ہے کمہ سکتا ہوں کہ و نیامیں اس دیوزاد نسل انسانی کا وجودیقینا تھا۔ آپ یوں بھی سمجھ کیتے ہیں کہ بید دیو قامت لوگ انسانوں کی ایک ایسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں جن نے قد طوالت اختیار کر گئے تھے۔ایسی بات نہیں تھی۔ان جناتوں کی اصل نسل انسانوں ہے کئی لحاظ ہے مختلف تھی۔ یہ لوگ بڑے وغاباز تھے۔ ان کے جڑے بڑے بڑے بڑے ان کے

فر مون میسائر کے اہرام ہے کہ المرام ہے کا اہرام ہے کہ المراد ہے کہ دوران فرمون کے درباری امراء کے دانوں کے امراش کا علاج کے امراش کا علاج کے امراش کا علاج کے کروائوں کے دانوں کے امراش کا علاج کے کروائوں۔



دانتوں کی دودو قطار میں تحییں۔ہارے پاس آج جانوروں کی 'خاص طور پر رینگنے والے جانوروں کی ایسی قسمیں موجود ہیں جن کے منہ میں دانتوں کی دو قطار میں ہیں چنانچہ یہ کوئی فطرت ہے بعیدبات نہیں ہے۔ یہ دیوزاد دنیا ہے کب فنا ہوئے؟ ان جناتوں کی اصل نسل بعنی دیو قامت اور دوہرے دانتوں والے اوگ با ئبل کے ادوار میں قتل کر دیے گئے تھے۔ان میں ہے چندا کی افراداس عذاب ہے گئر دنیا کے دور دراز کے کونوں میں جاچھے تھے۔اٹھارویں صدی تک اس باتی ماندہ کلوں کے بارے میں خبریں ملتی رہی تھیں۔ اب بھی ان و حشیوں کی اولادیں جنگوں کے تاریک خطوں میں آباد ہیں۔ جناتوں کی یہ نسل کیوں معدوم ہو گئی؟"موزوں اور لائق ہی تھیا کے سزاوار ہیں۔"بون کی میٹل نے جواب دیا۔"عام آدمی تہذیب و تدن کی تقمیر کی کو ششوں میں میٹل نے جواب دیا۔"عام آدمی تہذیب و تدن کی تقمیر کی کو ششوں میں میٹل نے جواب دیا۔"عام آدمی تہذیب و تدن کی تقمیر کی کو ششوں میں معروف تھا۔ ہارے آباؤ اجداد شکاری ہے کسان بنتے حارے تھے۔

زراعت لوگوں کے یا معاشر ہے کے کسی ایک جگہ قیام کی متقانتی ہے۔ جب کسان وہر تی میں آپ وہ تا ہے۔ ایسے میں یہ دیوزادیاان کی ہو قصل پکنے اور اسے کا بینے تک اس کا دہاں قیام ناگزیر ہوتا ہے۔ ایسے میں یہ دیوزادیاان کی نسل کے افراد پہاڑوں پر سے غراتے 'شور مجاتے 'و ندناتے آتے ' کچھے کھو پڑیاں توڑتے 'مر دوں کو قتل کردیتے 'ان کی عور تول کی آبر دریزی کرتے اور یو نمی چلاتے طوفان اٹھاتے اوٹ جاتے بہون کی بہون سے دیوزاد اٹھا کر اپنے بھٹوں میں لے جاتے جمال ان سے غلاموں کا کام لیا جاتایا انہیں آگ پر بہون کر کھالیا جاتا تھا۔ یہ دیوزاد انسانی تہذیب کے فروغ کی راہ میں ایک بری کا کاوٹ تھے۔ پھر عام آدی ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک ایک کر کے ان کا صفایا کر دیا۔ 'اس سلط میں دو سرے اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک ایک کر کے ان کا صفایا کر دیا۔ 'اس سلط میں دو سرے اس سے بھی زیادہ چر ان کن نظریات ہیں۔ چند محققین کا خیال ہے کہ یہ دیوزاد دیو تاؤں کے (خدا کے ) سے کھی نیادہ چر ان کن نظریات ہیں۔ چند محققین کا خیال ہے کہ یہ دیوزاد دیو تاؤں کے (خدا کے ) کہا کہ تاہ اول (عہد نامہ منتیق کی کہا ہے کہا کہ تاہ کو کے ایک کا میں نہ کور ہے۔

"اوروقت گزر تارباله انسان سیئه آیتی پر بھلنے لگے۔ ان کے یہاں بیٹیاں بیدا ہو کیں۔ خدا کے بیٹول نے دیکھاانسانوں کی یہ بیٹیال ہوی خوب صورت تھیں۔ وہ آتے ، ان میں سے زیادہ حسین لڑ کیوں کو منتخب کرتے ، انہیں لے جاتے اور اپنی بیویاں بنا لیتے اور مالک (Lord) نے کہا میری روح ہمیشہ انسانوں کے ساتھ کوشال نہیں رہے گی کیونکہ انسان گوشت یوست کا بنا ہواہ اور اس کی عمر ایک سومیس سال ہو گی۔اس دور میں زمین پر جنات بھی آباد تھے۔ چنانچہ اس کے بعد جب خدا کے بیٹوں نے انسانوں کی بیٹیوں سے شادیاں کر لیں اور ان ہے اولاد پیدا ہوئی توبیہ اولاد طاقت ورآدمی ي جو لمي عمر كے تھے اور معروف تھے۔"اگر اتنا قاآپ بائبلِ ميں جنوں كے حوالے ياان كا تذكرہ و کینا چاہیں تو ''کلگ جیمس''یااس کے ساتھ کا کوئی ایڈیشن و یکھیں۔وہ علاء جنہوں نے ہائبل کے نسخول کی مدوین نو کر کے اشیں جدید شکل دی ہے وہ جب جنوں والی آیات برآتے تھے توا بنی بے یقیٰ ک وجہ ہے ان آیات ہی کو حذف کر دیتے تھے۔اس مخلوق کے کئی حوالے جو ہائبل میں موجود تھے جدید نشخوں میں بابالکل نکال دیے گئے ہیں باان میں ہے ردوبدل کر دیا گیا ہے۔ بعض افراد تورات كاس جف پراور چند حصول پرجوشايد "سلوويك انوك يادى بك آف دى سكريث آف انوك"ناى غیر متندا نجیاوں ہے لیے گئے ہیں، پورایقین رکھتے ہیں۔ روس کے پروفیسر ایگرسٹ اور امریکا کی کارنیل یو نیورٹی کے متاز ایگروبا یولوجسٹ ڈاکٹر کارل سیکن کا متفقہ بیان ہے کہ انوک کی داستان اڑن طشتری کی مہمات کے سلطے ہی کی ایک کڑی ہے۔انوک جس نے کمی بد مست ارضی باشندے کی طرح اپنی داستان لکھی ہے ، کہتا ہے کہ اے آسانوں کی سیر کے لیے لیے جایا گیا۔ یا نجویں آسان پر جس کے بارے میں کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ وہ جو پیر سیارہ ہوگا'اس کی ملاقات انتائی طویل قامت جنول سے کروائی گئی۔ انسیں ''ب نرتبہ فرشتے'' یا گریگوری کما جاتا تھا۔ ان کے چرے مر جیائے ہوئے تھے ادران کے منہ پر مستقل خاموشی کی میر تگی ہوئی تھی''۔اٹھارویں باب میں جے تورات كالصل ما خذ سمجما جاتا ہے انوک لکھتا ہے:



تحقاناہ اکول الذکتہ معر میں جادولور طب میں پوبدان کا استدل برسط ایجٹ کامائل قداس حمین میں گئے اور سے کول کو برسد ایجٹ حاصل حق جے نہ صرف جادولور ادورت میں استدل کیا جا تا باہد عراب سے کابدان میں مجمولات کی تصادر پڑھن کے جاتی حمین۔

"گریگوی نے ارمن' بہاڑی پراینے عمد توڑ دیئے۔انہوں نے انسانوں کی بیٹیوں کو دیکھاکہ وہ کس قدر حسین تھیں۔انہوں نےان بیٹیوں کوانی بیویاں ہالیااورایئے کارناموں سے زمین کو نایاک اور گندہ کر دیا۔ انہوں نے لا قانونیت بھیلا دی اور سب گذیر ہو گئے۔ ان سے جنات پیدا ہوئے' لیے تزینکے آدی'وحثی اور تندخو۔"اب ان خدا کے بیٹوں کو کون شناخت کر سکتاہے ؟ کو کی ان کے بارے میں کیا کمہ سکتا ہے؟ بلاشبہ بیالوگ فانی مخلوق تھے۔ زمین کی حسین عور تول نے لیے ان کی آنکھول میں ہوس تھی۔ان کے اتصال ہے ان کے ہاں جنات نے جنم لیا جوہڑے خو فٹاک تھے اور بدس شت تھے۔عمد نامہ عتیق کی یا نچویں کتاب کے دوسرے باب میں ہمیں 'ریفائم' کے بارے میں بتایا گیاہے جو جنوں کا ایک اور گروہ تھا۔ یہ گروہ ایک جنگ میں باد شاہ کیدور لومرے شکست کھا گیا تھا۔ ہم نے منشہور داستانوں میں اکثریہ پڑھا ہے کہ چھوٹے سے ڈیوڈ نے میدان جنگ میں گولائتھ دی گوتھ کوشکست دے دی تھی۔ گولائتھ کے بارے میں کماجا تاہے کہ وہ تیم ہاتھ سے زیادہ کسالینی تقریباً ۱/۲ وف کا تھا۔اس کا دھاتی کوٹ مازرہ بحریانچ ہزار تانبے کے سکول جتنا یعن ۲۶۸ بونڈ وزنی تھا۔ اس کے نیزے کاوزن بجیس پونڈ ہے بھی زیادہ تھا۔ بھام کا حکمر ال شاہ اوگ جس بلیگ بر استراحت فرمایا کرتا تھااس کے بارے میں کماجاتا ہے کہ "بلنگ" کو ہے کا تھا۔ اس کی لمبائی نو کیومٹ (مربع نٹ) تھی۔اس کی چوڑائی چار کیوٹ تھی ایک آدمی کے کیوٹ کے حساب ہے۔''آدمی کا ایک کیومٹ اس کی در میانی انگل کے سرے ہے لے کر کہنی تک کی لمبائی یا کم از کم آدھے گز کا ہو تا ہے۔ اس حباب ہے ہم کہ یکتے ہیں کہ باد شاہ اوگ کے شہر کی لمبائی کم از کم تیرہ فٹ تھی۔باد شاہ اوگ کا ذکر کئی مشرقی لوک داستانوں میں ملتاہے۔"مشرقی راہبوں نے باد شاہ اوگ ہے متعلق داستانوں میں مچھ زیادہ ہی مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے۔ "جون بیٹل نے کما۔ "ہندوستان کی ایک داستان میں توبیہ مبالغة آرائی درجه کمال تک پینی ہوئی نظر آتی ہے۔ کتے ہیں کہ بادشاہ اوگ حضرت نوح کی کشتی کے سا تھ ساتھ چل رہاتھااوریافی اس کے گھٹوں تگ آرہاتھا۔اوگ کی ہڈیوں کے بارے میں کماجاتا ہے كدوه اس قدر كبى تخيس كد كمنى چوزے دريا پريل منانے كے ليے كر دُريا يَم كاكام دے سكى تحيس -" آج بھی دیوزادوں کی ہڈیاں قدیم قبروں سے کھود کر تکالے جانے کا عمل جاری ہے۔ ماہرین اڑیات (Archaeologists) آج تک اس بات کاجواب نمیں دے سکے میں کہ ۱۹۲۹ء کے موسم بہار میں اٹلی میں ایک قدیم قبر ستان کی کھد آئی کی گئی تھی تو دہاں بر ابر برابر رکھے ہوئے بچاس جناتی ڈھانچے کمال ہےآگئے تھے۔روم ہے ساٹھ میل دور فیرا بینا کے مقام پر ایک ٹی فیکٹری کی

بیادر کھنے کے لیے ایک تعمراتی کارکن نے جب کھودنے کے لیے اپنے بلڈوزر کا بلیڈ زمین پر مارا تو ٹائن لگی قبروں کی قطار سامنے آتی جلی گئے۔ان قبروں پر نہ کوئی کتبہ تھانہ کوئی علامت یااور تحریر جس ہے پتا چل سکتا کہ بیہ کون دیو بیکریہال دفن تھے اور انٹیں کب دفن کیا گیا تھا۔ان میں ہے ہر ڈھانچہ ساڑھے چیے ہے سات فٹ تک لمباتھا۔"روی ممالک کے پینۃ قامت لوگوں کے مقابلے میں سے لمبائلی بهت زیادهٔ حتمی۔ "جون بیٹل نے بتایاجو خودان ڈھانچوں کا مشاہدہ کر چکا تھا۔ سر کاری ماہر اثریات ڈاکٹر لیوجی کیواے لیوسی نے ان ڈھانچوں کا معائنہ کرنے کے بعد جو بیان دیاس سے اس اسرار کی شدت میں اور گر ائی آئی۔اس کا کمنا تھا: ''میں ان ہڈیوں کا تجزیہ کرنے کے بعد اس نتیج پر پہنچا ہوں کہ جب اس کی موت واقع ہوئی تھی توان تمام افراد کی عمریں چالیس سال کے لگ ہمگ تھیں۔ان کے دانت دیکھ کرمیں خاص طور پر متاثر ہوا ہوں کیو نکہ وہ بہترین حالت میں تھے اور ان پر ذرا بھی زوال کی علامت نہیں تھی۔"ایک محقق نے خیال ظاہر کیا۔"یہ تمام ڈھانچے روم کے شاہی دیتے کے افراد کے تھے۔اس دستے کے لیے بورے ملک میں سے خاص طور پر لمبے قد کے جوان منتخب کیے جاتے تھے۔ "جون پیٹل نے اس بات سے انقاق شیں کیا : وہ کہتا ہے کہ "روی سیا ہول کوان کی وردی ' ذرہ بحتر اور اسلحہ کے ساتھ دفن کیا جاتا تھا۔ان کا سار افوجی سازو سامان ان کے ساتھہ قبر میں رکھ دیا جاتا تحا مگران ڈھانچوں میں ہے کسی ایک کے ساتھ بھی کوئی ایسی چیز نہیں ملی تقی۔ وہاں صرف بزُیاں تھیں۔ان کے سوا کچھ نہ تھا۔''جون میٹل کو جب ٹیراسینا میں ان قبروں کی خبر ملی تھی تووہ فورا ى وہال دوڑ كيا تھا۔ "يہ وهاني روميول كے بركز نميس تھے۔"اس فير ملاكما-"يس في چند ہٹر یوں اور تابوت کے بچھے حصول کا تجزید کیااور اس نتیجے پر پہنچاکہ ان دیوزادوں کو ہزاروں سال پہلے دفن کیا گیا تھا۔ اغلب خیال مد تھا کہ مدعام عور تول اور جناتی مردول کے اتصال سے پیدا ہونے والی دو غلی نسل تھی۔ کھدائی میں جمیں جتنے پرانے ڈھانچے ملتے جاتے ہیں اس سے یہ ٹابت ہو تاجارہا ہے که همارے آباؤاجداد اسے ہی زیادہ دراز قامت اور طاقت وریتے۔" تعمیراتی کارندے کان کن اور زمین میں دھاتوں کے متلاثی اور دیگر افراد جو زمین کی کحد ائی ہے کسی طور بھی منسلک ہیں جب زمین کاسینہ چیرتے ہیں توعام طور پر جناتی ہڈیاں نکل آتی ہیں۔"وہ لوگ اینے اپنے ہنر کے ذریعے روزی کمارہے ہیں۔"جون میٹل نے کہا:"وہ ان ہڑیوں کو یا تو پھینک دیتے ہیں یادوبارہ دفن کر دیتے ہیں۔اگروہ میہ ہٹریاں ماہرین کو دے دیں توان کا کام تھپ ہو جاتاہے کیونکہ پھر دہاں سائنس دانوں کا جھوم ہو جائے گاجوان قبروں اور بڈیوں کا تجزیہ کرنے میں مہینوں بلنحہ برس لگادیں گے۔"ان بڈیوں كاكيابوتام جوسائنس دانول كو بهيج دى جاتى بين"إ"سائنس دال ايى چيزول كى درجه بندى نهيس كريجة\_"جون بينل نے كها: "إيها نهيں ہو تاكه آپ كسي انساني جبڑے كى بہت بزي بِڈي لے جائيں اور اے سائنسی کیلیمری میں یا کی خوب صورت سے شوکیس میں سجادیں۔ یاد ر تھیں جناتوں کو ما ممكنات ميں سمجھا جاتا ہے۔ ان كاكوئى وجود نسيس ہے۔ چنانچہ يه بديال ميوزيم كے كى تاريك کونے میں یا تهہ خانے میں پھینک دی جاتی ہیں اور پھر انہیں ہھلا دیا جاتا ہے۔""جب کوئی سائنس دال کتا ہے کہ 'یہ چیز ممکن ہے تووہ یقینا در ست کتا ہے۔ 'آر تھر سی کلارک اپنی کتاب" پروفا کلز آف دی فیوچر" میں لکھتا ہے۔"اور جب کوئی سائنس دال کتا ہے کہ یہ بات ناممکن ہے تو شایدوہ غلطی پر ہو تاہے۔"

جون پینل نے اس فلک یوس جناتی دھانچ کا بھی معائد کیا تھا جوالی تعمراتی کمپنی کے کارکول کو ۱۹۲۰ء میں ہندوستان کی ریاست آسام کے جنوب مغرب میں واقع " تورا" کے مقام پر ملا تھا۔ یہ کارکن کا کچ کمپیس میں ایک نی ممارت کی تعمیر کے سلسلے میں بیاد میں کھو در ہے تھے۔ ان کی کدالیس بھر ول سے مگرا میں۔ ان کے فور مین نے بتایا کہ جب کدالیس بھر دل سے مگرا ان تھیں اس وقت وہ چار فٹ گری زمین کھو و چکے تھے۔ مز دوروں نے جب وہ بھر بٹائے توان کے نیچ گیارہ فٹ لمبا انسانی ڈھانچ انکی کہ الیس فقریہ پر پورا نہیں اتر تا۔ فورائی ہمیں یہ بیات سننے کو سلے کہ وہ ڈھانچ ایک دیو قامت بندر کا تھا۔ کی ایک بھی پروفیسر نے ان ہڈیوں کا معائد کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ کوئی ایک بھی اسے دیکھنے تک ہندوستان نہیں گیا۔ ذرا تھوتر کریں۔ یہ لوگ شاد توں کو دیکھے بغیر 'نانہیں جانچ بغیر حقائق کے جانئے کا دعوی کرتے ہیں۔!" معائد کیا۔ "ڈھانچ پر صرف ایک نگاہ ڈالتے ہی بعدروالا نظریہ ہوا میں تھی کہ اس قبر میں کچھ کو کیا میں تھی دوئی کرتے ہیں۔ بیا میں تھی کہ اس قبر میں بچھ کو کیا میں تھی دوئی کرتے ہیں۔ میں تھی کہ اس قبر میں ہے کہ کتنے پی ایکی ڈی میں کے مدر ہونے کا دعوئی کرتے ہیں۔ میں نے اور چھماق کے چند محل کرے میں ہے کہ کتنے پی ایکی ڈی میں کے مدر ہونے کا دعوئی کرتے ہیں۔ میں نے اور چھماق کے چند محل کر سے ہی تھی کہ اس قبر میں ہی کے کوئی کیا تھا۔ مجھے ذرا پروانسیں ہے کہ کتنے پی ایکی ڈی میں کی بعدر کی کرتے ہیں۔ میں نے ایکی چنزیں کی بعدر کے ساتھ دوئی کرتے ہیں۔ میں نے ایکی چنزیں کی بعدر کے ساتھ دوئی کرتے ہیں۔ میں نے ایکی چنزیں کی بعدر کے ساتھ دوئی کرتے ہیں۔ میں نے ایکی چنزیں کی بعدر کے ساتھ دوئی کرتے ہیں۔ میں نے ایکی چنزیں کی بعدر کے ساتھ دوئی کرتے ہیں۔ میں نے کی سے تھیں۔ "کی تھیں۔ کی کی بعدر کے ساتھ دوئی کرتے ہیں۔ میں نے کی کھیں۔ "

کی سائنس دانوں کا خیال ہے کہ ان دیو زادوں کی روایات 'حقائق کو جانسچنے میں غلطی کے سوا کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں۔وہ اس علاقے کو جہال ۱۹۱۳ء میں فرانس

وں میں سینٹ رومنس کے قریب ریتیلی زمین کھود نے پر جناتی ہڈیال نکلی تھیں "جناتی میدان" کا نام دیتے ہیں۔ ازمیّه وسطیٰ کے بروفیسروں نے ان

چہ پیدا کرنے کی دیوی : چہ پیدا کرنے کے سلیلے میں اس دیوی کے سامنے عبادت الازی تصور کی جاتی مخص اس کا نام قرتریت (Tawerel) قدالور یہ علامتی طور پر حالمہ دریا تی گھڑئے کی شکل سے مثابہ ، مائی جاتی تھی بید دہشت تاک لور خطر ناک و کھائی دیتی تھی تاکہ چہ پیدا کرنے والی صالمہ عور تول کو شیطان کے معز اگرات سے چا یا جاسکماس کی مجھاتے ل سے جادوئی الگ میکنار بتا تھا۔

ہڈیوں کا معائد کر کے اسمیں انسانی ہڈیاں قرار دیا تھا۔ مقامی کسانوں کا دعویٰ تھا کہ ان کے باپ داداؤں نے اسمیں بتایا تھا یہ بھوٹن چیف فیوٹو کس کا ڈھانچا تھا جے مارئس نے قتل کیا تھا۔ لوک داستانوں ہے پتا چلتا ہے کہ اس دیوزاد سردار اور اس کے مردہ سپاہیوں کو اس "جناتی

میدان" میں دفن کیا گیا تھا۔ بعد کی تحقیقات ہے پتا چلا کہ یہ ٹیپر س خاندان کے افراد کے ڈھانچے تھے جو اٹھارہ فٹ لیے ہوا کرتے تھے۔شناخت میں الیی اور ویگر ایمان دارانہ نلطیوں کے ساتھ ساتھ خوش فکریے وحو کے بازوں کا ایک ایساماہر گروہ بھی پیدا ہو گیا تھاجس نے جھوٹی شاد تیں پیش كركر كے سائنس كوالجھاكر ركھ ديا تھا۔ بيبد معاش لوگ سائنس كى تنقيص اور اے الجھانے كے لیے خاصاوقت 'بڑی ہڑی رقمیں اور انتائی کوششیں کرنے ہے بھی نہیں چو کتے تھے۔ جھوٹی موٹی فریب کاریاں تو چلتی رہتی تحییں مگر فراڈ کا ایک بے حد مشہور داقعہ ۱۹۰۸ء میں سیحس انگلینڈ میں اس وقت پیش آیاجب ایک شوقین ماہر اثریات چار لس ڈاس کو''پلٹ ڈاؤن'' کے قریب جناتی ہڈیوں کے نکڑے ملے۔ یہ بڈیاںبر طانبہ کے میوزیم آف نیچرل ہسڑ کی کو بیش کی گئیں تواس دریادنت سے بید عیجہ نکالا گیا کہ ڈائن نے ابتدائی ترین' آدمی کی قدیم ترین بلعہ کملی شادت یا جوت دریافت کیا ہے۔ تھا۔''اس نے ڈارون کے 'نظریہ ارتقاء' کی گم شدہ کڑی دریافت کی ہے'' لندن کے ایک اخبار نے کلھا۔ چار لس ڈاس کی شہرت کو چار چاندلگ گئے اور ۱۹۱۲ تک 'جب تک دوز ندور ہا'ا ہے یوی عزت اور فنیلت سے نوازا جاتارہا۔ تغین برس تک "بلٹ ڈاؤن آدمی" کی بد بڈیاں کسی خلل کے بغیر یر طانوی عجائب گھر میں بھی رہیں۔ پر وفیسر ول اور اُن کے شاگر دول کی ایک پوری نسل ان ہڈیول کا تعلق نسل انسانی کے خاندانی در خت ہے جوڑنے میں مصروف رہی۔ ۱۹۵۲ء میں میوزیم کے عملے کے چند شکی مزاج افراد نے فیصلہ کیا کہ ان ہڈیوں کا کارین ۴ اریڈیا کی ٹمیٹ کیا جائے۔ یہ ٹمیٹ بڈیول اور دوسری زمین ہے نکالی ہوئی چزول کی عمر معلوم کرنے کا ایک معیاری طریقہ ہے۔ کاربن ۱۳ کے ممیٹ نے ایک دھاکہ کر دیا۔ تمام علمی حلقوں میں تھلبلی مچ گئی۔

"شروع میں تو ہمیں اپنے ٹمیٹ کے نتائج پر ذرایقین نہیں آیا۔"میوزیم کے عملے کے ایک رکن نے کہا۔" ہم ڈ ٹےر ہے۔ ان بڈیوں کے گااور کیمیائی ٹمیٹ کیے مگر ہربار نتیجہ ایک ہی نکا۔" یہ ہڈیاں محض ایک عام ہے معمولی ہے بعدر کی باقیات تھیں۔ اس بندر کی موت ا ۱۹۹۰ میں ڈاس کی اس مشہور زماند دریافت ہے صرف آٹھ سال پہلے ہوئی تھی۔ مزید معا سے ہے بتا چلا کہ جبڑے کی ساخت ہوئی تھی۔ کی ماہر دندال ساز نے رہی کے ذریعے بڑی محنت ہے دانتوں کو رگڑ کر اے نئی ساخت دے دی تھی۔ ان بدنام ہڈیوں کا معمہ عرصے تک گردش کر تارہا۔" کیا یہ مکاری اور دھوکا خود چار لس ڈاس کے ذبن کی تخلیق تھا؟" میوزیم کے ایک اشاف ممبر نے پوچھا۔ یا کیا یہ ممکن ہے کہ دہ کی نامعلوم دھو کے باذکی مکاری کا شکار بن گیا تھا؟ اس منصوبے کے پیچھے جو کہا یہ مکان ہا تھا۔ اب اس فریب کار کی شناخت تو شاید ممکن نہ ہو سکے گر اس کی ذہانت اور قابلیت میں ذراشیہ نہیں ہے۔ پلیٹ ڈائن ہڈیال سا سنس اور عام آدمیوں کو دھوکا دینے کی محض ایک مثال ہے۔ ان فریب کارول نے اس بات کی تیاریال شایدائی وقت سے ہی شردع کر دی تھیں مثال ہے۔ ان فریب کارول نے اس بات کی تیاریال شایدائی وقت سے ہی شردع کر دی تھیں مثال ہے۔ ان فریب کارول نے اس بات کی تیاریال شایدائی وقت سے ہی شردع کر دی تھیں مثال ہے۔ ان فریب کارول نے اس بات کی تیاریال شایدائی وقت سے ہی شردع کر دی تھیں مثال ہے۔ ان فریب کارول نے اس بات کی تیاریال شایدائی وقت سے ہی شردع کر دی تھیں مثال ہے۔ ان فریب کارول نے اس بات کی تیاریال شایدائی وقت سے ہی شردع کر دی تھیں مثال ہے۔ کہ سائحدال اب اس



ہے۔"منی سوٹا میں بھی دیوزادوں کے باقیات دریافت ہوئے ہیں۔ اس سے بھی بری بری بڈیاں کملی فورنیا کی مٹی کھود کر نکالی جا چکی

معالمے میں کچھ زیادہ ہی مختلط ہو گیا ہے " ندویسٹرن یو نیورٹی کے ایک پروفیسر نے ہتایا اب آپ اگر اپنے ساتھ ایک تیرہ فٹ لمیے آدی کو لے کر یو نیورٹی کی لیباریٹری میں بھی آ جائیں گے تو میرے ساتھی اس کی طرف دیکھنے ہے بھی انکار کر دیں گے۔ جناتی آوی ناممکنات میں ہے انکار کر دیں گے۔ جناتی آوی ناممکنات میں ہے

قربانی کے لیے تار: اس پینٹگ میں ایک چھوٹ کو مچولوں کا ہر پینائے دکھایا گیاہے ہدر سم اس وقت اداک جاتی تھی جب پھڑے کی قربانی مقصود ہوتی تھی بعدازاں اس کا گوشت مندروں کے دیو تاؤں کی قدر پڑھایا جاتا تھا۔

ہیں۔اریزونا میں ایک زیرِ زمین جناتی مقبرہ دریافت ہوا ہے۔"بید دیوزادیساں ہیں، دہاں ہیں، دہاں ہیں، ہر جگہ ہیں"جون ہیٹل نے کہا۔ جیسی ہے بیٹن نے اپنی کتاب 'گاؤبائی وی ٹریل" میں لکھا ہے کہ ایریزونا میں وسلو کے جنوب میں کہاڑی پرنے ایک انڈین کے دیران گھر کے ایک کمرے میں ایک بہت ہوی انسانی کو بڑی کی چوٹی کو بھی نہیں ڈھانپ سکتا تھا۔ پوڑے کو ٹری ملی تھی۔ ایک عام سائز کا بیٹ تواس کو بڑی کی چوٹی کو بھی نہیں ڈھانپ سکتا تھا۔ چوڑے کنارے والا کاؤبوائے ہیٹ اس کو بڑی پر ایسا نظر آتا جیسے شوقین مزاج لوگ نیوائیر پر چھوٹے جھوٹے رنگ بر گئے ہیٹ اپنے سروں پر رکھ لیتے ہیں۔ جنوب مغرب کے انڈینول میں دیوزادوں سے متعلق بے شار قبائلی داستانیں موجود ہیں جن میں بدیتایا گیاہے کہ یہ طاقت ور میں دیوزادوں کی آمد ہے قبل اس علاقے کے حکمر ال تھے۔

تورات کی سپائی کی مزید تصدیق کری شدن ایریوونا پیل ۱۹۸۱ء پیل ای وقت ہوئی جب مزوروں نے وہال نے ہوئل کی تغیر کے لیے کحدائی شروع کی۔ سطح زمین سے آٹھ فٹ ینچے انہیں ایک بہت بڑا پھر کا تابوت ملاس تابوت بیل گرینائٹ کا ایک ممی کیس تھاجس میں کی ذمانے میں کم از کم بارہ فٹ لیجے آوی کا جہم تھا۔ مگر بد تشمق سے جب ماہرین وہال پنچے تو پتا چلا کہ اس جہم کو وہال از کم بارہ فٹ لیجے آوی کا جہم تھا۔ مگر بد تشمق سے جب ماہرین وہال پنچے تو پتا چلا کہ اس جہم کو وہال دفن ہوئے اتنا طویل عرصہ گرز چکا تھا کہ جسم مٹی ہو چکا تھا۔ ایریزونا میں ہی ہیون کی گھائی کی ویواروں پر قبل از تاریخ کے زمانے کی ایک تصویر کندہ ہے جس میں ایک انتائی وراز قامت آوی کو ڈاکنوسار کے جملے سے دفاع کرتے ہوئے و کھایا گیا ہے۔ ۱۹۲۳ء میں ڈو ہمیندی مہم جو وک نے گرینڈ ڈاکنوسار ایک جملے دفاع کرتے ہوئے و کہایا گیا ہے۔ ۱۹۲۳ء میں ڈو ہمیندی مہم جو وک نے گرینڈ ڈاکنوسار ایک غافل کھڑ ہے ہے حد لیج آوی کی گردن میں ایپ والا تھا۔ مغرب کی طرف آجا کیں تو نواوا میں ہمیں دیوزادوں کی موجو دگی کی شاد تھی ملتی ہیں ۔ لے لینڈ نے اپنی کتاب طرف آجا کیں اور مدفون فرانے سے معربی کو دولت کی طرف آجا کیں دوارے اور کی اور کی خاک چھان رہے تھے۔ سنگلاخ بہاڑوں میں حول کی خاک چھان رہے تھے۔ سنگلاخ بہاڑوں میں طائی میں جنوب مغربی نوادا کی نوادا کی بیاڑوں اور صوراؤں کی خاک چھان رہے تھے۔ سنگلاخ بہاڑوں میں طائی میں جنوب مغربی نوادا کے بہاڑوں اور صوراؤں کی خاک چھان رہے تھے۔ سنگلاخ بہاڑوں میں طائی میں جنوب مغربی نوادا کے بہاڑوں اور صوراؤں کی خاک چھان رہے تھے۔ سنگلاخ بہاڑوں میں

اپنے ایک سفر کے دوران میں اتنا قادہ ایسے بڑیے بڑے ماروں کے سلسلے میں پہنچ گئے جوسر نگوں کے ذریعے ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے۔ تجتس ان کے خوف ادرا حتیاط پر غالب آگیا۔ انہوں نے لکڑی کی مشعلیں بنائیں اور ایک غارمیں اتر گئے۔اندر ایک سرنگ میں ہے ہوتے ہوئے وہ ایک بے حد وسیجے وعریض کمرے میں جانکلے۔ مشعلوں کی روشنی میں اُنہیں دیواروں پر کئی چیزیں بچی ہو ٹی نظر آئیں۔وہ حیرت ہے آگھیں محیاڑے انہیں دیکھتے رہے اور سوچتے رہے کہ یہ جگہ ضرور کی جناتی نسل کے انسانوں کا مسکن رہی تھی۔ پریشان اور خو فزدہ دونوں مہم جو مشغلیں تھاہے ایک اور ایسے کمرے میں نکل آئے جوانی سجاوٹ باوٹ ہے کھانے کا کمرہ لگ رہا تھا۔ کمرے کے وسط میں ایک بہت بردی اور بھاری میز رکھی ہوئی تھی۔میزیر سونے کی تھالیوں اور کشتریوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے جن پر صدیوں کی گر دجمی تھی۔لے لینڈ ننے یہ نہیں بتایا کہ ان دونوں مثلاثیوں نے سونے کے ان ہر تنو<sup>ن</sup> کا کیا کیا گیراندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے انٹمیں بچھلا کر سوناحاصل کر لیا ہو گا۔ بے شار اہم نوادرات لالچی لوگوں کے ہاتھوں یو نمی ضائع ہوتے رہے ہیں۔ نوادا میں دیوزادول کے بارے میں ایک ادر رابورٹ ''امریکن جرنل آف سائنس'' میں چھپیٰ تھی۔ نوادا میں کارین شی کے قریب سینڈاسٹون کے ایک بلاک میں قد مول کے نشانات گڑے ہوئے ملے تھے۔ حیرت کی بات <sub>م</sub>یہ تھی کہ ہر قدم کی لسائی بیس انچ تھی۔ نواد اکا اصلاحی قید خانہ اب ان نشانات کو گخیرے کھڑ اہے۔ نواد ا میں یائے جانے والے پیرول کے یہ نقوش بالکل ویسے ہی ہیں جیسے بچیلی صدی میں بر مین کے قریب ٹے نیسی دریا کے منبع پر ملے تقے۔ یہ قابلِ ذکر نشانات گر ینائٹ کی ٹھوس چٹان پر نقش تھے اور بہت سارے نشانات بھی ملے ہیں ان میں سب سے زیادہ جرت انگیز نقش وہ ہے جس میں ایڑی کی چوڑائی تیر ہانج ہے۔ ۱۸۳۳ء کی بات ہے کیلی فور نیا میں فوجیوں کے ایک دستے کو لامپوک رافجیر و یریاوُڈر میگزین کے لیے بنیاد کھو دنے کا حکم دیا گیا۔ابھی ان فوجیوں نے بوہواتے ہوئے کھد الی تثر وع ہی کی تھی کہ پورے کا پورادستہ جوش میں ہمرا آینے کمانڈنگ آفیسر کے ہیڈ کوارٹر میں بہنچ گیا حواس باخته فوجیول نے بتایا کہ وہاں ایک جن تھا۔"اٹین ٹن!"کپتان چلایا۔"احتی عور توں کی می حرکتیں بند کرواور بتاؤ کیابات ہے۔ جارج تم بتاؤ۔ ''سولجر کی آوازجوشٰ کے مارے لرزر ہی تھی۔'آپ کے تھم کے مطابق 'کیٹن ہم نے وہاں کھود نا شروع کر دیا تھا۔ ہمارے بچیاؤڑے عجیب طرح کی بجری اور پھروں سے مکرائے۔ ہم او ہے کی ایک سلاخ لائے اور اس بجری اور پھر کی سل کو توڑ دیا۔ اس کے ينچ ايك انساني ڏھانجا تھا۔"

"تواس میں اتنا پریشان ہونے یا گھبر انے کی کیابات ہے" کیشن نے کہا۔"مانٹی میں کسی انڈین کو و فن کیا گیا ہوگا۔"سارے فوجی ہہ یک وقت نفی میں سر ہلانے لگے۔"وہ انڈین ہر گز نہیں ہے۔" جارج نے کہا۔"کیپٹن ہم نے خود کویقین دلانے کے لیے اس ڈھانچے کی دو مرتبہ پیائش کی تھی۔وہ کسی بھی طرح بارہ فٹ ہے کم نہیں ہے۔""اس کے منہ میں دانتوں کی دو ہر کی قطار ہے"۔دوسر سے فوجی نے کہا "اوپر پنچے دونوں جگہ"۔ایک تیسر افوجی یولا۔ کیپٹن الجھا ہوا سا'ان کے ساتھ کھدائی

کے مقام تک آیا۔ کیپٹن نے قدیم قبر میں جھانک کر دیکھااور بے تھینی سے سر ہلانے لگا۔ چرت کے مارے اس کی آئکھیں بھٹی ہوئی تھیں۔ بھر کی اس قبر میں لیٹا ہوادہ ڈھانچا یقینابارہ فٹ لمبا تھا۔ اس کے قریب ہی چند منقش سیبال پھر کا ایک ہماری کلباڑااور دوبڑے بڑے ہمالے بڑے ہوئے تھے۔ایک فوجی نے سینے پر صلیب کا نشان بمایا اور کیپٹن کی طرف دیکتا ہوا یو لا۔"واؤ ایمن تواس آدمی کے مقالعے میں ایک منٹ بھی کھڑ اہو ناپسند نہیں کروں گا۔"

مزید تلاش کے بعد اس قبر میں ہے سنگ ساق کی کئی شیش اور ایک ارغوانی رنگ کا پھر ملا۔ سنگ سات کی شیٹوں پر نا قابل فہم سے نقش کھدے ہوئے تھے۔ قریبی مشن میں سے ایک پادری کو بلا کرده شیشی د کھائی گئیں اور پڑھنے کو کہا گیا۔ ذراد بربعد اس نے معذوری کا اظهار کردیا۔ "جنا تول کا ذكرباكبل مين بهي موجود ب-"يادري براسال فوجيول ك سامنے وعظ كرنے كو امو كيا-"خدا كے كام بھى عجيب ہيں۔اس نے اپنے مقدس الفاظ كى حيائى كو ثابت كرنے كے ليے اس قبر كا تخاب کیاہے۔"مشن کے قریب ہی انڈینوں کی ایک بستی متمی ۔ وہاں سے ایک بوڑھے طبیب کوبلایا گیا۔ ا سے شیٹیں دکھائی گئیں توووا پنی ہی ہانکنے لگا۔" آج رات ہم ایک تقریب مناکمیں گے اور معلوم کریں گے کہ 'عظیم روح' نے کیا پیغام دیا ہے۔" بوڑھا انڈین یولا۔ رات ہوئے اس جناتی قبر کے گرد انڈین جع ہونے گئے۔ تاریکی میں قبیلے کے مقدس ۔ ڈھول بچنے لگے۔ چاند کی زر در وشنی میں جناتی ہڈیاں حیکنے لگیں تو شامان منتر پڑھنے نگااور اینے معتقدین کے در میان مقدس گھاس تقشیم کرنے لگا۔ قبیلے کے نوجوان جنگ جوؤں نے لکڑیوں کا ڈھیر لگا کر

خاندان كاديوية: ميه مصرى معاشرے بين هر جكه مقبول تعاجس کانام میس تماجی میں آپ اے کول کے پیول کے اور رقص کرتے ہوئے دکھے رہے ہیں اس نے ایک ہاتھ میں طنبورہ اٹھا ر کھا ہے اسے لکڑی ہے ، ناکر اس کے لویر پینٹ کیا گیائ یہ میں (Bes) دیو تا آدھاہ فادر آدھا شیر ہے اس کی جیت بوی عجب ے اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے اور اکثریہ ہاتھ میں مکوار لیئے محطرے کا سامنا کر تاہے یہ نو مولود پوں اور خاندان کے افراد کی فلاح وبسیودادر تمهداشت ودکمه بهال کاداو تا تها\_



آگ د ہکا دی۔ ننگ د حرر نگ جسموں پر نقش و نگار بنائے رقاصول کی ایک ٹولی قبر کے گرو ناچنے گئی۔ر قص جنوں خیز ہو تا گیا۔انڈین اینے ماضی کے کارناموں اور شان دار روایات کی نخمہ سر ائی کر رہے تھے اور وعائیں مانگ رہے تھے کہ عظیم روح ان سفید چمڑی والون کواس سر زمین ہے نکال بھگانے میں ان کی مدد کرے۔ مشرقی بیاڑیوں کی عقب سے سرخ گولے کی مانند سورج نکلا توسارے انڈین خو فٹاک چینیں مارنے لگے۔ در جنوں انڈین تھک کر زمین برگر بڑے

ووسرے انڈین قبر کے گرد چکر لگاتے ہوئے نا قابلِ فئم زبان میں منتر پڑھنے لگے۔شامان فاخر اندا میں مثن کی طرف چلااور پادری ہے بات کرنے کا مطالبہ کیا۔" عظیم روح کا جواب مل گیا ہے۔' شامان اولا۔"اس دیوزاد کا ڈھانچا میرے قبیلے کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ"الی گیوی" ہے۔ عظیم جنے والوں میں سے ایک جنہیں ہمارے لوگوں نے شکست دی تھی۔ ہم ان ہڈیوں کی بوجا کریں گا اورا بی توانا ئیاں دابس حاصل کریں گے۔"

مگریادری اور کیپٹن کو اپنے ملاتے میں توانا انڈینوں کی ضرورت نہیں تھی۔ "پادری وہ سار کو ہٹیاں 'نواور ات اودوسری تمام چزیں جو قبر میں ملی تھیں اپنے ساتھ لے گیااور انہیں ایک خفیہ مقام پروفن کرویا۔ "فوج کے ایک دوسرے افسر نے لکھا۔"تمام چزوں کو ایک نامعلوم قبر میں و فنادیا گبا۔ انڈین بے حد مشتعل ہورہے تھے۔ انہوں نے قشمیں کھائیں کہ وہ اس وقت تک جنگ کرتے رہیں گے جب تک سفید چڑی والوں کی بستی اور مشن کو ملیامیٹ نہ کردیں۔ آخر انہیں ضرورت سے زیاد در اشن وے کر راضی کر لیا گیا۔"

جب انڈین شامان نے الی گیوی کاذ کر کیا تھا تووہ انڈین قبائل میں پھیلی ہو ئیان داستانوں کا حوالہ وے رہا تھا جن میں بتایا گیا تھا کہ کسی زمانے میں امریکا میں یمی دیوزاد قوم آباد تھی۔انڈین قبائل کر لوک کمانیوں کے مطابق فی یاویر انڈین کسی زمانے میں امریکا کے مغرب میں آوارہ گردی کرتے موے مشرق میں مس سی بی تک پہنچ گئے تھے۔ اس عظیم دریا کے کنارے یران کی ما قات آئر قوس قبیلے کے ہوئی اور دونوں قبیلے شروشکر ہو گئے۔اپنے قبیلے کے لوگوں کے لیے نی شاداب سر زمینوں کی تلاش میں دونوں قبیلوں کے سر داروں نے مشرق میں اپنے اسکادکش روانہ کیے. دونُول سر دارائے اپنے قبیلول کے ساتھ کی جُگہ مستقل قیام کرنے کے لیے بے تاب ہورہ ۔ یتھے۔ انہوں نے کسی زیادہ مهربان اور میزبان سر زمین کی تلاش میں اپنی آبائی زمینیں بھی چھوڑ د ک تھیں۔میس سی پی کے کنارے قیام کے دوران دونوں قبیلے وہاں کے حالات کی وجہ سے پریشالز تتھے۔رات کو موٹے موٹے مجھر ان کی چمڑی او حیر کرر کھ دیتے۔ دن میں ان کی عور تیں اور ب مجھلیاں پکڑنے کی کوشش کرتے تو مکاریانی انہیں اپنے ساتھ بہاکر لے جاتا۔ راب رات محر موت کے ڈھول بجتے رہتے ہر وقت مرنے والوں کے لوا حقین کی آہ و بکا فضا میں گو نجتی رہتی۔ شکار ک بربرواتے رہتے کہ دریا کے کنارے شکار کم ہے کم ہوتا جارہا تھا۔ ہموک اور بیماری ہے تنگ قبیلے ک لوگ سر گوشیال کرنے گا کہ پرانے سر داروں کو ہٹا کر نئے سر دار کا انتخاب کیا جائے جو ان کر پریشانیوں کا خاتمہ کر سکے۔اسکاؤٹ واپس آگئے مگر کوئی امید افزاخبر نہیں لائے۔انہوں نے بتایا کہ مشرق میں عظیم دریا کے کنارے الی گیوی (یا ٹیلی گیوی) نامی دیوز ادول کا فتیلہ آباد ہے جنہوں نے بروک مضبوط بستی تغیر کرر کھی ہے۔ یقینالی گھینی دریااور بہاڑوں کے نام اس کم شدہ نسل کے نام ب رکھے گئے تھے۔"میموٹر س آف دی ہسٹوریکل سوسائٹی آف پین سلوانیا"کی بار ہویں جلد میں درر ہے کہ آئر و تو کس اور ڈیلاویر قبیلوں نے الی گیوی کے علاقے میں سے گزر کر مشرقی امریکا کی طرف



گفنوں کے بل میں بیلحا ہواد ہوتا: اس طرح کا دایوتا "مین میدو تبغف" کمایاتا تی جس کا مطلب" اپنی ہال کا ستون" ہوتا ہے۔ وہ الاقائی ہے ہورس کی علامت کے طور پر جانا جاتا تھاوہ چیتے کی کھال پنے رہتا تھاوہ اس کی دم تھی ، و تی تھی اس کے ایک طرف بالوں کا گچھا نوجوائی کی نشاند ہی کر تا تھاوہ ووزائو ہوتا تھا بوراس کے ہاتھ میں سمجنی ہوتی تھی جس پرلوگ نذر نیازر کھ دیا کرستہ تھے۔

ہجرت کر جانے کی اجازت مانگی تھی۔ ان دیوزادوں نے انسیں اجازت دیئے سے صاف انکار کردیا۔

"ہم اس منوس دریا کے کنارے ہمیشہ میں رہ سکتے۔" دونوں سر داروں نے اعلان کیا۔"ہم ان دیوزادوں کے خلاف جنگ کریں گے۔" کئی ہر سول تک دونوں قوموں میں شدید جنگ جاری رہی۔ ڈیلاو ہر اور آئرہ قوئس قبیلوں کے جنگ جوؤں نے ہماگتے ہوئے دیوزادوں کا مغرب میں اس علاقے تک تعاقب کیا جوآج کل مین سوٹا کہلا تاہے۔ سائی او کس انڈین قوم کی سینہ بین داستانوں میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جسمانی لحاظ سے بروی خوف ناک تھی اس قوم کے خلاف جو بھی بات بیان کی گئی ہے کہ جسمانی لحاظ سے بروی کمی کی جدیدول جھی۔" جسمانی لحاظ سے بروی کمی کرے حدیدول کو حدیدول کھی۔"

"دوہائیو ہسٹوریکل اینڈ آرکیا لوجیکل سوسائی" کے والیوم ٹو میں درج ہے کہ سائی اوکس نے بیشتر دیوزادوں کا صفایا کر دیا تھا۔ جو باقی

یے وہ چھوٹی چھوٹی کھڑیوں میں ب کر مغرب کی طرف بھاگ گئے اس کے بعد وہ تاریخ کے صفحات ہے بھی گم ہو گئے۔ ان داستانوں کی تائید میں کافی شماد تیں موجود ہیں۔ ان ٹیلوں کی ساخت میں ایس میر انوں میں اہمرے ہوئے ٹیلوں کے بے شار باقیات موجود ہیں۔ ان ٹیلوں کی ساخت میں ایس مید انوں میں اہمرے جو نے ٹیلوں کے بے شار باقیات موجود ہیں۔ ان ٹیلوں کی ساخت میں ایس کی سانیت ہے جن سے پتا چلتا ہے کہ انہیں تغییر کرنے والوں کا تعلق ایک ہی قوم یا قبیلے سے تھا۔ کیا ان پر اسر ار"ٹیلوں کے معمار"واقعی دیوزاد الی گیوی تھے ؟ سائی او کس انڈینوں کے ہاتھوں دیوزادوں کے قتی اور ہے بھی سائی ایس میں جابہ جابھرے ہونے چاہئے تھے اور ہے بھی بالکل ایسا ہی۔ منی سوٹا حقیقتا دیوزاد انسانی ڈھانچوں کا بہت بڑا خزینہ ہے۔ "مٹی سوٹا جیالوجیکل سروے"والیوم ون اور" ایبر وجنس آف مینی سوٹا" کے مطابق لاکری سینٹ کے علاقے میں کھدائی سروے "والیوم ون اور" ایبر وجنس آف مینی سوٹا" کے مطابق لاکری سینٹ کے علاقے میں کھدائی سروے "والیوم ون اور" ایبر وجنس آف مینی سوٹا" کے مطابق لاکری سینٹ کے علاقے میں کھدائی سروے "والیوم ون اور "ایبر وجنس آف مینی سوٹا" کے مطابق لاکری سینٹ کے علاقے میں کھدائی سے ڈھانے گئی ہوئی تھی اور موجودہ انسانوں کے بر خلاف ان ڈھانچوں میں شروع سے آخر تک دائتوں کی لیبائی سات سے آٹھ فٹ تک تھی، کھوپڑیوں کی لیبائی سات سے آٹھ فٹ تک تھی، کھوپڑیوں کی بیشانیاں کی جوئی ہوئی تھی اور موجودہ انسانوں کے بر خلاف ان ڈھانچوں میں شروع ہے آخر تک دائتوں کے بر خلاف ان ڈھانچوں میں شروع ہے آخر تک دائتوں

کی دوہری قطاریں تھیں۔

اگست ١٨٩٦ء ك "يين يال گلوب" مين ايك طويل قامت دهاني كى كمانى شائع موكى تھی جولیک کورولیس کے قریب ایک کھیت کی کھدائی کے وقت دریافت ہواتھا۔ موس آئی لینڈلیک کے قریب سات نٹ لمباانسانی ڈھانچا ملااور پائن ٹی میں ایک ہی قبر میں سات طویل قامت ڈھانچے نُكِلے۔١٨٨٢ء ميں وارن' مينی سوٹا کے قریب صرف ایک میلے میں دس جناتی ڈھانچے ملے تھے۔آٹھ ف سے بھی زیادہ لمے انسانی والسانچ اس وقت نظر جب ورکس باش مین سوائے و مھا کول نے اپن اینوں کی فیکٹری کو وسعت و نیے کا فیصلہ کیا۔ اپنے پلانٹ میں اضافہ کرنے کے لیے انہیں قرب وجواریس ایستاده کی انڈین میلے ہٹانے پڑے۔ایک ہی نملے کی کحد ائی سے انہیں گی دیوزادوں کی بدیاں ملیں مگر شاید انسیں یمال ہزاروں برس پہلے وقن کیا گیا تھا کیونکہ باہر کی ہوا لگتے ہی ساری ہ۔ ہٹریال ریت ہو گئ تحمیں۔ ثبوت کے طور پر ہمارے پاس ان دونوں بھائیوں اور اس علاقے کے لو گوں کے بیانات ہیں و گئے ہیں۔ بعض ٹیاوں نی کحد الی کے جیرت انگیز چیزوں کا ذخیر و نکا جس میں ار تمیں بونڈ وزنی تانبے کی کلماڑی مرتن کرچھیاں اور دوسری اشیاء شامل ہیں۔ان بڈیوں اور نوادرات میں سائنس دانول نے کچھ زیادہ دلچیسی کا مظاہرہ شیں کیا۔ دی فور ٹین سوسائی 'نے مین سوٹا یو نیورٹی میں این تھر ایولوجی ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر ول فورڈ کو خط لکھ کران ریورٹول کے بارے میں اس کی رائے لیو چینی۔ سوسا کئی نے میہ بھی دریافت کیا کہ کیا پروفیسر نے اپنے مختلف علمی دورول کے دوران میں جناتی ہٹیال بھی دریافت کی میں۔ پروفیسر نے جواب میں لکھا کہ جناتی ہٹریول كى بارے يىں رپور ميں اغلاط سے برميں اور مغالطے پر مبنى بيں اور بيك اسے كھى اپ فيلد ٹريس کے دوران میں جناتی ہٹریاں نہیں ملیں صرف عام انسانوں کی ہٹریاں ملی ہیں۔" مجھے یقین ہے کہ پیچیلے ا یک سوسالوں کے دوران میں ہزاروں جناتی ہٹیاں دریافت ہوئی ہیں۔" دیوزادوں کے برطانوی متعاقب جون میٹل نے لکھا۔'' کیونکہ سائنس دال ان مجموعوں میں دلچیں نہیں لیتا اس لیے لوگ انہیں اپنے گھروں کے اسٹور رومزیا تہہ خانوں میں حجا لیتے ہیں لیکن اب چونکہ ہمارے گھر بھی چھوٹے :و گئے ہیں۔ بوے بوے و کثورین طرز کے گھرول کو گراکران کی جگہ جھوٹے چھوٹے کا میج بنالیے گئے ہیں چنانچے ان نوادرات کے لیے اب گھرول میں بھی جگہ نہیں رہی ہے۔ میں نے ساکہ جنو بی امریکا میں ۲۱ ـ ۱۹۲۰ء میں کسی متامی کو ایک ڈھانچا ملا قصابیس ڈھونڈ تا ڈھانڈ تاوہاں پہنچا۔ پتا چلا کہ ۱۹۴۹ء میں ان صاحب کا انتقال ہو گیا تھا'' بھر ان بڈیوں کا کیا ہوا؟ ''اس کی بیشی نے باہر کچنیک دیں۔ ذراتصور کریں۔ان ہڈیوں کا اختتام ایک کچرا گھر میں ہوا تھا۔''جون ہیٹل کو یقین ہے کہ و نیامیں جتنی بھی کی سنگی ممارات میں ان کی تعمیر میں انہی دیوزادوں کا ہاتھ ہے۔" میں جانیا ہو ل کہ جائث منتگ ایک بالکل منفر د کام ہے۔ "اس نے تسلیم کیا۔" بے شارلوگ تھے جو میرے اس کام کی وجہ ہے اور یقین کی وجہ ہے مجھ کر ہشتے ہتے۔ گریہ بات بعید از قیاس نہیں ہے۔ دیوزادوں کے لمبے تڑ کے جسموں کی مناسبت ہے ان میں طاقت بھی اتنی ہی زیادہ تھی۔ دیو مالا کی کمانیوں میں ان کی

نیرت انگیز طاقت کے بے شار تھے موجود ہیں۔"

جون بیٹل اس بات کو تشلیم کرتاہے کہ اب ایسا بھی نہیں کہ چند خوش فکرے دیوزادوں کی ایک وٰ کی نگلیاور کھیل ہیں ام اس کھڑے کر و ئے۔" یہ دیو زاداس د نیامیں نسل انسانی کی اصل ہنیاد ہیں ہو سکتے ہیں۔''بیٹل نے کہا۔''ان کے نزدیک اہرام کی شکل میں کوئی علامتیاہمیت ہو گی۔اہرام کی قوت کی دریافت کے سلسلے میں کی جانے والی شختیق ہمیں توانائی کی ایک نئی شکل ہے بھی روشناس کراسکتی ہے۔رہیان جنوں اور دیوزادول کیات تو یہ اس وقت تک ایک معمد ہی رہے گی جب تک ہم انسان کی ابتداء یااصلیت ہے واقف نہ ہو جائیں۔ "بیٹلق ہے ہمی تشکیم کرنے میں کوئی عار محسوس نئیں کرتا کہ اس کے نظریات منفرو ہے ہیں۔عام ڈگر ہے ہے ہوئے۔ان میں ہے درج ذیل باتیں زیادہ توجہ طلب ہیں۔ یہ دیوزاد خدا کے بیٹوں کی اولادیں تضیں۔"بائیل میں بے شار مضبوط سچائیاں درج میں "بیٹل کہتاہے۔" ہو سکتاہے ماضیٌ بعید میں خلاء نور دوں کی ایک بوری فوج زمین بر آئی ہُویاس نے زمین پر حملہ کر کے اے فضح کرلیا ہو۔ بیہ غیر ارضی لوگ بے حد طویل القامت یا ۔ جنات بھی ہو سکتے تھے۔ یہ لوگ ہمارے نظام سمشی کے کئی اور سیارے سے آئے ہول گے یا خلائے بسیط کے کسی اور کونے ہے۔ یہ بھی ہو سکتاہے کہ وہ کسی اور بی جت کے امیر ہوں۔ تورات میں درج ہے کہ انہوں نے زمینی عور تول سے رابطہ استوار کیااور نتیج میں جنات پیدا ہوئے۔ان خلاء نور دول کو مشن کی پیخیل کے بعد ممکن ہے واپس گھر بلالیا گیا ہویا ممکن ہے مرور زمانہ نے انہیں فناکر دیا ہو۔"ان کی اولادیں بروھتی گئیں۔ان دوغلی نسلوں میں کئی جینیاتی نقص پیدا ہو گئے ہوں گے اس وجہ ہے مہ لوگ بڑے مکروہ اور جھکڑ الوتھے جیسا کہ داستانوں میں بیان کیا گیاہے۔ پھر بھی ایسا بھی و قت آیا ہو کہ وہ آلیں میں لڑیڑے ہوں یا بھر انہیں ہو موسیئین نے تناہ کر دیا ہو۔ انہوں نے اہر ام کیوں ہنائے تھے ؟ شاید محتقین ہی درست کہتے ہیں۔'' میٹل نے جواب دیا۔'' کہ عظیم اہرام میں ریاضی کے اصول درج ہیں۔ برسوں کی بحث و تکرار کے بعد سمجھ لیا گیا ہو گا کہ ان لو گوں کی یا تیں درست ثابت ہو جا تیں۔

دیوزاد دنیا پر پہلی نسل تھی۔"علائے اسرار (Occuists) نے محنت شاقد کے بعدیہ نظریہ قائم کیا ہے کہ زمین پر پہلی نسلِ انسانی کا مجموعی نام" آدم" تھا۔" پیٹل نے بتایا۔"صدیوں پرانے



ریکارڈ موجود ہیں جن سے پتاچاہے کہ سرخیاتا نے جیسی رنگت والے لوگ باغ مدن کے سنہر دور میں رہتے تھے۔اس جنت میں بھی یا تو انسانوں کی آئیس کی جنگوں نے خرائی پیدا کر دی یا انسانوں دور میں رہتے تھے۔اس جنت میں بھی یا تو انسانوں کی آئیس کی جنگوں نے خرائی پیدا کر دی یا انسانوں دو تاؤں سے جنگ اس خرائی کا حداث میں نے گئی نظریات کے بارے میں سنا ہے 'جن میں کما گیا ہے کہ جاند زمین سے شکرا آگیا ہو ساری تباہی کسی شاب خاقب کے قریب سے گزر نے کی وجہ سے آئی تھی۔ایک اور مکنہ بیسالابِ عظیم ہو سکتا ہے۔ یہ دیوزاد بائبل میں نذکورہ سیلاب میں یابی کے طوفان میں ڈوب یہ سے اس چندا کیک ہی نے ور کے ذمہ دار ہوں گے۔" غیر معمولی باتوں کے دیگر محتقین کی طرح جون بیٹل کا بھی کی خیا دور کے ذمہ دار ہوں گے۔" غیر معمولی باتوں کے دیگر محتقین کی طرح جون بیٹل کا بھی کی خیا ہے کہ یہ لوک واستا نیں اور دیومالائی کمانیاں انسانی نسل کی یادوں کا ذبانی بیان ہیں۔" چینیوں کے بار کے میں ایک کمانے کہ ایٹلا نئس کے ذما۔ بیان ہے کہ یہ دیوزاد دئیا کے حکم اس تھے۔ شایدان کے بارے میں این کمانے کہ ایٹلا نئس کے ذما۔ میں کی دیوزاد دئیا کے حکم اس تھے۔شایدان کے بارے میں این کمی خوت ہونے کی یہ بھی ایک وی میں میں دیوزاد دئیا کے حکم اس تھے۔شایدان کے بارے میں اسے کم شوت ہونے کی یہ بھی ایک ور میں میں دیوزاد دئیا کے حکم اس تھے۔شایدان کے بارے میں اسے کم شوت ہونے کی یہ بھی ایک ور میں میں دیوزاد دئیا کے حکم اس تھے۔شایدان کے بارے میں اسے کم شوت ہونے کی یہ بھی ایک ور میں دیوزاد دئیا کے حکم اس تھے۔شایدان کے بارے میں اسے کم شوت ہونے کی یہ بھی ایک ور کی کہ وہ سندر کی گر ائیوں میں دفن ہونے ہوں۔"

دیوزاد کا کناتی شعا عول (Cosmic Rays) کی تخلیق ہیں۔ ڈبلیو آر ڈریک نے اسلامان کا ذکر اپنی کتاب ''گاڈس آرا سپیس بین ''-Cosmic Rays) کا دکر اپنی کتاب ''گاڈس آرا سپیس بین ''-Cosmic Rays) کا دکر اپنی کتاب ''گاڈس آرا سپیس بین ''-دبین شاید سورج سے زیادہ قریب تھی۔ برای صحت خش ف تھی۔ ہر طرف سبزہ وشاوانی تھی صحیح معنوں میں جنت۔ سیکڑوں ہزاروں باتھ لاکھوں کروڑوں ساا سیلے اس وقت کا چاند جو ہمارے موجودہ چاند کا پیش رو تھا' ذہین کے اور قریب آگیا۔ اس کی طاقت و کشش نقل اور زیادہ طاقت ور کوئی شعافیں (CR) نہ صرف قبل از تاریخ کے دیو پیکر جانوروں کا مخلیق کا باعث بنی باتھ انسانوں کو بھی متاثر کیا۔" آدم '' اس سرخ چرے والی پہلی نسلِ انسانی ' محبو کی نام ہے جن کے بارے میں یقین ہے کہ وہ لوگ بیٹے طویل قامت تھے اور سنرے دور میر رہتے تھے یہاں تک کہ دیو تاؤں سے ان کی جنگ چشر گئی۔ اس کے علاوہ انہیں دو سرگ آفات کا ہم کی میں نار بیار میاں انسان کا قد گفتا چا گیا مقار ہیں۔ چاند سے مگر اور پر اس اس کا کھا مظر ہیں۔ چاند سے مگر اور کے نتیج میل بین انسان کا قد گفتا چا گیا گیا گیا مقار ہیں۔ جاند سے مگر اور کی جنگ بھی ہو ڈ انسان کا قد گفتا چا گیا گیا گرافت کا ور پر اس ارماضی کا کھلا مظر ہیں۔ چاند سے مگر اور کی خیج میل انسان کا قد گفتا چا گیا گیا گر بھن دور کو نا ممکن قرار دے ویں تو شاید ہم اہر اموں کے راز کو بھی نہ آگر ہم دیوزادوں کے وجود کو نا ممکن قرار دے ویں تو شاید ہم اہر اموں کے راز کو بھی نہ آگر ہم دیوزادوں کے وجود کو نا ممکن قرار دے ویں تو شاید ہم اہر اموں کے راز کو بھی نہ آگر ہم دیوزادوں کے وجود کو نا ممکن قرار دے ویں تو شاید ہم اہر اموں کے راز کو بھی نہ



## قدماء کے کمشدہ راز

وامید سے ادان سومات نے دریے وہ وی بیب یں دامران کو کا سریعہ یا کوئی اب تک نظر انداز کیا گیا پیغام حاصل کرنے میں کا میاب ہو جا میں گے۔ "کسی غیر ارضی یا کسی خلائی چیز کی ہمارے سیارے پر موجود گی ایک بہت بڑی تاریخی دریافت ہو گی۔"ایک روی اخبار نے لکھا"اگر الی کوئی چیز ہوئی تو وہ ہزاروں بلعہ لاکھوں سال پرانی ہوگی۔ شایدان کے دفینے میں کوئی خود کار آلہ مل جائے جس کی مدد سے اس دوسرے سیارے کی ذہین کھوٹی سے رابطہ کی کوئی صورت نکل سکے۔ سائنس دان جانے ہیں کہ کھوٹی سے رابطہ کی کوئی صورت نکل سکے۔ سائنس دان جانے ہیں کہ



مندروں کی آثری با تیات: یہ پینٹنگ ڈیو ڈرابر کس کی مائی مدی ہم سے انسویں مدی ہم سمری انتخیلی دورہ کی اس کے فائل مندر کیا تکمیس ورک کی اس کی انتخیل دول کی محمل مندر تھا جرت ہے گئی معمری مندر تھا جس پیش کی کچش رہ دول ہے سالار جسٹین نے کیا جیٹی مدی میسوی شرا اے بند کیا پیش مدی میسوی شرا اے بند کر کے گر جاگھر کی شکل بند کر کے گر جاگھر کی شکل بند کر کے گر جاگھر کی شکل

قدیم داستانوں میں حقائق کاروپ دھارنے کی خاصیت ہوتی ہے۔ ہمارے سائنس دانوں کو توقع ہے کہ وہ دوسر اشکی مان بن سکتے ہیں۔"

روی یہاں ہنر چ شلی مان کا حوالہ دے رہے ہیں جو محض شو قین اور غیر پیشہ ورآدمی ہونے کے باجود دنیا کا اہم ترین ماہر اثریات مانا جاتا ہے۔ ۲۰ ۱۸ء کے ابتد الی ونول میں ہنر چ شلی مان نے جرمنی . میں پھیلا ہواا پناوسیج کاروبار فروخت کر دیااور یونان آگیا جمال اس نے ایک بے حد خوصورت عورت ہے شادی کرلی۔ پھراس نے افسانوی شہر ٹرائے کی جنجو نثر دع کر دی جس کاذ کر ہو مرنے اپنی مشہور زرمیه داستان 'الیڈ'(Iliad) میں کیا تھا۔ "میری سمجھ میں نہیں آتا تر ٹرائے کو کیوں ڈھونڈ انہیں ج سكتار " شطى مان نے كها\_ " بومر دنياكا يسلا جنكى نامه نگار تفاراس نے اليد عمين اس شركى يويى درست نشان دہی کی ہے۔"شلی مان نے اس ملاقے کی حلاش میں جس کی ہومرنے نشاندہی کی تھی پورے یونان کو کھٹگال ڈالا۔لوگول کی آراء ہے بے نیاز چندا کیک جھوٹی رہبری ہے بے پر واآ خرشلی مان نے وہ شہر ڈھونڈ ہی لیا جو کسی زمانے میں محض ویومالا کا حصہ تصور کیا جاتا تھا۔ٹرائے نے بعد شکی مان ان گم شدهٔ شرول کی تلاشِ میں سرگرم ہو گیا جن کا تذکرہ پرانے مصنفین کی کتابوں میں موجود تھا۔اثریات ے طلباء کوایک لیکچر دیئے کے دوران میں شلی مان نے کہا: "فدم معتقین کی کتاوں کواس طرح یڑھو جیسے وہ اخباری رپورٹر تیجے۔ان قدماء کو جھوٹ ہولنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ان کی داستانیں اکثر حقیقت بر مبنی موتی تحیل " برنسلے لی بوئرٹر نج جو سریت پر مبنی بے شار کتاول کابیٹ سلنگ رائٹر تھا تلی مان ہے اتفاق کرتے ہوئے کہتاہے: "ویو مالا در اصل مختصر نویسی ہے۔اس طرح تاریخ کو مختر کر دیا گیا۔" ابتدائی دور کے مصریول کے بال بھی ایک ایسی داستان ملتی ہے جس میں "آسانی لوگول"كا زمين برآناميان كياگيا ب-"مصرى ديوتا اور بيروز" نامى كتاب (مطبوعه بارپ ايند سمینی اندن ۱۹۱۴ء) کی داستانوں میں ایف ایج بروک بینک نے مصری دیو تاؤل اور یس اور آئی نسس کی ایک داستان بیان کی ہے۔"موسم گرما کے ابتدائی دنوں کی ایک شام ، جب سورج مغربی بیاڑوں پر جھ کا جارہا تھاا کی تحض کھیٹس کے ایک مندر کے قریب ایک سرکامور (Sycamore) در خت کے نیچ آکر ٹھمر گیا۔وہ شخص خاصا جسیم تھااور فانی انسانوں ہے کسی قدر مختلف نظر آرہا تھا۔ اس کے قریب ایک عورت کیری تھی۔اس نے زیادہ حسین اور باد قار عورت پر سورج پہلے بھی نہیں چیکا تھا۔ "جمیں یہاں ٹھر کرآدام کرناچا ہیئے۔"مرد نے کمااور اپن چاور پھر کی ایک سل پر پھادی۔وونوں اس چادر پر بیٹھ گئے۔ مر دیے اپنے چو تنے میں ہے ایک بانسری نکالی ادر بجانے لگا۔ بانسری کی مدھر تان ختم ہوئی توایک نحیف و نزار بوڑھاآہتہ آہتہ چاتا ہوا دونوں اجنبیوں کی طرف آیا۔ "خوصورت شام سلامت ہوتم دولوں کو۔ ''بوڑھے نے رواج کے مطابق سلام پیش کیا۔ وہ مر داور عورت کی طرف بروی حرت اور کسی قدر خوف سے دکیور اتھا۔"اور تحقیم بھی۔ یوڑ جے بابا۔"مرد نے جواب دیا۔"کیااس شر میں ہمیں عارضی رہائش کے لیے کوئی ٹھکانہ مل جائے گا؟ ہم مسافر ہیں اور کچھ ویر قیام کر کے اپنی تحکن اتار نا چاہتے ہیں۔" یو ڑھا چند لحول تک کھڑ اان کی صور تیں تکتار ہا پھر ذمین پر جنگ کر پیکے



مرد کے بھر عورت کے سیندلوں کوبوسہ دیا۔ پھر سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھتا ہوا یو لا۔"میں اس مندر کا پادری ہوں۔ میں نے ستاروں کے مطالعہ ہے آسانوں کے اسر ارکا تحوز ابہت علم حاصل کیا ہے اور بہت عرصہ پہلے ہے جھے آپ کی آمد کی خبر

ہو گئی تھی مگر میں سوچ ہھی نہیں سکتا تھا کہ زمین پرآپ لوگوں کو خوش آمدید کھنے کا اعزاز جھے حاصل ہوگا۔"اس نے بھر بوے احترام ہے اس جوڑے کی طرف دیکھا اور بدلا۔"آپ قبول فرمائیں تو میرا غریب خانہ اور میری تمام تر خدمات آپ دونوں کے لیے حاضر ہیں۔"

دیو بیکل جمسہ: نوبیا کے مقام پر دریائے غل کے قریب واقع او سمبل ہای مندر میں واقع مجمع جنیس فر عوان عیس ووئم نے بنوایا۔ اس نے دومندر بنوانے کے احکام صادر کئے جو مکل طور پر کور ی چانول پر مائے گئے جن میں اس نے اپنا مجمعہ بنوانے کے علاوہ معری دیو تاؤل آمن می بارائختی اور پاہ کے مجمعے بنوائے رمحمس کا بوا مجمعہ مندر میں واضح کے ماتحہ ہی مالی کیا ہے واضح رہے کہ یہ وہی فرعوانا ہے جو حضرت مو کیا کے

"م اپی خدمات اور عبادات میں بے حد بر خلوص رہے ہواس لیے تم وہ پہلے آد می ہو جے رہ فضیلت

حاصل ہوئی ہے۔"مر دنے کہا"ہم تیر اشکر یہ اداکرتے ہیں ادر تیری دعوت قبول کرتے ہیں لیکن میں تحجے خبر دار کرتا ہوں کہ جو تو جانتا ہے وہ کی اور کونہ بتانا اور نہ ہی جاری آمد کے سلسلے میں کہ ہم كب آئے اور كيوں آئے ہيں كى ہے كچھ كهنا۔ جب ديوتا جاہيں كے لوگوں كوخود معلوم ہو جائے گا۔ اب تو ہمیںا ہے گھر لے چل۔ رات ہو تی جار ہی ہے۔ "اس طرح اور یسس اور آئی سس سرز مین مصر میں وارد ہوئے۔جب قدیم مصر کے باشندوں کو اس حیرت انگیز جوڑے کی آمد کی خبر ہوئی تووہ جالن گئے کہ بہ دونوں دوسر ی دنیاہے آئے تھے بروک بینک کہتاہے :"جبلی طور پروہلوگ محسوس کرتے تھے کہ یہ جوڑاز مین کابای نہیں تھا۔ ان سادہ دل لوگوں نے ان کی عزت داخترام میں کوئی سر نہیں چھوڑی۔ بیشمارلوگ یا دری کے گھر آتے اور ان وونوں کے متعلق یا تیس پوچھتے مگر یا دری نے انہیں کچھ نسیں بتایا۔ ان کی آید کے اسر ارنے لوگوں کے دلوں میں خوف واحتر ام کو فزوں ترکر دیا۔ اور یس اور آئی سس لوگوں میں گل مل گئے۔ وہ لوگوں کو تقیمتیں کرتے 'ان کی مدد کرتے اور انہیں خوش رکھتے۔ جب کبھی کئ آدی کومد د کی ضرورت ہوتی یا کسی مشکل کاسامناہو تا'وونوں اس کے پاس موجود ہوتے'' واستان میں یہ بھی بتایا گیاہے کہ جب مصر کے بادشاہ کا انتقال ہو گیا تولوگوں نے مطالبہ کیا کہ اوریس کو پہلا فرعون بنایا جائے۔اوریس نے ہچکجاہث کے بعد بادشاہی کا اعزاز قبول کر لیااور پھر الوہی ذہانتِ ے مصریر حکومت کرنے لگا۔ کما جاتا ہے کہ اس نے مصریوں کے بعض قدیم ترین رسم ورواج کو بالکل ختم کر دیا۔ قانون کا ایک مربع ط نظام قائم کیااور تھم رانی کے ایسے اصول و قوانین وضع کیے جو ہراروں برسوں تک جاری رہے۔علمیت کی حدود ہے باہرآ کر ہی ہم اہرامیات ہے متعلق دیومالائی اور لوک کمانیوں کا صحیح طور پر جائزہ لے سکتے ہیں۔ عرب ممالک میں جو داستانیں سینہ بہ سینہ جلیآر ہی

ہیں وہردی دلچسپ اور سحر انگیز ہیں مگر ظاہر ہے ان کی صداقت کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ان داستانوں میں کس طرح جادواور منتر کے ذریعے اہرام تغیر کئے گئے تھے۔بعض داستانوں میں یہ وعویٰ کیا گیا ہے کہ اہراموں کو ایروانسڈ آوازوں اور موسیقی کی مدد سے تعمیر کیا گیا تھا۔ پروفیسر فرانکوئس لینورال این کتاب"Chaldean Magic And Sorcery" میں راہبوں کی خفیہ طاقت کے بارے میں قدیم داستانوں میں مذکور قصے دہراتے ہوئے کہناہے: "فیتینا قدیم زمانوں میں بیراہب جادو کی چیٹری ہے طوفان اٹھا سکتے تھے ایسے ہماری پقروں کو جنہیں ہزارآدی مل کر بھی نہاٹھا سکیں ،وا میں اڑاتے ہوئے اپنے مندروں تک لے جاتے تھے "ایک ماہر اہرامیات ولیم ُعنَّس لینڈ نے اپنی کتاب "گریٹ پیراندان نیخٹ اینڈ فکشن" (مطبوعہ رائڈر اینڈ تمپنی ۱۹۳۳ء) میں ان قدیم مصری یاد گاروں کی تغمیر کے سلسلے میں اینے اندازوں اور تضور کو کچھ زیادہ ہی ڈھیل دے دی ہے۔ وہ کہتا ہے: "جب باد شاہ نے اہرام بنائے تو دور دراز کی پھر کی کانوں ہے بڑے بڑے پھر لائے گئے۔ یہ پھر کا غذ کے ا سے پر زول پر جن پر کوئی منتر لکھا ہو تا تھا رکھ دیئے جاتے تھے۔ پھر ان بھر ول کوایک چیٹری ماری جاتی اوریہ ہوائیں اڑتے ہوئے اُس جگہ پہنچ جاتے جہال اُہرام تعمیر کئے جارہے تھے۔"قدیم ہابکی ریکار ڈ میں بھی پتا چلتا ہے کہ پھروں کواٹھائے کے لیےآواز استعمال کی جاتی تھی ہا ئبل میں بھی اس قضمن میں ا کی غیر معمولی پیراگراف ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جر کو کی دیواروں کو توڑنے کے لیے آواز استعال کی گئی تھی۔ قدیم قبطی مسودات بھی اس بات کی تقدیق کرتے ہیں۔ اہر امول کی تعمیر میں استعمال ہونے والے بیتر وں کوان منتروں کے ذریعے وہاں تک لایا گیاجو پادری اور مزردور بڑھ رہے تھے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ مصری راہب کی ایسے پوشیدہ علم سے واقف ہوں جو کشش ثقل ختم کر دیتا ہو ؟اور کیابیہ علم بتدر تے وقت کی بہنا ئیوں میں کھو گیاہے؟ موجودہ زمانے میں سب سے زیادہ معلوم توانائی ایٹم میں مرکوز ہے۔ مقابلتا انکیٹر ومیحنینک توانائی اس سے سیننٹروں گنا کمزور ہے۔ تشش تُعلَّ لا كحول كناكم طاقت ورب \_ يعنى بداليكثريسشى ميك نزم يا نيو كليتر انرجى سے ببت كم طاقت ورب \_ تا ہم اب بھی جب کہ ہم نے رقی توان کی کو قاد میں کرلیا ہے " ایٹم کو توڑنے میں کامیاب ہو گئے ہیں 'میہ کشش ثقل ہمیں دھوکا دے جاتی ہے اور کسی طور قابد میں آگر شیں دے رہی ہے۔ طبیعیات میں جدیدترین دریافتول نے توکشش تنل کے مسلے کواور پیحیدہ نادیاہے۔

قدیم داستانیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ اہرام کی تغییر میں علامات اور جادو کی چھڑیوں کو کس طرح استعال کیا گیا تھا۔ کما جاتا ہے کہ یہ جادو کی چھڑیاں' اپنے مختلف استعال اور ضرورت کے حساب سے مختلف لمبائی کی ہوا کرتی تھیں۔ان چھڑیوں کو آواز کے مخصوص ارتعاش اور آواز کی لہروں کی مخصوص طوالت پیدا کرنے کے لیے بھی استعال کیا جاتا تھا۔والٹر اوون نے اپنی کتاب More Things In" طوالت پیدا کرنے کے لیے بھی استعال کیا جاتا تھا۔والٹر اوون نے اپنی کتاب 1941ء میں آواز کے امکانی استعال کوبری و ضاحت سے لکھا ہے۔وہ کہتا ہے: آواز ایک ایسی قوت ہے جس کے امکانات کو ایک بے دین سمجھ ہی نہیں سکتا اور اس کا استعال 'جس سے قدیم زمانے کے صوفی اور راہب اچھی طرح واقف تھے' ایک ایسا گم شدہ علم ہے جو ابتد اعہی سے قدیم زمانے کے صوفی اور راہب اچھی طرح واقف تھے' ایک ایسا گم شدہ علم ہے جو ابتد اعہی سے قدیم زمانے کے صوفی اور راہب اچھی طرح واقف تھے' ایک ایسا گم شدہ علم ہے جو ابتد اعہی سے

جدید سائنس کے فدان کا نشانہ بیتارہا ہے۔ یہ آوازی کی طاقت ہے جس پر پوری کا نئات کا ڈھانچااستوار ہے اور یہ آوازی ہوگی جو اس ڈھانچ کے تارہ پود بھیر کرر کھ دے گی۔ (صوراسر افیل)۔ مھر کے راہب اس حقیقت ہے واقف تھے۔ میکس چیمبر کے ذیلی کمرے کی ایک دیوار کے حافیے میں گرینائٹ بھیر کا ایک بھاری پیتا ساہڑا ہواہے جو اب اس کی تغیر ہی کا ایک حصة دکھائی دیتا ہے مگر اس بھاری ہیت کو بھیر کا ایک جھاری پیتا ساہڑا ہواہے جو اب اس کی تغیر ہی کا ایک حصة دکھائی دیتا ہے مگر اس بھاری ہیت کو بھیر کا ایک بھاری پیتا ہوا۔ اور جس وقت یہ معل کیا جارہا تھا تو ایک بیرو ٹھیک اس پھر کی گوڑا ہوا تھا اور پیتواہر ابر منتز پڑھ دہا تھا۔ اگر پیتوا کا منتز کچا ہو تا اور پھر کی وہ بھاری سل شیخ آجائی تو اس بیرو کا قیمہ بن گیا ہو تا۔ عارف - Theoso) جو ایک انتہائی تابل مصنف اور پراسر ارباطوم کا ماہر ہونے کے مالوہ اس بات کے لیے بھی مشہور تھا کہ اس نے ہوا میں پرواز کے تجربات کیے تھے اس نے ایک خفیہ مسلک کے بارے میں اپنی کتاب کھا ہو ہو کے کہ مسلک کے بارے میں اپنی کتاب کی استعمال کر نا اس بات کی غمازی کر تا ہے کہ وہ لوگ فطرت سے سے مور کا انسان کی نظروں ہے او جبل ہو چکا ہے۔ ایسے علوم کے کسی ایسے علم پر دسترس رکھتے تھے جو آئ انسان کی نظروں ہے او جبل ہو چکا ہے۔ ایسے علوم کے کسی ایسے علم پر دسترس رکھتے تھے جو آئ انسان کی نظروں سے او جبل ہو چکا ہے۔ ایسے علوم کے بھر افراد ہی جن کا تعلق فطرت کے اسرار سے تھا اس المیت کے حال ہو سکتے تھے کہ کھاری احسان کی بھر اور اس کی تعلق فطرت کے اسرار سے تھا اس المیت کے حال ہو سکتے تھے کہ کھاری احسان کی ایس المیت کے حال ہو سکتے تھے کہ کھاری اور اس کے اس اور اس کی خال مورک کی اس کی حال میں کہ کہاری احسان کی انہاں المیت کے حال ہو سکتے تھے کہ کھاری احسان کی اس کی حال کی جو کہا ہے۔ ایسے علوم کے کہار افراد می جن کا تعلق فطرت کے اس اور سے تھاری اور اس کی حال ہو سکتے تھے کہاری احسان کی حال کی اس کی حال کی اور کیا ہو سکتے تھے کہاری احسان کی حال کی اس کی حال کیا ہو سکتے تھے کہاری اور کھار کے حال کیا ہو کہا کہا کہاری اور کیا ہو سکتے تھے کہاری اور کے حال کیا ہو سکتے تھے کہاری اور کیا ہو سکتے تھے کہاری اور کیا ہو سکتے تھے کہاری اور کیا ہو کہاری کیا ہو کیا کہاری کو کھر کیا ہو کیا ہو کہاری کیا ہو کیا ہو کہاری کو کھر کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا کہ

کو بھی اپنی مرضی کے مطابق حرکت دے سکتے تھے۔ کال سکی تغیرات جو محرِ التقول اور جوبہ خلائی بیں ان کی وضاحت بس ای راز میں پوشیدہ ہے۔ امر ام کی تغیر میں استعال ہونے والے پھر ول کو لانے اور جمانے کا طریقۂ کار بھی وہی تفاجو اسٹون بی (Stonehenge) کا تفا۔ پوشیدہ فطری علوم کے ماہر بین ان پھروں کو اپنی مرضی کے مطابق ہوا میں تیر اتے ہوئے اپنی مطلوبہ جگہ پنچانے کے طریقے سے پوری طرح واقف تھے۔" اب مطلوبہ جگہ پنچانے کے طریقے سے پوری طرح واقف تھے۔" اب مجولائی اے ۱۹۸ کے دور میں آجاتے ہیں جب جون کیا مرکبہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں کھڑ آآسان میں ہونے والی آتش بازی کو دکھ رہا تھا۔ اس وقت کیلے نے اعلان کر دیا تھا کہ بچپلی صدی کا آخری عشرہ انسانی تاریخ عظیم ترین دور ہوگا۔ وہ س وقت تصور میں اس سائنسی ارتقاء کو وکھ رہا تھا۔ امر بھہ صنعتی دور میں واخل مور باتھا اور بوگا۔ وہ س وقت تصور میں اس سائنسی ارتقاء کو وکھ جور باتھا۔ امر بھہ صنعتی دور میں واخل مور باتھا اور بوگا۔ وہ س وقت تھی۔ کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہئے تھا ہور باتھا اور توانائی کی بے حد ضرورت تھی۔ کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہئے تھا

وانشور: یہ پادری آپ کو پریشان اور تھمیر احساسات کا مال و کھائی ویتا ہے در حقیقت اس کے ماہتے کی شکنیں، چولی ہوئی آئیسیں اور اس کے مند سے گرو لکیریں زندگی کے جید و مطاطات کی نشاندی کررہے میں یہ آپ کو مخواس لیے نظر آرہاہے کہ قدیم مصریش زیادہ تر پادری اپنے بال کٹواتے ہے اس کے پیٹ پر کندہ تصویر ہورس کے میٹر گیہے۔ جس ہے وسیح قدرتی وسائل کو قابو میں کر کے انسانی فلاح اور ترتی کے لیے استعال کیا جا سکے۔ چھٹی کی تقریبات ختم ہو کیں تو کیا ایک قوتوں کو ذریر کرنے میں مصروف ہوگیا۔ چھ ماہ بعد ہی کیلے نے سائنسی اور تجارتی دنیا کو سے انعان کر کے جیرت ذرہ کر دیا کہ وہ توانائی کی ایک نئی قسم دریافت کرنے میں کامیاب ہوگیا ہے۔ اس نے کہا: "میں نے ہیر ونی ایخر فورس کو منتشر کرنے کا ایک طریقہ دریافت کر لاے ہو بغیر لاے جو ایٹی مادے کے جزو کو کنٹرول کرتا ہے۔ میں نے ایک نئی قسم کی موٹر ایجاد کی ہے جو بغیر ایندھن کے چلتی ہے۔ یہ موٹر گئی طور پر ہم آہنگ ارتعاش سے توانائی حاصل کرتی ہے۔ " جب ایندھن کے چلتی ہے۔ یہ موٹر کی موٹر کے بارے میں اس کے بیانات شائع کیے تو سائنس دانوں میں رپورٹروں نے کیلے کی اس معجز نما موٹر کے بارے میں اس کے بیانات شائع کیے تو سائنس دانوں میں بلول بھی گئی۔ کیلے کے اعلان سے متعلق ایک اخباری نمائندے نے شکا گو یو نیورش کے ایک ممتاذ رپورفیسر سے جوو قنا فوقاً توانائی کے نئے ذرائع دریافت کرنے کا دعوئی کرتے رہے ہیں۔ قدیم چینی دنیا کئیں سے جوو قنا فوقاً قوانائی کے نئے ذرائع دریافت کرنے کا دعوئی کرتے رہے ہیں۔ تدیم چینی دنیا کے سامنے ایک چیزلائے ہے۔ بی اوقائی کے نئے ذرائع دریافت کرنے کا دعوئی کرتے رہے ہیں۔ تدیم چینی دنیا کے سامنے ایک چی ان ان کی کانام دیتے تھے۔ ہندوئی کے موٹوات میں "پرانا قوت کی کو کہا تو تو سے بانا کرتے تھے۔ ہندوئی کو کہا تو تی سیار کے تھے۔ ہندوئی کو کہا تو تو سیار کرتے تھے۔ ہیں دور کے کیتانوں کو "مانا توانائی" کے قصے سانا کرتے تھے۔ "

یروفیسر نے مزید کہا کہ ابتدائی دور کے کیمیادان بھی ایک الی ہی قوت کی تلاش میں سرگر دال رہے شجے۔ لا ہبر پر یوں میں گر دآلود کتابی کو کھنگالو۔اس نے اخباری نمائندے ہے بوی ترش روئی ے کما: "تم دیکھو کے کہ پیراسل سُ نے ہمی "میونس(Munis)از جی "امی توانا کی دریافت کرنے کا دعوی کیا تھا۔ مسمر (Mesmer)جو مبینہ طور پر بینائزم کابادا کملاتا ہے حیوانی مقناطیسیت کو بھی توانائی کی ایک قتم کہتا تھا۔ یہ سب احمقانہ ہاتیں ہیں۔ قدرت کے قوانین پڑے وانتح اور تطعی ہیں۔ ایک ٹھوس قانون ہے ہے کہ بغیر محنت کیے آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ مائی فطرت مفت کھانا مگی كونسين يق-" بير كيلي كى موثر مين توانائى كاذريد كياب-"ر پورٹر نے يو چيا "كرم موا!" يروفسرنے تر تی ہے کہا۔"اور مبالغہ آمیز تصور۔"شدید تنقیداور مخالفت کے باد جو د جون کیلے نے اپنی موٹر کا ایک نمونیہ نایااور امکانی سر مایہ کاروں کے سامنے اپنی اس ایجاد کا مظاہرہ کیا۔ سر مایہ کاروں کے اس گروہ نے بری جیرت ہے دیکھا کہ کیلے کی موٹر نے بھاری فولادی یموں کوبردی آسانی سے موڑ دیا تھا۔ موٹر کے ا یک جانب ایک چھوٹاسامٹن نگا ہوا تھا جے دباکر موٹر کواسٹارٹ کیا گیا تھا۔ ایک بار حیالو ہو جانے کے بعد مور چند انیوں تک گور گر اتی رہی چر جب پوری قوت سے چلی تواس میں سے جناتی ہار مونیم بجنے کی س آواز آر ہی تھی۔اس مظاہرے کے بعد کیلے کو تینیس سر مابیہ کاروں کی مالی معاونت حاصل ہو گئی۔جب یہ سر مایہ کاراس نی ایجاد کی بہتر قتم کی ساخت کے لیے چیک لکھ رہے تھے تودہ اس ایجاد ہے کروڑوں ڈالر بیدا کرنے کے خواب دکیجہ رہے تھے، جو بغیر ایندھن کے چلتی تھی۔جب کیلے نے وہ چیک کیش کرائے تواسے پتا چلا کہ موجدوں کے علقے میں واخل ہونے کے بعد اس کی زندگی کس فدربدل گی تھی۔وہ ۷ ۸۲ء میں فلاڈ لفیامیں پیدا ہوا تھا۔اس نے اپنی زندگی کآ فاز ایک کنسرٹ میں وائلن نواز کی



طائی گفن: بد ایک مصری راہیہ کا طائی گفن ہے جود اور تا آمن کی خدمت کرتی تھی اور کم مندر میں عبادت کے دوران اس کی شان میں میت اور مناجات کمتی تھی۔ اس کو تین کفنول میں ملفوف کیا ممیا قتاجس میں سے یہ گفن لکڑی سے بنایا مجیاہے جس پر سونے کی تقسویریں بنائی مگئ ہیں اس کے چرے پر موجود سکون لافانیت کی عکا کی کر تاہے۔

حیثیت ہے کیا تھا۔ پھر وہ کار پینیٹر بناایک سفری پیٹنٹ میڈیین شوییں جادو کے کر تب دکھائے۔ جب آباد کارول کے لیے مغربی سرحدی کھلیں تو وہ فورانیں روکی ماؤ شین میں آگیا اور فروالے جانوروں کا شکاری بن گیا۔ اس کی یہ سرحدی ذندگی کا دوراس وقت ختم ہو گیا جب شکاری حقوق پر انڈینوں کے ایک قبیلے ہے جھڑے یہ میں اس کی کمر میں ایک تیر لگا اور وہ ذخری ہو گیا۔ اس کے بعد کیلے نے وہ ذندگی ترک کر کے دوبارہ فلاؤلفیا آکر کسی اور کام میں قسمت آذمائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ وسمبر ۱۸۸۳ء میں کیلے کے سرمایہ کاروں کا صبر جواب دے گیاوروہ اس پر اسر ار موٹر کے بارے میں مزید معلومات کا مطالبہ کرنے گئے۔ "سمر مایہ کاروں کے ایک مطالبہ کرنے گئے۔ "سمر مایہ کاروں کے ایک ترجمان نے کہا: "مگر جمیں اس کے بدلے میں تیجے شمیں ملا۔ جمیں موٹر کو تیارتی پیان کی ضرورت ہے۔ "تر مایہ کاروں کے ایک ترجمان کے کہا نے کہان کی ضرورت ہے۔ "تر میں محال کے ایک تیر میں محال در ہے کی ضرورت ہے۔ "کیلے نے جواب میں کہا۔ "اب بید

مسلسل احتیاط اور راز کا خاتمہ ہو تا چاہیئے۔"سر مایہ کارنے کہا:"اگر تمہاری موت واقع ہوگئ توساری رقم ڈوب جائے گی۔ "میں اس ایجاد کاراز ہر ایک پر ظاہر کرنا نہیں چاہتا۔"کیلے نے کہا:"لوگ پھر اس کے بارے میں کو گرا تھیں کرنے لگیں گے۔ اگر یہ راز غلط ہا تھوں میں پڑگیا تو ہماری اجارہ داری ختم ہو جائے گی۔ صرف ایک سائنس دال کا تقرر کر دوجو میری درک شاپ میں آسکے۔ میں اپنا پلان اس کے سامنے ظاہر کر دول گا۔ میں موٹر کی ہم آبگ تو انائی کاراز بھی اے بتادوں گا۔ اگر وہ مطمئن ہو گیا تو بھروہی اپنی شبت رپورٹ ہے تم لوگوں کی تشفی کر سکے گا۔"

کیلے کے سرمایہ کاروں نے ایک معزز سائنس واں ایڈوورڈ بیکل کو موٹر چیک کرنے کے لیے مقرر کردیا۔ موجد کے ساتھ گی روز تک کام کرنے کے بعد بیکل نے رپورٹ دی۔"میں قائل ہو گیا ہول کہ جون کیلے نے فطرت کی قوت کا راز جان لیا ہے۔"اس نے کہا۔"وراصل میں اس کی وضاحتوں کو پوری طرح سے سمجھ نہیں پایا ہوں اور نہ ہی میں خود کو اس ابلیت کا حامل پاتا ہوں کہ اس کے نتائج پر محث کر سکوں۔"اگلے پانچ بر سوں کے دوران کیلے کے ناراض سرمایہ کار باربار اے جھٹرتے رہے اور اصرار کرتے رہے۔وہ اکثر فلاڈ لفیا تک کاسٹر کر کے اس کی لیب میں آتے اور مطالبہ کرتے کہ انہیں وعدے نہیں کام چاہیے۔ کہی کہیں نیادہ مال دار ہو جا کیں چینے جاتے اور دواور ہم اپنے تصورے بھی کمیں زیادہ مال دار ہو جا کیں چیاتے اور خوب ڈانے۔" مجھے بچے وقت اور دواور ہم اپنے تصورے بھی کمیں زیادہ مال دار ہو جا کیں

گ" کیلے ہربارا نہیں یقین دہائی کراتا۔ ان ہنگامہ خیز بر سول کے دوران میں جب ہر مایہ کارآآگر کیلے پر غراتے تھے 'و صمکیاں ویتے تھے اور غصہ کرتے تھے 'کیلے نے بوٹ کن شر افت اور کل کا مظاہرہ کیا۔ کام میں کمی قتم کی بیش قدمی نہ پار آخر کاریہ ہر مایہ کارو ندناتے ہوئاس کی لیبار یئر ک ہے چلے گئے اور کیلیے سے تعاقات منقطع کر لیے گر فورائی اسٹاک : ولڈر ز کاایک اور گروپاس کے مالی تعاون کے لیے سامنے آگیا۔ انہوں نے عدالت لیے سامنے آگیا۔ انہوں نے عدالت میں مقد مہ وائر کر دیا اور اس موجد کے خلاف فیصلہ عاصل کرنے میں کامیاب ، وگئے۔ عدالت نے کسلے کو تھم دیا کہ وہ اپنی توانائی کے پر اسرار ذرائع کو ظاہر کرے۔ کیلے نے انکار کر دیا۔ اسے گر فار کر لیا گیا۔ وہ سلاخوں کے پیچھے بی پڑار ہتا گر ایک مال دار بیوہ گیا اور تو بین عدالت کے جرم میں جیل بھی دیا گیا۔ وہ سلاخوں کے پیچھے بی پڑار ہتا گر ایک مال دار بیوہ تحربات میں مالی مدو بھی گی۔ ۱۸۹۵ء میں کیلے اپنی موٹر کی توانائی کاراز ظاہر کئے بغیر اس جمانِ فائی سے تر خصت ہو گیا۔ ابھی کیلے کی قبر کی مٹی سو تھی بھی نہیں تھی کہ اسٹاک ہولڈرز کا ایک گروہ اس کی گروہ نے تمارت کے تہہ خانے میں اس موٹر شاپ کے ٹھیک نیچے ایک بہت بڑا فولادی شنگ دریافت کے سام کے سے تھے ایک بہت بڑا فولادی شنگ دریافت کے متاب کا سے موٹ کی سے کیلے نے موٹر کر لیا۔ "جمیں دھوکادیا گیا ہے۔ "وہ لوگ چالے۔ یہ کمپریسڈ ہواکا ٹینک ہے جس سے کیلے نے موٹر کر لیا۔ "جمیں دھوکادیا گیا ہے۔ "وہ لوگ چالے۔ یہ کمپریسڈ ہواکا ٹینک ہے جس سے کیلے نے موٹر کر لیا۔ "جمیں دھوکادیا گیا ہے۔ "وہ لوگ چالے۔ یہ کمپریسڈ ہواکا ٹینک ہے جس سے کیلے نے موٹر کر لیا۔ "جمیں دھوکادیا گیا ہے۔ "وہ لوگ کے بیا تاقعا۔"

ساخت ہے بعید ہوتی ہے۔ آواز میں اتنی قوت ہوتی ہے کہ کسی انسان یا جانور کے جسم کو اگر وہ ککڑے ککڑے نہ کر دیا گیا ہواور اس کی مقناطیسی یاغشائیہ تانت منقطع نہ ہو توا۔ دوبارہ زندہ کر سکتی ہے۔ خود مصنّفہ بھی تین مرتبہ اس تجربے ہے گزر چکی ہے اس لیے وہ ذاتی طور پر اس بارے میں سب کچھ جانتی ہے اور اگریہ بات غیر سائنسی لگتی ہے تو پھر سائنس ہی اس کی میکا کی یا طبیعی وضاحت کرے کہ . حال بی میں ایجاد کی گئی میہ سکیلے کی موٹر کیابلا تھی۔آخر وہ کیا قوت تھی جو نادیدہ تھی مگر بچیس ہارس پاور کے اتجن کو پوری قوت ہے متحرک کر دیتی تھی اور بھاری مشینوں کو اٹھانے اور فولادی سلاخوں کو موڑ دینے کی طاقت رکھتی تھی اور یہ سب ایک سار تگی یا وائلن کے مضراب کا کمال تھا جے باربار ثابت کیا گیا تھا۔ جون کیلے نے جوابیتمر توانائی دریافت کی تھی وہ کوئی واہمہ نہیں تھابلے امریکااور پورپ والے بھی اس سے خوب واقف تھے۔ کیلے کی عملی ناکامی کے باوجود اس کی بیروریافت پچھلے چند مرسول میں بری حير ت انگيز بلحه معجزانه حد تک فوق الفطر ت بلحه فوق البشر تھی۔اگر کيلے کو کامياب ہو جانے کامو قع دیاجاتا تودہ خلاء میں موجود ایٹوں کی ایک پوری فوج اتن ہی آسانی ہے مختصر کردیتا جتنا کہ اس نے ایک مروہ بیل کو مختصر کر کے اپنی ایجاد کا مظاہر ہ کیا تھا۔ چنانچہ توانائی کی اس نئی قتم پریوری توجہ دینے کی ضرورت ہے جے اس کے موجد نے انٹرائیترک فورس کانام دیا تھا۔ مسٹر کیلے کے قریبی دوستوں کی طرح ماہرین علوم اسر ارکی بھی نہیں رائے ہے کہ کیلے کا ئنات کے پوشیدہ ترین راز کی دہلیز تک پینچ چکا تھا۔ وہ راز جو طبیعی قوتوں کے اسرار کی بیاد ہے۔ فلسفۂ اسرار (Occult Philosophy) میں کا کنات کے ظاہر اور باطن نظام کو ایک اکائی کی صورت میں قدماء کی طرح' سونے کے انڈے عبادت گزار: پیرراہیہ خاتون جس کانام دینیواین خونس ہے ے تعبیر کیا گیاہے جس کے دو قطبین ہیں۔ ب

دونوں باتھ افحائے دیو تارے۔ بارائحتی کے سامنے عبادت کرری بیں جبکہ عقاب کے سر والادیو تاصلیب جے نسل اور طویل عمری کی علامت سمجاجاتاہے وسی موگرا انعائے ہوئے ہے جبکہ اس کے دوسرے ہاتھ میں ترشول ہے۔



مثبت قطب(Pole) ہے جو مادی دنیا کے ظاہری

ھے پر عمل کر تاہے جب کہ منفی قطب باطن کے

اسرار کی بہنا تیوں میں مم ہے اور میں کیلے کے الیخرومیٹیریلن ساخت کے نظریے کی بنیاد ہے۔ میڈم بلاوشی نے "مستقبل کی قوتیں" The) (Coming Force ٹی باب میں کیلے کے بارے میں پیشین گوئی کرتے ہوئے لکھاہے:"میہ بھی کہا جاتا ہے کہ "سیانت موٹر" کا موجد میری اصطلاح میں بیدائش جادوگر تھا۔اے اپنی باطنی توانا ئیول کے بارے میں مہمی مکمل ادراک شیں مو سكا تفايه وه صرف ايني انهي قو تول اور قابليتول

كوكام مين لاسكا تفاجواس نے اپنے اندرا قاتيہ طور پر دريافت كرلى تھيں "۔ ميڈم شايد به كهنا جاه رج ہے کہ کیلے نے وہ تو تیں دریافت کرلی تھیں جو قدیم مصری راہوں کے استعمال میں تھیں۔اے فی . سینیٹ نے اپنی کتاب ''وی پیرالڈ اینڈ اسٹون پنج'' مطبوعہ تقیوسوفیکل سوسائٹی ۱۹۲۳ء میں لکھاہے ، "جادو کی چیشریاب و تدیم زمانے میں قدرت کے سربت رازوں کوآشکار اکرنے کی طاقت رکھتی تحمیل. خفیہ الفاظ' مرتعش موٹر ، لہروں کی طوالت اور گرینائٹ کے جناتی بلاکوں کو ہوامیں اڑانا یہ سب الز چھریوں کے دائر واختیار میں تھا۔ بیشتر باتیں توبالکل سائنس فکشن کی طرح لگتی ہیں۔ کیاان نظریات کی کوئی سائنسی بنیاد بھی ہو عتی ہے؟"اس سوال کا امکانی جواب حاصل کرنے کے لیے ہم بیسویر صدی میں آ جاتے ہیں۔"ہ۱۸۸ء کے ایک حبس زدہ دن ہنگری کا ایک دراز قامت دیلا تیلاآباد کار اللس آئی لینڈ 'نیویارک کے امیگرینٹ آفس سے نکلااور موجد کے انتنائی متنازعہ پیتے میں شامل ، گیا۔ یہ تکولا ٹیسلا "(Nikola Tesla)" تھاجس نے جلد ہی اینے نقادوں اوربد کو کی کرنے والوں ک ویوارے لگادیا۔اس نے ہزاروں مسائل کے چرول پر بڑی نقاب نوج کر بھینک دی۔اس کے نمایار کاموں میں ایک کام نیاگر ا آبشار پر پاورٹر انس مثن مسٹم بنانااور الیکٹر کٹر انس فار مریاثیسلا کوائل ایجا کرناہے۔ در جنوں میدانوں میں اس کی بے شارا یجادوں نے قابل قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ ٹیسا ا کیا ذہین ' تنااور جنگی مزاج آدمی تھااس لیے اس کے وشمنوں کی تعداد دوستوں سے کمیں زیادہ تھی۔ وہ اپنے بارے میں بد گمانی اور تنقید کرنے والوں کی ذرا پر واشیں کرتا تھا۔ "بیالوگ سائنس دال شمیر ہیں۔"اس نے ایک پریس کا نفرنس میں ان کے بارے میں کہا۔"انہوں نے ٹیسلا کی طرح کوئی ہو ک وریافت سیس کی ہے۔ انہوں نے کالجول کی ڈگریاں حاصل کر کے یہ سیحاہے کہ کیا نمیں کیاجا سکتا. کچھ ذندگی انہوں نے ڈگریاں حاصل کرنے میں گزاردی ہے باقی ذندگی کچھ نہ کرتے ہوئے گزارہ ہیں۔"اس فتم کی باتیں اخبار کے لیے تو چٹیٹی خبر بن علی خیس گر شیسلا کے و شمنوں کے لیے جلتی ہ تیل کا کام کرتی مخیس۔ ٹیسلا کی کامیابیوں کو مجھی نہیں سر اہا گیا۔ لوگ ہمیشہ اس خوف میں ہتلار ہے تھے کہ اگر اے کسی کا نفرنس میں بلوایا گیا تو یہ جستی ہٹری مین سارے سائنس دانوں کے بخے اد حیثا ڈالے گا۔"تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ مگری کا یہ پاگل آدمی کیا کر ڈالے گا۔"یہ عام جملہ تھاجواس کے بارے میں کماجاتا تھا۔ نہ صرف وہ اپنے وشمنوں کو زچ کیے رکھتا تھابلعہ ٹیسلا آتا پرست بھی بہت تھا۔ '' د نیامیں کسی کے اپنے دستمن نہیں ہیں جتنے میرے ہیں۔''اس نے ایک بار کہا۔'' گر میرے سارے وسمن چھوٹے چھوٹے کم ذہن آو می ہیں۔ ذہانت میں وہ عظیم ٹیسلا کامقابلہ کرہی نسیں سکتے۔" ٹیسلا کے وشمن ہمی حتی المقدوراس کے زہر لیے جملول کاجواب دینے کی کوشش کرتے رہتے۔وہ اسے ایک سکی آدی سجحتے تھے۔" دراصل ٹیسلا قابل رحمآدی ہے۔"ایک الیکٹریکل پادرانڈ سٹری کے ایگزیکٹونے کہا. "بلاشبہ بيآوى ذہين ہے اور ولچيپ پروجيك پركام كرسكتاہے مكرنسى اور كاوجو دبر داشت نهيں كر سكتا\_اس ميں ٹيم ورك كى صلاحيت بے ہى شين \_اسے ہميشہ نيى شكايت رہتى ہے كه لوگ اس كر ا یجادیں چرا لیتے میں اور اس کے تخلیقی کام کا گا گھونٹ دینے کے چکر میں رہتے ہیں۔"اس کا ب



معیاری کلس : مندرول میں راہب رسومات کے دوران په معاري کل<u>س یا چنجه</u> ساتحه ماتھ لیئے رہتے تھے یہ علامت کے طور میہ مندرول کے اور سجائے جاتے تھے تقبوريين آب بييرس كأكلمن ما حظہ کررہے ہیں جس کے اویر عقابی دایوتا جورس کی اللوار ہے جو معر کے بادشاہوں کی علامت کے طور مر جانا جاتا ہے ہورس کے باس بالائی اور زمریں معرکے مشترکہ تان ہے۔

ا بحادات چرانی تھیں۔ ٹیسلا کی عادت تھی کہ وہ کوئی فار مولا' کوئی نظر یہ ' کوئی ڈیزائن کاغذ کے جھوٹے جھوٹے مکڑوں پر لکھ لیا کرتا تھا۔غیر حاضر وماغ اور بھلکو ہونے کی وجہ ہے وہ یہ قیمتی پر چیال اد هر اد هر رکھ کر بھول طرف دوڑ جاتا۔ تھامس ایڈیس نے ڈائر یکٹ کرنٹ یاڈی می (DC) میں بڑی دولت خرچ کی تھی۔ اس ہر قیاتی نظام میں قریب میں الیکٹر یکل جزیٹنگ ماانٹ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹیسلا اس وقت ایڈیسن کے ساتھے کام کررہاتھاکہ اس کے ذہن میں آلٹرنٹینگ کرنٹ (AC) کا خیال آیا۔ ا يك ايبابر قياتي نظام جس ميں بجلي دور دراز فاصلول تك ببنجائي جاسكتي تتمي۔ ڈی می پر تھامس کی اجارہ داری تھی اوروہ ایپنے مقابلے میں کسی اور نظام کا حامی نمیں تھا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ ٹیسلاآلٹرنیٹنگ کرنٹ کا خیال ترک کر دے گر ٹیسلانے اس کے بجائے ایڈیسن کا ساتھ چھوڑ دیااور اپنے طور پر اے می بر کام کرنے لگا۔ یہ وہ برقی نظام ہے جواب پوری دنیا میں کام کر رہاہے۔اس نظام کی اور دیگر ایجادات کی کامیا بی کے بعد شیلانے محسوس کیا کہ سر مامہ کاراور بڑی بڑی کارپوریشنر جواس کی ایجادات سے فائدہ اٹھارہی تھیں رائیلٹی وینے میں اس کے ساتھ وصوکا کر رہی تھیں۔ شیلانے ارتعاثی توانائی پر بھی تجربے شروع کردیئے۔وہ توانائی جس کا تذکرہ سریت ہے متعلق کتابول میں مذکور ہے اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عظیم اہر اموں کی تغییر میں اس توانائی ہے کام لیا گیا تھا۔ شیسلا یاور کمپنیوں 'ہم عصر موجدول اور ہر اس شخص سے حالتِ جنگ میں تھا جو اس کے قریب تھا۔ایسے ہی ایجادی دور میں ٹیسلانے مین بٹن کے وسط میں ایک عمارت کے تهہ خانے میں این لیباریٹری قائم کی۔اب اس کے ذہن میں "موت کی

شعاع" ایجاد کرنے کاخیال الما ہوا تھا جے لیزریالیزرشعاع کی اندائی صورت کما جاسکتا ہے۔اس نے کئی برقی آلات ایجاد کیے پھر اشیں دیگر میصحس کے ضروری یارٹ خریدئے کے لیے فروخت کر دیا۔ ایک دو ہبر ب<sup>چ</sup>ول اس کے ایک ٹائب کے ٹیسلااس کباڑ خانے کو ساتھ لیے ایک ارتعاثی مشین -Vib" "ratory Machine بنانے میں جناہوا تھا۔ اس کے ذہن پریہ مشین جے وہ دورانِ جنگ استعال کر ناچاہتا تھا' آسیب کی طرح سوار ہو چکی تھی۔" ذراسو چو!" وہائیے نائبین کے سامنے چلایا۔ یہ چھوٹی سی مشین دستمن کے کسی شرییں نصب کرو۔ بچراس کابٹن دبادو۔اس میں سےایسے غیر مسلسل ارتعاشی حجیئکے نگلیں گے کہ اس شیر کی ساری عمارات اور ملی تباہ ہو جائمیں گے اور ذراہی دیر میں پوراشسر ملبے کا

و تيرين جائے گا۔" تحور ب ہى عرصے ميں ٹيسلانے اس مشين كانمونه بناليا۔ مشين ميں ايك پسٹن لاً ہوا تھا جس سے غیر مسلسل ارتعاش پیدا ہو تا تھا کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ٹیملائے اس مشین کو چلانے کے لیےآواز کی طاقت استعال کی تحقی۔ ٹیسلانے اپنی مشین جالو کر دی اور اس کے بیچھیے کھڑے ہو کر نتائج کا انتظار کرنے لگا۔ چند سیکٹد بعد ہی اس کے ہو نٹوں پر فاقتحانہ مسکر اہمیے سیکیل آئی۔ اس کی لیباریٹری بل رہی تھی۔بعد میں وہ عمارت جس کے تہہ خانے میں یہ لیباریٹری تھی لرزنے لگی۔ چند منثول کے اندراندروہ بلاک یوں بل رہا تھا جیسے ملبے کاڈ حیر بن جائے گااور ہوا بھی نہیں۔ کسی کو پتا نہیں تھاکہ کیا ہورہا تھا۔ایے جوش کامرانی میں ٹیسلاپورے نیویارک شر کو تباہ کر سکتا تھا۔خوش قشمتی ہے اس کے ابتدائی چند تجربات نے پولیس کواپنی طرف متوجه کر لیا تھا۔ جب پولیس کواطلاع ملی کہ ایک یورابلاک ملبے کاڈ حیر بن چکاہے تو یولیس کیتان فوراہی ٹیسلا کی لیب میں گھس گیااور مشین کو ہند کر دیااور بَيْرِ ڈانٹ ڈپٹ شروع کر ڈی ٹیسلا نے بڑی معافی ما گی اور معذر ت کی اور وعدہ کیا کہ وہ ابھی اس مشین کو تباہ کر دے گا۔ ''میں کسی کو نقصان پنچانا نہیں جاہتا۔''اس نے کہا۔ ٹیسلانے آپی کی ایجادات کے ۔ پیننٹ حاصل کر لیے تھے مگر الیکٹر ک یاور کمپنیوں ہے اس کی جنگ جاری رہی۔اس نے کئی کمپنیوں پر را ''کلٹی کی ادائیگی کے لیے دعویٰ کیا ہوا تھا گر اس کی شنوائی منیں ہور ہی تھی آخر اس نے کمپنیوں سے انتقام لینے کافیصلہ کرلیا۔جب یاور کمپنیوں نے اس کے نئے منصوبے کے بارے میں سنا توان کاجی جاہا کہ قریب کھر کیوں سے چیلانگ نگادیں۔ شیلانے اعلان کیا تھاکہ وہ پوری دنیا کوبر قادیگا۔ "میں دنیا ک واحد آدمی ہوں جو بجلی کی اصلیت سے واقف ہے۔"اس نے کہا۔" دوسرول کے لیے بجلی محض ایک معمدے کی اسرارے۔انمیں ذراعلم نمیں ہے کہ بجلی کیے کام کر تی ہے یا یہ دراصل ہے کیا چیز۔وہ صرف بدایات پر ممل کرتے ہیں اور اننی کے مطابق اے کنٹرول کرتے ہیں۔ میرا منصوبہ ہے کہ میں پوری زمین کوبر تی طور پر چارج کردول گاورجب میں ایسا کرول گا تو کوئی بھی شخص زمین سے مخض ا یک سلاخ گاڑ کر مطلوبہ بجلی حاصل کر لے گا۔ پھر ٹرانس مشن لا ئنوں کی کوئی ضرورت نہیں ہو گی۔ يد لائنين 'جناتي جزيفنگ پلانش اوراس قتم كاتمام سامان ناكاره بهو كرره جائ گا- جب مين اپنايه كام ختم کرلول گا تو پوری دنیامیں ہر ایک کے لیے بجلی مفت ہو جائے گ۔'' ظاہر ہے کہ اس اعلان کے بعد تمام یاور کمپنیوں کے نزدیک ٹیسلا کی حیثیت ایک کھڑ کھڑ ہے سانپ کی سی ہو گئی تھی۔پاور انڈسٹر کی کے کیے مابنہ بلوں کی ناحصولی کا خیال ایک خوف ناک خواب کی طرح تھا۔ اگر ٹیسلا کامیاب ہو گیا تو ہر کوئی ذمین میں ایک سلاخ گاڑ کر بجلی حانسل کرلے گا۔ منت اور ہمیشہ کے لیے۔ ٹیسلانے اس انبلان کے فورابعد ایک پریس کا نفرنس میں بتایا کہ اس کے اس نظر ہے کی بنیاد 'وائسریٹری الکٹر ویطینک ٹرانس مثن فورسز "نرب-اخباري نمائندے حرت آئليس پياڙے ٹيسلا كي صورت تك رہے تھے جو انسیں اینے منصوب کا تفصیلی خاکہ بتار با تھا۔" بجلی کو"وہ کمہ رہاتھا "آواز کی مر تعش لروں کے ذريع يورى دنيامين ترسل كياجا سكتاب-"

اس پریس کا نفرنس کے بعد میر شکی موجدروکی ماؤنٹینس کی طرف روانہ ہو گیا۔اس نے پور ک

بیاڑی کولیز پر حاصل کیا۔ کار ندے ملازم رکھے اور لا کحول ڈالر بپاڑی ڈھلوان تیار کرنے پر خرچ کر دیئے۔ '' بیہ ضروری ہے''۔ اس نے تماشا ئیوں سے کہا۔ ''پوری دنیا کو بھاری بر تی چارج کرنے کے لیے یہ و حلان ضروری ہے ''۔ آخر کی بارکی تاخیر کے بعد اس کا پر وجیک تیار ہو گیا۔ اس تاریخی موقع پر وہاں اخباری نما ئندوں کا بے پناہ ہجوم تھا جب ٹیسلا پوری دنیا کو بر قانے کے لیے بٹن دبانے والا تھا۔ ٹیسلا مسکرایا۔اس نے بٹن دبایا۔روشنیال مدہم پڑ گئیں۔اس نے تاریخ کاسب سے بڑا فیوزاڑا دیا تھا۔ کولیر وڈو کے ار دگر د کے سارے قصبے تاریکی میں ڈوب گئے۔ مغربی ریاستوں کے پاور اسٹیشنوں میں گئے سارے میٹرو حشیانہ انداز میں گھو منے لگے۔ ٹیسلانے میلوں دور تک بر تی نظام کو معطل کر دیا تھا گویا اس کا تجربہ ناکام ہو گیا تھا۔ یہ تخریب کاری ہے۔ وہ چلایا۔ یہ یاور کمپنول کی بدمعاثی ہے۔ انہول نے میرے کار کول میں اپنے تخریب کار شامل کر دیئے ہیں۔ یہ لوگ ڈرتے تھے کہ کمیں پوری دنیا کو مفت بجلی نہ ملنے لگے۔'' ٹیسلا پر کئی مقدمات دائر کر دیئے گئے۔ محدود رقم کی وجہ ہے وہ اب كام ك لي تار: قديم مصر کابه نوجوان خوش نولیس آلتی اینے منصوبے پر مزید کام کرنے کے قابل نہیں تھا۔ وہ نیویارک میں اینے مالتی مارے ایک مول تنختے پر کمر اسی ہو مُل کے کمرے میں آگیا جے وہ اپنا گھر کہنا تھا۔ اپنی یہ شامیں وہ سید حی کئے تیٹھا ہے اوراس کی نیویارک لا سر ریی کے قریب کبوتروں کو دانا کھلاتے ہوئے گزار تا تھااور محود میں میپر س کا غذہ جس پر بڑ بڑا تا رہتا تھا کہ تخ یب کارول نے اس کے منصوبے کو تباہ کر دیا۔ ود تکھنے کے لیئے پر تول رہاہے ۱۹۳۴ء میں اس نے ایک اور پر لیس کا نفر نس بلوائی اور "موت کی شعاع" قدیم معریش نشست کا ب نامی ایجاد پر کام شروع کرنے کا امان کیا۔ اس نے اعلان کیا کہ یہ مشین غاص انداز تبابه



آواذی لرون کے ذریعے کام کرے گی۔ "یہ ایک غیر مرئی شعاع ہوگی جو تین سو میل دور تک دشمن طیاروں کو مار گرائے گی۔" اس نے بتایا۔"اس مشین کے ذریعے دس لاکھ افراد کی بتایا۔"اس مشین کے ذریعے دس لاکھ افراد کی فرج پیشن (کسادبازاری) کا دور تھا۔ حکومت اور شمری معاشی کالی کی جدو جمد میں مصروف تھے۔ شمری معاشی کا شعاع "سائنسی کمانی کا حصہ دکھائی دیت متمی جو عملی طور پر ناممکن تھی۔ نیجیاً قومی پر ایس مصوبے کوکوئی زیادہ اہمیت شمیں دی گئی کہ میں بنیجاً قومی پر ایس دوسری جنگ عظیم ناگریر تھی۔ واشنگشن میں کی دوسری جنگ عظیم ناگریر تھی۔ واشنگشن میں کی دوسری جنگ عظیم ناگریر تھی۔ واشنگشن میں کی کویادیا کی کے دوسری جنگ عظیم ناگریر تھی۔ واشنگشن میں کی

کی تھی۔ یوالیں آرمی نے ٹیسلا کو پکڑلیا اور "موت کی شعاع" کاراز پوچھنے کی کوشش کی۔ٹیسلانے اپنا منصوبہ ان کے حوالے کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس وقت سے اپنی موت تک یعنی ۱۹۴۳ء تک . معرًى كابية آباد كارايف آئي اے كى مسلسل نگرانی ميں رہا۔ جمال كهيں ٹيسلا جا ِ تا ايجنِٹ اس كے تعاقب ميں ر ہے اوروہ پر چیاں چنتے رہے جن پر ٹیسلا کوئی فار مولا کوئیڈیزائن وغیر ہ لکھ کر گرادیتا تھا۔ جب وہ مرا توانیف آئی اے نے فورااس کا ہو مگ والا کمرہ سیل کر دیا۔ اس نے اس کے تمام کا غذات اور نوٹ بحس ا پنے قبضے میں لے لیں۔ کار ڈبور ڈ ڈ بے جواس کی تحریم دن اور ڈرائنگوں سے بھر ہے ہوئے تتھے چیکنگ ے لیے سائنس دانوں کی ایک میم کے پاس سنچادیئے گئے۔"ایف کی آئی اور دیگر انٹیلی جنس گروپ برسول تک شیسلاکی گرانی کرتے رہے تھے۔ "برسول بعد مجھے بتایا گیا۔ میرا انفار مریوایس انتیلی جنس الجنسي كے ايك انتائي حساس ادارے كا على حاكم تحافيسلانيم پاگل تحاليك سر پيرا مكربے حد ذبين-میرے خیال میں کوئی شخف بھی اس کی دشنی مول لے کر نچین سے مثیں رہ سکتا تھااور نہ ہی کوئی حکومت یہ چاہ سکتی تھی کہ وہ اس کے وشمنوں سے مل جائے۔امریکا کو بھی ڈر تھا کہ کمیں ٹیسلا جرمن ا بجنول کے نیکر میں نہ مجنس جائے۔ جرمن اس کے دوست بن جاتے اس کی ہر خواہش پوری کرتے ادراس سے اس خطرناک منصوبے کو حاصل کر کے پوراپورافا کدہ اٹھاتے۔ ٹیسلا تاریخ کاسب سے زیادہ نگرانی کما جانے والاآد می تھا۔ اس کی ہمیشہ ہے عادت تھی کہ کاغذ کے چھوٹے چھوٹے پُر زوں پر ہیش قيت فار مولے اور نوٹس وغير و لکھتار ہتا تھا۔ وہ اپنج ليتے وقت ميز پر بھی کچھ نہ کچھ لکھتار ہتا تھا۔ اينبول کے ذمے یہ ڈیوٹی تھی کہ اس طرح کا کوئی پرزہ گم نہ ہونے پائے اور اسے حاصل کر کے فورااہے واشْنَكْنْ روانه كروياجائے۔"

سر یت کے چند ماہرین کے مطابات فیسلانے ارتعاش اور آواز کے وہ راز دریافت کر لیے ہتے جو قدماء کا حصہ ہتے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ مصری راہب بڑے بڑے پشروں کو جادو کی چیشری سے پیدا کیے ہوئے ارتعاش کی مدو سے فضا میں اڑا کر مطاوبہ جگہ پہنچا دیتے ہے۔ بیسلا بھی اکثر الیمی ایجاد کی بات کیا کر تا تھا جو کشش ثنل پر غالب آسکی تھی۔ اے علم تھا کہ آواز اور مالیکیول کا ارتعاش ہے وزنی کی کیفیت حاصل کرنے کی کنجی ہتے۔ آج امریکا کے پاس اپنے ہولناک ہتھیاروں کے وخیرے میں کیفیت حاصل کرنے کی کنجی ہتے۔ آج امریکا کے پاس اپنے ہولناک ہتھیاروں کے وخیرے میں دموت کی شعاع" خارج کرنے والی مشین بھی موجود ہے۔ یہ خطر ناک مشین آواز کی لہروں سے کام کرتی ہے۔ اس مشین سے الی آواز کی لہریں نکلتی ہیں جو ٹھوس دیوار کوچر کر عمارت میں موجود افراد کے دماغوں کو مختل کردیتی ہیں اب بیسلا کے الیکٹر و میگنیک اور ایڈی گریوٹی والے آلات دیوانے کی بڑ میں رہے ہیں۔ حکومت امریکا اور دیگر بے شار ممالک کشش تعل کو فتح کرنے اور اے اپنے قابو میں کرنے کی کو حشوں میں مصروف ہیں۔ اس طرح شاید ہم اس کو مشش میں ہوں کہ قدیم راہیوں کے وہ راز جان لیس جن پروہ مجاطور پر فخر کرتے ہیں۔



## اہر اموں اور بوایف اوز کے رابطہ کار

کولاٹسلاکی طرح ایک اور مخرف سائنس دال ڈاکٹر ایم کے جیسوپ۔Dr. M.K.Jess)
(up) تحاجو سائنس کے مروجہ اصول و قوانین و نظریات کے لیے ایک چینی کیا تھا۔ ڈاکٹر جیسوپ
ایک ایسامتاز سائنس دال تحاج سے دیو قامت یک نگی عمارات کے اسرار پر بہت زیادہ علمی اور
تربیعتی کام کیا تحا۔ ڈریک یو نیورٹی اور یو نیورٹی آف مشی گن میں ریاضی اور فلکیات کی درس و
تدریس کے بعد اس نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی تھی۔ تھوڑے عرصے بعد وہ مشی گن
یونیورٹی کی گرانٹ پر جنوبی افریقہ چلا گیا۔ وہال اس نے دنیا کے اس نصف کرہ میں و نیا کی سب سے
بری انعکا می دور بین نصب کی اور اسے آپریٹ کیا۔ جیسوپ کے جنوبی افریقہ میں قیام کے دور ان میں
بری انعکا می دور بین نصب کی اور اسے آپریٹ کیا۔ جیسوپ کے جنوبی افریقہ میں قیام کے دور ان میں
بری انعکا می دور بین نصب کی اور اسے آپریٹ کیا۔ جیسوپ کے جنوبی افریقہ میں قیام کے دور ان میں

نوش نولس اور ان کا تنسبان: یه دونوں نوش نولس چین کا کفتر پر الفاظ کفتے میں مصروف میں ان دونوں کے سامتے بریف کیس لور وستاہ بزر کتے والا تعلیا، موجود ہے جبلہ ایک سپر دائز ران کی حرکات کو توجہ ہے دیکہ راہے کہ وہ کیا گلا رہے ہیں۔ یول قدیم مصر میں بھی محققین کی درباری حتم بدواکرتی متی جس کا کام حاکم کی بال میں بال ملاکر "جو تکم ہے آقا "اسک کر تاریخ کو رقم کرنا تھا تا جم مصر میں ادکام سے زیادہ محرانی اس کے باتی تھی تاکہ کہ خطاب کو قرق کا کہ فیللے کا کوئی احتمال نہ ہو کیونکہ محران ان داجاتی مسیر میں ادکام سے دیادہ کھر ان زاجائی میں ہوتا تقاباعد فیلے باکوئی احتمال نہ ہو کیونکہ محران داجائی میں ہوتا تقاباعد فیلے باکن نی نیز جو تاتیا۔



ستاروں کی "رائل ایسٹر ونومکیل سوسائٹی"انگلننڈ نے ایک فہرست بھی مرتب کی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران میں وہ امریکا کے زرعی محکیے کے اک مثیر کی حثیت ہے جنوبی امریکا جا اگیا جمال اے امیزان کے جنگلات میں خام ربر حاصل كرنے كے ذرائع دريافت كرنے تھے۔ يہ اس نمانے کی بات ہے جباے اپنی ذمہ داریوں کی بحاآوری کے لیے سفر کے دوران میں جنوبی امریکا کی قدیم یک سنگی عمارات کے کھنڈرات سے دلچیں پیدا ہوئی۔ گرے مطالعہ اور شخقیق کے بعد اس نے ۱۹۵۵ء میں ''وی کیس فار بواہف اوز'' نامی کتاب تح پر کی جس ہے پتا چلتا ہے کہ وہ کس قدر ماهر ریاضی دال اور ماه<sub>ر</sub> طبیعیات واثریات و فلکیات تھا۔ وہ یو ایف اوز کے وجود پریقین رکھتا تھا۔ اے یہ بھی یقین تھا کہ غیر ارضی خلائی مخلوق ہزاروں لا کھوں بر سول ہے جمارے اس سیارے پر موجود تھی۔ جیسوپ ڈاکٹر البرٹ آئن

اسْائن کی " یونی فائیڈ فیلڈ تھیوری" کا بھی بڑا سر گرم پیرد کار تھا۔ڈاکٹر جیسوپ اس قابل تھا ک انسانیت کے ماخذاور نظاء آغاز کے گرد لیٹی ہوئی متنوَّع سریت میں ہے کسی ایک پڑے پر دہ اٹھا سک تھا۔اس کی سائنسی تربیت اور مجمتس ذہن یوانف اوز کے مطالعہ کے لیے ایک گراں قدر سر مایہ کم حشیت رکتا تھا۔ جیاں اس کے ہم منصب اس موضوع پربات کرنے ہے بھی گھبر اتے تھے جیکوب و ہاں ڈٹ جاتا تھااور کی اختلاف کی پر دانسیں کرتا تھا۔ اے اہر اموں 'ونیا بھر میں پھیلی ہوئی دوسرِ ک د لیے قامت شکی عمار توں اور پر موداٹر ائٹنگل کی سریت سے خاص دلچیں تھی۔ بد قسمتی ہے اس کر تحقیق کا عمل ابھی ابتدائی مراحل ہی میں تھا کہ ودڈیڈ (Dade) کاؤنٹی پارک فلوریڈا کے قریب کھڑ ک موئی اپنی گاڑی میں مروه پایا گیا۔ یہ ۲۹اپریل ۱۹۵۹ء کا دن فیا۔ قانون نافذ کرنے والے اوارول نے اسے خو و کشی قرار دیا تھا۔ انھوں نے اس کی اسٹیشن ویکن کے ایکز ہاسٹ یائپ سے منسلک ایک ہوز کی وجہ ہے یہ نتیجہ نکالا تھا۔وہ ہوز گاڑی کے بیچھیے ہے گھماکر کار کے اندرآیا ہو تھا۔ پولیس افسران نے بتایا کہ ڈاکٹر جیسوپ اپنی ہیوی سے طلاق کی وجہ سے شدید ما یوسی کا شکار تھا۔ یو ایف اوز کے چندایک محتقین کی رائے تھی کہ اس طرح جیسوپ کی زبان بند کر وی گئ تھی اور جب وہ ان حمّا کُل کو دنیا کے سامنے لانے کے قابل ہوا تواہے قتل کر دیا گیا۔ مگر آج تک قتل کے نظریے کے ثبوت کے طور پر کوئی بھی بات سامنے نہیں آسکی ہے۔ اپنی موت سے قبل ڈاکٹر جیسوپ نے ہوامیں پرواز 'اہرام اور و نیامیں بھھری ہوئی دیگر سنگی عمار تول کے بارے میں ا ہے 'نظریات پر سیر حاصل گفتگو کی تھی۔ اس گفتگو کا کچھ حصہ پہلی باریبال نقل کیا جارہا ہے۔ اس میں سے غیر ضروری باتیں حذف کردی گئی ہیں۔

سوال :آپ کواس بات کا گیتین کیوں ہے کہ قدماء فضاء میں اڑنے اور چیزوں کو اڑانے کا فن حانتے تھے ؟

جواب: ذرا تح بری ریکارؤ کو چیک کریں۔آپ دیکھیں گے کہ قدماء کے پاس مشینی پرواز کی کچھ صور تیں موجود تھیں۔ میرے اندازے کے مطابق یہ ایک لاکھ سے ڈھائی لاکھ سال پہلے کی بات ہے۔ تقریباً پوری دنیا میں بھاری بھر کم پھروں کی تغیرات بھر ی ہوئی ہیں۔اگرآپ ان تغیرات پو فور کریں تو لاز ماس نیتج پر پنچیں گے کہ اس زمانے میں پوری دنیا میں صرف ایک ہی تہذیب کا سانہ حکر انی تھی۔وہ اوگ میکائی طور پر بہت آگے تھے گریقینا ان کا انداز ہماری موجودہ تہذیب کا سانہ تھا۔آئ ماہر بشریات جتنی تہذیب کی سافت روما ہیں جوایک لاکھ سال پہلے دنیا میں موجود تھی مثال کے طور پر بائی تہذیب 'یونائی' چینی' سلطنت روما' پیرو اور ہندو ستانی تمذیب یہ ساری تہذیبیں اس ایک تهذیب کا حصہ میں جے "جدی تہذیب" پیٹی میرو اور ہندو ستانی تمذیب یہ ساری تہذیبیں اس ایک تهذیب کا حصہ میں جے "جدی تہذیب" تعیم بلیمہ جناتی شکی تعیرات کو پیش کر سے ہیں جو بخوبۂ روزگار بندی آج بھی سینہ تیتی پر ایستادہ ہیں۔ اس سلط میں بچھے سوچ کر بے حدد کہ ہو تا تحیری مردوات بھی ہیں گر ان میں سے بیشتر ضائع ہو بچکے ہیں۔ ججھے یہ سوچ کر بے حدد کہ ہو تا تحیری میں جو کر بے حدد کہ ہو تا تھی ہیں۔ جھے یہ سوچ کر بے حدد کہ ہو تا تحیری مردوات بھی ہیں گر ان میں سے بیشتر ضائع ہو بچکے ہیں۔ ججھے یہ سوچ کر بے حدد کہ ہو تا تحیری میں میں میں جب ہیں جو کے ہیں۔ جھے یہ سوچ کر بے حدد کہ ہو تا تحدر کی مودو

یے دوسودات ملاحظہ کینے جو چی س پر تکھے اور افتش کے گئے میں خوش فویسول کے لیئے یہ بہت آسان طریقہ تھا کہ وہ تح ہر کے ساتھ ساتھ تصویری رسم الخط ہیرو فانانی کے ذریعے تیزی سے ابناکام کرتے پادری او دکیے رہے ہیں کہ جو دیج تا لامرس کو مذر نیاز دے دہاہے اور ساتھ میں تح بری خطہ۔



ہے کہ ماضی کی عظیم لا ئبر ہریوں کولوٹ کراور جلاکر تباہ کر دیا گیا تھا۔ بہر حال یہ کہا جاسکتاہے کہ اس جدی تہذیب نے سنگی تغییرات کے فن کو نقطۂ عروح پر پہنچادیا تھا۔ انہیں ایسے ذرائع ، ایسے طریقے معلوم تھے کہ وہ بڑے بڑے ہماری چتم وں کو دور دراز فاصلوں تک بڑی آسانی سے لے جاسکتے تھے۔ ان کاوہ طریقہ ہمارے آج کے دور کے ہر طریقے سے زیادہ سمل اور کارآمد تھا۔ سوال: کیآئے اس کی کوئی مثال پیش کر سکتے ہیں ؟

جواب: مصر کے عظیم اہر اموں پر نگاہ ڈالو۔ کما جاتا ہے کہ ہزاروں غلاموں کی مدو سے بیہ ممارات لغیر کی گئی ہیں۔ اندازہ ہے کہ ان بھاری پھروں کو ڈھلانوں ہے لڑھکاکر 'پانی کی نسروں ہے بہاکر لایا گیا تھا۔ پچھ لوگوں کا خیال ہے کہ انہیں لکڑی کے کندوں پر چرخی چڑھاکر رسوں کے ذریعے یا کی اور طرح کے لیور کے ذریعے حرکت دی گئی تھی۔ دنیا کے کی علاقے میں چلے جا ئیں آپ کو ہر جگہ نا قابل یقین حد تک بھاری ہمر کم شکی بلاک ملیں گے جنہیں پھرکی کانوں میں سے نکالا گیا تھا' دور دراز کے فاصلوں تک لایا گیا تھااور پھر ایک کے اوپر ایک رکھ کر عمارت بنائی گئی تھی۔ یہ سکی ملک دیو قامت عمارات آپ کو ایسٹر آئی لینڈ 'ایشیا' مشرق و سطی' مصر' جنوبی امریکا اور دوسرے بے شار دیوں میں نظر آئیں گئ۔

سوال : کوئی خاص مثال دیں۔

جواب: جب میں جنوبی امر بیکا میں تھا تو میں پیرو میں اینڈیز بپاڑوں کے بلند ترین جھے واقع سے سا ہومان کے قلعہ کو دیکھنے گیا تھا۔ یہ قلعہ انکا ہے پہلے دور کے شرکز کو کے اوپر واقع ہے۔ یہ عمارت بڑے بڑے بڑے بیتروں کو رگز کو ایک دو سر بے بر جماکر تغییر کرنے کی ابتدائی ترین مثال ہے۔ آج کل ہم یہ طریقہ اپنی ہائی پاور دور بینوں کے عدسوں کو رگز کر ان میں فٹ کرنے کے لیے اپنائے ہوئے ہوئے میں۔ میں سیحیا ہو مان قلعے کے نچلے جھے کے تین علی ذینے دکھ کر بے حد متاثر ہوا جنہیں ای طریقے سے پتحروں کو رگز کر سل کی صورت میں ڈھال کر فٹ کیا گیا تھا۔

طریقے سے پتحروں کو رگز رگز کر سل کی صورت میں ڈھال کر فٹ کیا گیا تھا۔

سیحیا ہومان کے کوئے کے پتحر سیاد ہمالٹ کے ہیں جو بہت شخت 'مضوط اور ٹھوس ہو تا ہے۔ ان میں

کی پھر بارہ سے پندرہ مربع فٹ کے ہیں۔ وہ تقریباً ہیں فٹ بلند ہیں اور وزن ڈھائی سوٹن کے قریب ہے۔ ذرا تصور کریں ان پھر وں کو ان کی کانوں سے سائٹ تک لانے میں کس قدر قوت صرف کرنی پڑی ہوگی۔ سائٹ پر لاکر انہیں اس جگہ سے اوپر بھی اٹھانا پڑا ہوگا۔ پھر انہیں ایک دوسر سے پر سیح جمانے کے لیے آگے پیچھے حرکت بھی دبی پڑی ہوگی۔ بیر گڑائی اور اٹھانے جمانے کا کام انتائی وقت اور محنت طلب کام رہا ہوگا۔ بیالٹ پر کام کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ ان پھر کی جنائی سلوں کو ایک دوسر سے کے اوپر اس نفاست سے چنا گیا ہے کہ ان کے جوڑ میں کاغذ کا پر زہ بھی نہیں جا سکتا۔

سوال: کیاان معماروں نے بلاک اینڈ نمکل (وزن اٹھانے کی چر خیوں کا کندہ) استعمال کیا تھا؟
جواب: لگتا تو نمیں ہے۔ پہلے کونے کے پھر لگائے گئے ہوں گے پھر ان کے ساتھ ساتھ دوسر بے پھر دوں کو چنا گیا ہوگا۔ حالا نکہ یہ پھر سائز میں بہت بڑے ہیں 'ان کاوزن بھی کمیں نیادہ ہے۔ میں لیقین نمیں کر سکتا کہ انہیں حرکت دینے کے لیے مطلوبہ افرادی قوت لگائی جا سکی ہوگی۔ پھر کو دھکیلنے یا تھینچنے کے لیے استے بہت سارے آدمیوں کے لیے جگہ کی ضرورت ہوتی ہے جوان پھر ول کے گئے دوسر شرورت ہوتی ہے جوان پھر ول کے گرد مرکز میسر نمیس آسکتی تھی۔ ذرا سوچوا نمیں ناہموار زمین پر دوسو شنوزنی پھر و حکیلنا تھا۔ اس میں بے حد زیادہ قوت درکار ہوتی ہے۔ دنیا میں اب تک بھی کوئی ایس مشین ایجاد نمیں ہوسکی ہو میں کر سکے۔ ایک متام پر مرکوز کرنے کے لیے انتمائی توانائی کی ضرورت ہوتی ہے تب کمیں جا کر یہ درنی پھر کھیکتے ہیں۔

سوال : كياس كام تے ليے ميكائى كے بجائے كوئى كيميائى توانائى استعال كى گئى موگى؟

> ۔ سوال : کیاآپ کو یفین ہے کہ قدماء کے پاس کسی قتم کی میکانی قوت موجود تھی؟

جواب : آپ سمجھ کتے ہیں کہ پھروں کی تعمیر کاجو کام انہوں نے کیا ہے اس سے تو میں بتا چلنا ہے کہ وہ کسی بے مثال فتم کی قوت کے حامل تھے۔اس قوت یا توانائی کاوا قعی کوئی وجود تھااس میں مجھے ذرا بھی شبہ نہیں ہے۔اہم ہات میہ ہے کہ انہیں میہ قوت محدود پیانے پر حاصل تھی۔ یہ کوئی ایسی قوت نہیں تھی ہے وہ ہر کمیں استعال میں لا سکتے تھے۔ یہ شاید ہمارے دور جیسی کوئی صنعتی نیکنالوجی تھی لیکن انہوں نے اس نیکنالوجی کو زیادہ وسعت نہیں دی اور شکی تغییر ات ہے آگے نہیں بڑھے۔ شاید ان کی یہ تو انائی صرف پھروں پر ہی کارآمہ ہویا غیر متناطیسی چیزوں پر اثر انداز ہوتی ہو۔ بس یمی ایک منطقی وضاحت سمجھ میں آتی ہے۔

سوال : کیااس قدیم توانائی کے سلسلے میں آپ کا پناکوئی خاص نظریہ ہے؟

جواب: یہ یقینا کوئی میکا تکی ہُر تی یابر ق مقناطیسی توانائی نہیں تھی۔ ہمیں کسی ایسی قدیم سائنس کے اور تقاء پر غور کرنا چاہئے جوان کے لئے یہ توانائی پیدا کرتی تھی۔ یہ سائنس یا توجدی تہذیب کے دور کی پیداوار تھی یا پھر کسی غیر ارضی مخلوق کاز مینی انسانوں کے لیے تحفہ تھا۔ لگا تھااس توانائی میں کشش ثقل کو کنٹرول کرنے کی خاصیت تھی۔ بہت سارے لوگ فضاء میں پرواز کے نظریے کا نداق الزاتے ہیں گر تقریبا ہم کلچر میں اس قتم کی واستانیں موجود ہیں۔ اس کا جوت مستقبل میں آئن الشائن کی "دونی فائڈ فیلڈ تھیوری" کے ذریعے میں ہو سکتا ہے۔ ایسے کئی شواہد موجود ہیں کہ کشش الشائن کی "دونی فائڈ فیلڈ تھیوری" کے ذریعے میں ہو سکتا ہے۔ ایسے کئی شواہد موجود ہیں کہ کشش



 مسان کی در اید ایرون سے درسے میرون سے درسے میرون سے درسے میرون کی کا جا سکتا ہے۔ ایداو قت آن والا استعال کر سیس گے۔ ان سنگی تغییرات کا کام فضاء میں برواز والی ہی کئیک سے لیا گیا تھا۔ شاید حقیق کے بعد یا حض اتفاقاً قدماء نے اس شاید حقیق کے بعد یا حض اتفاقاً قدماء نے اس حیر تا گیز توانائی کو دریافت کر لیا ہو اور ہم بھی باید دوبارہ دریافت کرنے کے قابل ہو جا کیں۔ ڈاکٹر جیسوپ اپنی کتاب"دی کیس فار یا بیون ادر" میں فار یون اور" میں فار میرون ادر" میں فار میرون ادر" میں فار میرون کوتا ہے :

'یہ فضاء میں پرداز دالی کون می قوت تھی ؟ اگر امیں مرض کر لیں کہ اسیں ہمارے رسّوں'کیبلر' ہم فرض کر لیں کہ اسیں ہمارے رسّول میسر تھے تو ہمی دہبارہ سوٹن وزنی پھر کو کھینچئے کے لیے رسا لمال سے لا سکتے تھے اور کیسے اس پھر کو اس کی جگہ تک بہنچا سکتے تھے ؟ پھروں میں مقناطیسیت نمیں ہوتی۔ کیا پانی تیرا کریہ کام کرنا سمجھ میں آ مکتا ہے؟ ریت کی ڈھلا نیں بھی مناسب ذر لیہ

نمیں ہو سکتیں۔ میں نے نضاء میں پر واز کالفظ طاقت یا قوت کے متبادل کے طور پر استعال کیا ہے۔ میں نے یہ بھی کما ہے کہ اڑن طشتریاں کوئی اسیاطریقہ یاذر بعیہ استعال کرتی تھیں جو میدانِ نقل میں روعمل طاہر کرتا تھا۔ اس طرح ہے پورے جسم کے لیے اٹھان یا رقار کی قوت استعال کر سکتے تھے۔ یہ قوت جسم کے اندر اور باہر مکسال طور پر اٹر انداز ہوتی تھی اور صرف سطح پر خارجی قوت یا دباؤ پر مدار نہیں رکھتی تھی۔ جھے بیتین ہے کہ ان بھاری بھر کم پھروں کو اٹھانے اور جمانے کے لیے الیم بی مدار نہیں رکھتی تھی۔ جھے بیتین ہے کہ ان بھاری بھر کم پھروں کو اٹھانے میں پرواز میں معاون ثابت ، ونے والی یہ تو انائی' قوت یا طریقہ اچانک ہی معدوم ہوگیا تھا۔''

جیسوپ آخر میں کہتا ہے کہ: ''بلند کرنے والا انجن خلائی جہاز تھا۔ شاید کوئی بہت ہی بڑا جو دوسرے سیاروں کی مخلوق کو زمین کے مختلف حصوں میں لے کر آیا تھا اور اسی نے یہ عظیم سنگی عمار تیں کوئری کرنے میں مدوکی تھی۔ اس کے خیال میں یمی نظریہ ہے جس کی بناء پرزمین پر چیلی ہوئی ال محیّر الحقول تغییرات کاراز سمجھا جا سکتا ہے۔ دوران انٹرویو' جیسوپ نے بڑے و ثوق ہے کہا کہ اڑن طشتریوں کا تعلق قدیم براعظم میو (Mu) ہے تھا' کہا ہیں کاھا ہے۔

سوال : كياان ازن طشتريول كا تعلق بير وفي خلاء سے تھا؟

جواب : مجھے یفین ہے کہ ان کا تعلق اس قدیم تہذیب سے تفاجے ہم میو(Mu) کے نام سے جانتے میں۔ بیدوہ جد کی تہذیب ہے جو قدیم ترین زمانے میں ہونے کے باوجود سائنس میں بہت آگے تھی۔ سوال : کیاآپ کے خیال میں میوکسی خو فناک تباہی یاسیاب کی نظر ہو گیا؟

جواب: پوری کی بوری تہذیب کو اس انداز میں تباہ کرنے کے لیے کہ اس کے وجود کی اکی دکی شاد تیں ہی کچ سکیں 'کسی بہت تیزر فار اور بے حد ہولناک طوفان یا تباہ ناکی کی ضرورت تھی۔ میں نے سنا ہے میو (Mu) کو زلز لے نے تباہ کیا تھا گر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی انتہائی شدید زلزلہ ہمی اس قدر ہولناک تباہی لا سکتا تھا۔ اس کے بجائے میرا خیال ہے کہ یہ کسی بیر ونی خلائی شئے کا کارنامہ ہے جو جہارے سیارے سے نکرائی تھی اور سب بچھ ملیامیٹ کر کے رکھ دیا تھا۔

سوال: کیا ہی آپ کی کتاب کاموضوع سخن ہے؟

جواب: میں نے آپ مسودے میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ زمانہ گدیم میں ایک ایسی تہذیب موجود تھی جو سائنس میں بہت آگے تھی۔ اس تہذیب کے حامل لوگوں نے فضاء میں پرواز کا ایک ایسا طریقہ دریافت کر لیا تھاجو بعد میں خلائی سفر کے لیے بھی استعال کیا گیا۔ یہ تہذیب اچانک بی تباہ ہو گئی اور صرف وہی چند ایک لوگ تی سکے جو کسی پناہ گاہ میں موجود تھے۔ میر اتو یہ بھی خیال ہے کہ اس مولناک تبابی کے وقت ایک یادو خلائی جماز محو پرواز تھے ہی ان کے مسافر بی بن سکے تھے اور یہ ان کی وقت ایک یادو خلائی جماز محوب واز تھے ہیں ان کے مسافر بی بن سکے جو اب بیرون خلاء میں آباد ہے۔ مصنف جون کیل کے خیال میں اہر اموں کی تغییر کے بارے میں جیسوپ کی وضاحت تعلی خش نہیں ہے۔ اپنی کاب "ان آور ہائٹڈ پلینٹ" نغیر کے بارے میں جیسوپ کی وضاحت تعلی خش نہیں ہے۔ اپنی کاب "ان آور ہائٹڈ پلینٹ" (فاسٹ بحس اے 19 م) میں جیسوپ کی وضاع میں پرواز کے نظر بے پر تبعرہ کرتے ہوئے جون

کیل لکھتاہے: "اگرآ ان میں کوئی الیی سپر سوسائی موجودہ جو ٹیکنالوجی میں اس قدرآ گے ہے کہ بہت بڑا خلائی جماز بنا سکتی ہے جو ہمارے حقیر سیارے تک اڑ کرآ سکتا ہے تو پھر انہیں یمال محض پھر کے بلاکوں سے کھیلنے کی کیا ضرورت تھی ؟اگر واقعی وہ لوگ اپنی آمدکی کوئی شاوت چھوڑتا ہی چاہتے تھے تو پھر انہوں نے بہت ہی حقیر کام کیا ہے کیونکہ ہم اہمی تک ان یک سگی ممار توں کا مطلب نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ کیاوہ ہو گئے ہمارا موں کے اندر کوئی خوصورت پیغام لکھ کر نہیں جا سکتے تھے کیا وہ لوگ دنیا کی چھتر ( 2 ک) زبانوں میں سار اماجر اورج نہیں کر سکتے تھے ؟ عظیم اہرام میں پائی جانے والی واحد تحریر پچھے آڑی تر چھی کیسرین ہیں جو بالائی چیمبر کی چھت پر کھنچے دی گئی ہیں اور جنہیں جانے والی واحد تحریر پھنچے دی گئی ہیں اور جنہیں کھلنڈرے مز دور کا کارنامہ ہو جیسے کوئی لڑکا کی تاریخی مقام کی سیر کرتے ہوئے چیکے سے کھلنڈرے مز دور کا کارنامہ ہو جیسے کوئی لڑکا کی تاریخی مقام کی سیر کرتے ہوئے چیکے سے دیوار ہرئوں لکھ و تناہے "کلورائے میاں آبا تھا۔"

دیوار پریوں لکھ ویتاہے "کلورائے میال آیا تھا۔" جارج آدمسکی وو پہلا شخص ہے جو دوسرے سارے کی مخلوق سے رابطہ قائم کرنے کا دعوے دار ہے۔وہ اپنے گھر کے عقبی صحن ہے دور بین کے ذریعے دوسالوں تک اڑن طشتریاں و کیتار ہاتھا۔ ۲۰ نومبر ۱۹۵۲ء کوآ دمکی نے دعویٰ کیا کہ اس نے ویش کے اڑن طشتری والول سے گفتگونی ہے۔ آد مسکی اور اس کے خلائی بھائی نے بی تُنتگو ٹیلی پلیتی کے ذریعے کی تھی "اس نے کما کہ اس کا نام "اور تھون" تھا۔" آدم کی نے بعد میں بتایا" اس کے دانت بہت سفید تھے 'چرہ گول تھا۔ رخسارول کی بڈیاں اہم ی ہوئی تھیں۔ ہاری دنیا کے لیے ان کارویہ دوستانہ ہے۔ انہیں صرف ریڈیائی امرول اور ہمارے بال ایٹم بم کی ٹیسٹنگ کے نتائج کی فکر ہے۔" آدمسکی کے حامیوں نے فورااس کے دعوے کایقین کرلیا۔ تاہم''فلا ننگ سامر میگزین'' (امرسٹ پریس'امرسٹ 'وسکانسٰ) کے دے پامر کویقین ہے کہ آدمکی فراد ہے۔ ''وہ ۱۹۴۰ء میں میرے پاس ایک کتاب کا مسودہ لے کرآیا تھا۔'' یامرنے حال ہی میں بتایا۔ "اس وقت میں 'امیزنگ اسٹوریز' میگزین کا ایڈیٹر تھا۔ اس کتاب میں حفرت بیوع میچ کی ازن طشتری میں زمین پرواپسی کا نذ کرہ تھا۔ پام نے وہ مسودہ واپس کر دیا۔ "میں نے آدمسکی سے کہاکہ حضرت یسوع میٹ کوایک خلائی انسان کے روپ میں بیان کرنے پر عیسائی اور يهودي دونول مشتعل موجاكي ك\_" يامر في بتايا"جب آدسكي كي وه كتاب چيسي توليس في دیکھا کہ اس نے حضرت بیوع میج کی جگہ و نیس کا خلائی آدمی لکھ دیا تھا۔" آ دمسکی کے دعوے' چاہے غلط ہوں یا تعیمی 'اہراموں اور اڑن طشتریوں کے رابطے میں دلچینی پیدا ہونے کاباعث ہے۔" بیا ہرام ہارے خلائی بھائیوں کے نشانیاں ہیں" آ دسکی نے اپنے پیروکاروں سے کہا۔" یہ کا عَالَی شعور کی نمائندگی کرتے ہیں جے ایک دن دنیا کا ہر شخص سمجھ لے گا۔" آدسکی نے کہا۔" ایک اڑن طشتری اہرام کے اندر چیچی ہوئی ہے جب و نیااس قابل ہو جائے گی تو ہم ان کمر وں میں یوشیدہ رازوں کو دریافت کرلیں گے۔"

آد مکی کادعویٰ ہے کہ پوشیدہ سر تکیں اور خفیہ کمرے صدیوں سے میڈیمس (Mediums)

(وہ لوگ جن کے بارے میں کہاجاتا ہے کہ مردوں کی روحوں سے گفتگو کر سکتے ہیں) سائی تھی (غیب بین) اور صوفیوں کا موضوع بخن رہے ہیں۔ جب انسانیت ' سے نطق کو وصول کرنے کے قابل ہو جائے گی تو خفیہ کمروں کا رازآ شکار ہو جائے گا۔ اڑن طشتر پول سے رابطہ قائم کرنے والے اکثر لوگ بھی اس خیال کے حامل ہیں تاہم بیشریات جارج ہنٹ ولیمن پچاس کی دہائی کے ابتد الگی زمانے میں اس وعوے کی تحرار کرتے ہوئے لکھتا ہے:

" عظیم اہرام کے معماروں نے اپنالیک خلائی جمازاس عمارت کے قریب دفن کر دیا تھا۔ بلاشبہ اب یہ بات جلد ہی ظاہر ہونے والی ہے کہ عظیم اہرام میں خفیہ کرے ہیں اور اس کا اصل داخلی دروازہ اس خاموش چیز کے نیچے پوشیدہ ہے جوشیر کی طرح ہوتے ہوئے بھی ایک انسان کی طرح ہوتے ہوئے میمون (Sphinx) غزہ کے اہرام کے قریب دیو ہیکل مجمہہ جس کا دھڑشیر کا اور چرہ عورت کا ہے )اب یہ مجمہہ زیادہ عرصے تک خاموش نہیں رہے گا۔"

ایک اور اڑن طشتری کے رابطہ کارنے اس قتم کا دعویٰ کیا تھا۔ کیرنے 'نیر اسکا کے مویشیوں کے ایک تاجراین ہولڈ شک نے اڑن طشتری کے جرمن ہولنے والے ایک سوارے مبینہ رابطے کادعویٰ کیا تواس کے ہاتھ میں اسٹیٹ مینٹل ہاسپٹل کا یک طرفہ ٹکٹ تھادیا گیا۔ نفیاتی معائنے کے بعد اسے ہاسٹل سے رخصت کر دیا گیا اور چند بنتوں بعد وہ مشنر یوں میں این تجربات کے بارے میں لیکچر د نیا پھرا۔ شمٹ کے دعوے کے مطابق ۹/فروری ۱۹۲۰ء کی رات آنے ایک اڑن طشتری میں ونیا کے گرد خلاء کی سیر کرائی گئی۔ قطب شالی' روس اور کئی دوسرے ممالک پر سے پرواز کرتے ہوئے 'شمٹ کے دعوے کے مطابق وہ لوگ مصر پنچ جمال شمٹ کو اہر اموں کے خفیہ کروں کی سیر کرائی گئی۔ یوانف او والول نے شمٹ کووہ اصل صلیب د کھائی جس پر حضرت عیستی کو مصلوب کیا ۔ گیا تھا۔ اسے موٹے موٹے کاغذوں جیسی بتیس تختیوں کامعائنہ کرنے کی بھی اُجازت دے دی گئی جو کئی قدر گرے رنگ کی تھیں۔"آپ میری جرت کا اندازہ نمیں کر کتے جب میں نے دیکھا کہ ان تختیوں پر مائنی' حال اور مستقبّل کے واقعات کلھے ہوئے تھے اور جدیدانگریزی زبان میں 'سیاہ روشنا کی . میں اور بڑے بڑے حروف والی صاف متھری تحریر میں لکھے ہوئے تھے۔''ان نشخوں میں لکھا ہوا تھا "ز مین کا موجوده دور ۱۹۹۸ء میں ختم ہو جائے گا۔"ایک اور یوانیف اور ابطه کارContactee)نے اہراموں کے راز کو ذرازیادہ سائنسی انداز میں حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ مسر جی ایل نیر اسکا یو نیورٹی کا ایک ستائیس سالہ طالب علم تھا۔ کر سمس کی چھٹیوں میں وہ اپنے گھر اوماہا جارہا تھا۔ یو نیور ٹی لاء اسکول کے طالب علم کی حثیت ہے اس کا منصوبہ ایک رات کار میں کئکن جانے اور مُدرُم امتحان کی تیاری کرنے کا تھا۔ ''یہ ۵ ارد سمبر کی رات کی بات ہے۔''اس نے بتایا'' میں اب بھی جب اپنے اس تجربے کے بارے میں بات کر تا ہول تو کی قدر نروس ہو جاتا ہوں۔" تی ایل نے تسلّیم کیا۔" میں اس وقت بین الریاستی ہائی وے پر لئکن کی طرف جار ہاتھا۔ میں نے ایک موڑ کا ٹااور ہائی وے پر اوپر جاتی ڈھلان پر کار دوڑائی ٹیلی بات جو میرے ذہن میں آئی وہ یمی تھی کہ آگے ایک اڑن



روزیدا سنون: روزیا پتر کو ۱۷۹۹ء میل و موندا کی بستی خط حصد و موندا کی بستی نظر تم بین خیلے حصد میں بوتی در میان میں موام کے دوز مرہ زندگی کا معمری خط رقم ہے اور سب حدی قبل مین فی خط ہے جس میں دوسری معمدی قبل مین میں حکومت کرنے والے بین انی باد شاہ فی خط ہے جس میں دوسری بین کی وجہ سے بیرو ظافی کے خط کاتر جمہ کسی کی وجہ سے بیرو ظافی کے خط کاتر جمہ کرنا آسان ہو گیا اس طرح قد یم معمر کی تا اسان ہو گیا اس طرح قد یم معمر کی تاریخ والے جس کی وجہ سے بیرو ظافی کے خط کاتر جمہ کرنا آسان ہو گیا اس طرح قد یم معمر کی

طشتری تھی اور دوسری بات بیآئی کہ میں اس میں سیر کرنے والا تھااور آخری پیغام جو میں نے اپنے دماغ میں محسوس کیاوہ بیہ تھا کہ میرے علم میں اضافہ ہونے والا تھا۔''

"بہت خوب!" بی ایل چاایا۔ "اس کمی جب یہ پیغابات میرے دماغ میں آئے میں نے گویا باپ گریڈ حاصل کرلیا۔ آگ تقریبانچو تھائی میں دور' ہائی وے کے دائیں جانب' ایک بہت تیز روشنی دکھائی دی۔ میں نے سیجھنے کی کوشش کی کہ یہ کیا چز ہو سکتی تھی۔ میرے خیال میں یہ کوئی ہوائی جہاز ہو سکتا تھااور امید تھی کہ ابھی مجھے اس کی سرخ' نیلی اور سبز بتیال دکھائی دینے لگیس گی۔ روشنیال اب بھی ہائی وے پر لہر اربی تھیں مگر میری سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ وہ کیا چیز تھی۔ جتنامیں روشنیال اب بھی ہائی وے پر لہر اربی تھیں مگر میری سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ وہ کیا چیز تھی۔ جتنامیں مرئ کے قریب ہوتا گیا آئی ہی میری البھی بڑ ھتی رہی۔" جی ایل نے اپنی کار کو بر کیک لگائے اور روشنیوں کی طرف مرئ کے ایک جانب کار روک دی۔ "میں نے انجی بند کیا' کارے نکلا اور روشنیوں کی طرف دیکھا۔" اس نے بتایا" بچھے یا دے ہواکا ایک تیز جھو نکا مجھے سے مگر ایا تھا۔ ایک تیز اندر تک تھی جانے والی بھی جھے اور کے دوران میں 'مجھے ایک دھائی دی۔ وتت بھی اچانک ہی بھی بیکیں جھیکا کیں۔ اس جھیکی کے دوران میں' مجھے ایک دھائی شے دکھائی دی۔ وقت بھی اچانک ہی بھی جھائی میں۔ اس جھیکی کے دوران میں' مجھے ایک دھائی دی۔ وقت بھی اچانک ہی بھی ہوگائیں۔ اس جھیکی کے دوران میں' مجھے ایک دھائی شے دکھائی دی۔ وقت بھی اچانک ہی بھی ہوگائیں۔ اس جھیکا کیں۔ اس جھیکا کی سے جماز کے گرد ایک سفید ہالا سابنا ہوا تھا۔ میرے خیال میں سے جماز کے گرد ہوگائی نی بھی

جی ایل واپس اپنی کار میں بیٹھا' روشنی کا تعاقب کرنے کا سوچا بھر خیال بدل دیا اور لئکن میں اپنے اپار ٹمنٹ میں آ اپار ٹمنٹ میں آگیا۔"میں جب اوماہا ہے نکلا تھا اس وقت دس نج رہے تھے اور خبریں نشر ہو رہی تھیں۔"اس نے بتایا۔"میں لئکن میں اپنے اپار ٹمنٹ میں آیا۔آئس باکس ہے بیئر کا ایک ڈبا نکالا اور کلاک میں الارم سیٹ کر دیا۔ مجھے یاد ہے اس وقت گھڑی میں بارہ بجنے میں وس منٹ تھے۔ میں تھک گیا تھا اس لیے میں نے بیئر پی اور سوگیا۔"کی دن بعد جی ایل کو احساس ہوا کہ اس دوز کار میں اوماہا ہے لئکن آنے میں اسے ایک گھنٹ بچاس منٹ گئے تھے۔"اتنا وقت تو نمیں لگنا چاہئے تھا۔"اس نے

و ضاحت کی۔''بچھ جسمانی اثرات ہیمی محسوس کر رہاتھا۔'' پہلی بات توبیہ کہ میں سورج کی تمازت کے اثرات محسوس کررہا تھا۔ بیہ عجیب بات تھی کہ نیبر اسکا میں اس وقت سر دی کا موسم تھا۔ میری جلد پر بھورے بن کی جھلک تھی اور میرے رخبار پر دھیے ہے بھی پڑ گئے تھے۔ مگر چندروز بعد جلد صاف ہو گئی تقی ۔ جس رات وہ رو شنی دیکھی تقی آس کی نصبح میر کی آٹنگھیں بھی جل رہی تھیں۔ میں اینے اندرایک عجیب ی بے چینی بھی محسوس کر رہاتھا۔ یوں سمجھ لیں جیسے میری زندگی انتحل پیتل ہو کر رہ گئی تھی۔"اس عرضے میں تی ایل کی زندگی کی اقدار کے بارے میں تصور میں بھی تبدیلی آ گئی تھی۔ "میرے بنیادی نظریات میں اپنی تهذیب 'اینے معاشرے کے ساتھ تعاون شامل تھا۔"اس نے بتايا\_"لكين اب ميں عالمي اقدار كوزياد ه اہم سمجھنے لگا تھا۔" بيبات سمجھنے ميں بھي جي ايل كو كافي دن لگھ كه شايده يوايف اوز كاخاموش رابطه كاررباء و- يوايف اولو جى كى زبان ميں 'خاموش رابطه' ايك خاص اصطلاح ہے۔وہ لوگ جنہوں نے بوانف اوز کو دیکھاہے 'اکثر چند منٹ یا گھنٹوں کے گم ہو جانے کی شکایت کرنے رہے ہیں۔" میں نے ایش لینڈ 'نیر اسکا نے ایک پیرول مین کا قصہ سنا تھا کہ اس نے ا کی یوایف او دیکھی تھی اور اس کی زندگی کے تمیں منٹ گم ہو گئے تھے۔"جی ایل کمہ رہا تھا"اس یات نے مجھے اپنے اوماہا ہے لئکن تک کے سفر کے دورانیہ کو شولنے پر راغب کیا۔ اس سفر میں بچاس منت سے زیادہ شیں لگنے چاہیے تھے اور میں ایک گھنٹہ پچاس منٹ میں لئکن پہنیا تھا۔ اس طرح گویا میری زندگی کاپوراایک گھنٹہ کمیں گم ہو گیا تھا۔ میں خوفزوہ ہو گیا پتا نہیں اس ایک گھنٹے میں ججھے انہوں نے کس ظرح استعال کیا ہو گا۔"جی ایل کو یقین تھا کہ اس ایک گھنٹے میں ضروراس ہے کوئی كام ليا كيا تعا۔ "ايك كھنٹہ كم مو جانے كا احماس موتے ہى ميں عمل تو يم سے گزرا۔ "جي ايل نے بتایا۔"ان نشستول کے دوران میں بچھ باتیں میرے ذہن کی تہوں نے باہرآئیں۔ پھراس رات کے بارے میں زیادہ غورو فکر کرنے پر مجھے اور بہت کی باتیں یادآ گئیں۔"جی ایل نے جب دوسرے رابطہ كارول سے مير ے كام كے بارے ميں ساتوه ميرے پائ آگيا۔ "اكي رابط كاركو غير معمولى حالات كا سامناکرنام تاہے۔ "اس نے کہا۔" میرے خیال میں اے طویل مشاہرے کے تحت رکھ کراس کے روبوں 'خیالات اور نظریات کے بارے میں جا نتاج بینے اور پھر دیکھناچا بیٹے کہ کیاس کے خیالات 'اس کی سوچ میں کوئی ربط ہے یاس کی ساری توانائیاں صرف ایک ہی نقط پر مرکوز ہیں۔ اگر سارے رابط کاروں کے تجزیے کے متیج میں کوئی ایک بات سامنے آتی ہے تواس سے یوالف اوز کے مقاصد کے بارے میں کسی قدر اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے رابطہ کاروں کے اذبان میں کوئی خاص بات بھادی ہویاسب کو کسی ایک خاص تجربے سے گزارا ہو۔ ہم ای بات کی تلاش میں

۔ یوالف اوز کے تجربے کے بعد جی ایل نے قانون کی تعلیم ترک کر دی۔ ایک دوسرے کالج میں داخلہ لیااور فلنے کی ڈگری حاصل کرلی۔ اس وقت وہ ایک کارپوریشن سے منسلک ہے۔" قدیم سائنس اور اہر اموں کے بارے میں میرے خیالات میں بتدریج وسعت آنے لگی۔"اس نے بتایا۔" بیابت اس وت ہے ہونے لگی تھی جب میرے ذہن میں اچاتک ہی ایک نام آیا تھا۔ یولیحس پنجم۔اس نام کا تعلق اس رات کے مشاہدے ہے بڑا گرا تھا۔"جی اہل کو یقین ہے کہ مصر کے اہرام انسانی وجود کی تنجی ہیں۔اس کماب کے لیے ایک مضمون میں وہ لکھتاہے "ایٹم" ایٹم" ایٹم اس صدی میں یہ لفظ کس بی میں سامگر کون کمہ سکتاہ کہ اس لفظ کی ابتداء کیاہے 'ماخذ کیاہے۔ ؟ بہت سارے قاری کہ کتے ہیں کہ ڈالٹن نے جوایک خو دا موختہ شخص تھااور تہی ٹمبھی اسکول میں بھی پڑھایا کر تا تھا اس لفظ ایٹم کو سب سے پہلے استعمال کیا تھا۔ اس نے اپنے شاگر دوں سے اس کی وضاحت کی تھی کہ کا کنات ایسے ذرات سے مل کربنی ہے جنمیں نہ تقسیم کیا جا سکتا ہے اور نہ تباہ کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے لوگ جو ایٹم کی تاریخ ہے کسی قدرواقف ہیں' کہتے ہیں کہ بیدیونانی زبان کالفظے۔" یادر تحمیس۔"وہ کہتے ہیں۔" بیہ لیوی پس اور ڈیمو کریٹس (Damocritus) تھے جنہوں نے سب سے پہلے بتایا تھا کہ یہ دنیا چھوٹے چھوٹے اجسام سے بنبی ہوئی ہے جنہیں ایٹم کہا جاتا ہے۔"جولوگ اس تشریح سے مطمئن ہیں وہ اپنی معلومات میں اضافہ کر کتے ہیں کیونکہ انقاق ہے "مرُ دول کی مصری کتاب "Egyptian Book" "Of The Dead راجتے ہوئے یہ بیراگر اف میری نظرے گزر اتھا۔ آپ کی بھی نذر ہے: "میں آسانی وسعتوں کا خدا ہوں۔ میں نے وقت اور شکل تخلیق کیے ہیں۔ اس وقت جب خلاء ایک بے کرال مائع کی طرح وسیع تھی مجھے کسی نے تخلیق نسیں کیا کیونکہ میں ہر شئے کے وجود سے قبل تخلیق کیا گیا تھا۔ ساحرانہ قوت کی دساطت سے ان تمام لوگوں کے لیے جنہیں میں نے نام دیا تھا، میں نے ایک آسانی نظام مراتب ترتیب دیالور ایک الوہی مادہ بنایا جو خود کار تخلیق کی صفت کا حامل تھا۔ میں ''اے ٹم'' Atum

جین فراکو کر شیبولین: فرانسی المر آبار قدیمه شیبولین نے دریات ثل کے مغرفی کنارے سے دریافت کردہ مالث کی چٹان دوزینا کی تحریر پر بیٹ بیس کی سال صرف کردیے اوربالآخ قدیم مصر کے خط بیرو ننافی کا تر بحد کرتے میں کا میاب ہوگئے جس کی دجہ سے فرعونوں اور ابرام کی تصویر ساسنے آگئ۔



ہوں۔ میں وہ ہوں جو ابتدائے آفریش کملاتا ہے اور
میں وہ ہوں کہ جب بیہ سب پچھ اپنا اختتام کو پہنچ
گا توایک عظیم تابوت میں دفن ہوجائے گا۔" آپ
ویکھیں گے کہ Atom اور Atom کے لیج میں
توضرور فرق ہے گر ان کا: تلفظ ایک ہی ہے۔ یہ
ہی ممکن ہے کہ کی کچے بیج والے نے Atomکو
پیراگراف کا مطلب کیا ہے ؟اس سے ظاہر ہو تا ہہ
پیراگراف کا مطلب کیا ہے ؟اس سے ظاہر ہو تا ہہ
نظر یے لورا یک ایسے ادہ کے وجود ہے جو زندگی
نظر یے لورا یک ایسے ادہ کے وجود ہے جو زندگی
انداز میں سوچت ہیں کہ خلائی وقت ادی دنیا میں
منٹ کی اکائی پر مبنی ہے اور اس کی کوئی زندہ شکل
منٹ کی اکائی پر مبنی ہے اور اس کی کوئی زندہ شکل

سائنس دانوں کے نزدیک مادی وجود کی ابتداء ہے۔اس قدیم ایٹی فلفے سے "نمودبہ مقابلہ وجود" کے نظر بے کا گهرا تعلق ہے۔ یونانیوں کا ایک گروہ و عوے دار تھا کہ حقیقت صرف وہی ہے جھے آدمی اپنی تمام تر حتیات (Senses) کے ذریعے تجربے کی نموٹی پر ریکھ سکے۔ اس نظر نے کے برخیارک "سوفسٹ (Sophists) کہلاتے ہیں۔" ظہور (Phenomena) کے نظریے کو متبول بنانے میں ہم ان لوگوں کے رہین منت میں۔ 'ظہور' کے معنی 'وہ جو ظاہر ہو' کے ہیں۔ وہ لوگ جو ظہور پر یقین رکھتے ہیں انمیں "Sophisticated"سوفسطائی کہاجاتاہے۔طنز اسوفسطائی اس شخص کو کہاجاتاہے جو ظاہر پر ۔ یقین رکھتا ہے۔ وہ چیز جوان کی عقل کی گرفت میں آئیکے۔ بیدلوگ دنیاوی معاملات میں بڑے کائیال ہوتے ہیں۔افلاطون' اس نظریے کاسب برا مخالف' کہتاہے کہ اصل وجود نظریاتی صورت میں بتا کا حامل ہوتا ہے جو خود کو فطری ظہور میں بھی ڈھال سکتا ہے مگر یہ حتی صفات سے ماوراء ہوتا ہے۔ افلاطون کے نزدیک دورائے ہیں جن کے ذریعے علم حاصل کیا جاسکتا ہے۔ ایک وجدانی (روحی) راستہ جو موجودا شکال کو ظاہر کر تاہے اور دوسرا تجرباتی راستہ جو حسّیات کے استعمال سے موجودا شکال کی حقیقت ظاہر کرتا ہے۔ اس کی مثال افلاطون نے اپنی کتاب Republic میں Allegory Of The "Cave کے عنوان سے بیہ تشریح بیان کی نبے چونکہ جدید سائنس نے اپنے فہم کے لیے سوفسطائی طریقہ انتیا کرر کھاہے اس کیے میں اس کے مزید مطالعے کواپنے قار کین پر ہی چھوڑتا ،وں۔ان کی اپنی صفات ہوں گی اپنی حدود ہوں گی اور چونکہ میں حقیقت کے اوراک کے سلیلے میں ایک مختلف نظریے کا حامل ہوں اس لیے میں ان کی ترجمانی کے فرائض انجام نہیں دے سکتا۔اس کے بر خلاف میں اپنے فہم وبھیرے کے لیے افلاطونی نظریے کا بیرو کار :وں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وجود اس ہے کمیں زیادہ اہمیت و صفات کا حامل ہے جتنا ہم محض جو اس کے ذریعے اس کا ادراک کریکتے ہیں۔



## قدیم مصری اور موت

نیلی ویژن والے پرانی موویز کے سلطے میں کبھی کبھارا پنے ناظرین کو ڈرانے کے لیے خوف ناک فلمیں وکھاتے ہیں۔ فریعن اشین کی مووی و کی کر ہمارے ول میں دیو تایا تخلیق کار ہونے کی خواہشیں انگرائیاں لینے لگتی ہیں۔ وولف مین ہمارے اندر پوشیدہ سفی اور حیوانی جذبات کے خلاف جنگ کی علامت ہے۔ ممی (Mummy) بھی محض وہشت ہان لوگوں کے لیے جو قدیم مصری مقبروں کو کھڑا گئے ہیں اور ان کی لیدی آرام میں خلل کاباعث بنے ہیں۔

علائے اسر ارکا کہنا ہے کہ ممی کے خو فٹاک انتقام کی داستانوں میں بہر حال کچھ نہ کچھ حقیقت ہے۔ ۱۹۱۲ء میں ایک غیر معمولی واقعہ ہوا تھاجس کا تعلق مصر کی "شاہوں کی وادی" Valley of the) (Kings میں واقع توتیج آمن کے مقبرے سے تھا۔ ماہر الزیات (Archaeologist) ہاور ڈ کارٹر ووپسر کا کھانا کھا کر ذراو برآرام کرنے لیٹا تھا کہ تیز اندر تک اتر جانے والی کراہوں نے اس کے مکان کے خاموش پر سکون ماحول کو منتشر کر دیا۔ کارٹر اس وقت ایسے مہم جو یوں کی فیم میں شریک تھا جنہیں تو قع تھی کہ وہ کسی قدیم فرعون کا زیر زمین مدفن تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کر اہل سن کراس نے آمکھیں کولیں تو اجابک ایک جھر بول بھرے چرے والا عرب اپنے ڈ ھیلے روایتی چو نے میں ملبوس اس کے تمرے میں گھس آیا۔ مد قوق سااخرو ٹی رنگ جلد والابوڑھا عرب بری طرح بانپ ر باتھا۔''آفندی''وہ جو شلے انداز میں باتھ امرا تا ہوا یو لا۔'' میں ہر ممکن تیزی ہے دوڑ تا ہواآیا ہوں۔ قبرول کے ذاکو پیر لوٹ مار پر تلے ہوئے ہیں۔ ان بدیخت چورول کے دو گروہوں میں قدیم قبروں ہے نکلنے والے سامان کو حاصل کرنے پر جنگ ہور ہی ہے۔ جیتنے والا گروہ زمین کھوو کر مقبرے میں مخس جائے گااور سارا مال سمیٹ لے گا''۔اس دن کے واقعات کو باور ڈکارٹر بعد میں لکھتے ہوئے کتا ہے: "سد پسر مو چکی تھی میں نے جلدی جلدی اپنے چند کار ندول کو جوآرمی لیبر لیویز کے مفرور سیابی نتھے 'ساتھ لیااور ضروری سامان اور آلات لے کر جائے و قوے پر بہنچ گیا۔اس میم کے لیے جمیں اٹھارہ سوفٹ بلند کر نا بہاڑی پر چڑ صناتھا۔ جب ہم دہاں پنچے تورات آدھی گزر چکی تھی۔ جاند کی روشنی میں گا ئڈنے ایک رہے کی طرف اشارہ کیاجو چوٹی ہے،ندھانیچے کی طرف لٹک رہاتھا۔غورے نے پرالی آوازیں سانی دیے لگیں جیسے ڈاکووا قعی زمین کھودنے میں مصروف ہوں۔سب میلے تو میں نے ان کاوہ رسد کاٹ ڈالاجوانسوں نے اپنی واپسی کے لیے لئکار کھا تھا۔ پھر میں نے اپنامشبوط رسد باندھ كرينچ لاكاديا۔ اس رے كے ذريعے ميں چوٹی ہے نيچ اترا۔ چاندنی را تول ميں مقبروں كى کے دائی کر کے ان میں د فن مال لو ثناو ہاں کے ڈاکوؤں کا عام شغل تھا۔ میں جب و ہاں پہنچا تو آٹھے آد کی بیزی تندی ہے کیدائی میں مصروف تھے۔ مجھے دیکھ کر سب ساکت ہو گئے۔ میں نےان کے سامنے تجویز

پیش کی کہ اگروہ چاہیں تو میرے رہے کے ذریعے واپس جا سکتے ہیں ورنہ کچر میں چلا جاتا ہوں اوروہ سب وہیں پڑے رہیں گے کیونکہ ان کے فرار کارستہ میں پہلے ہی مسدوو کر چکا تھا۔ کچھ دیر سوچ بچار کے بعد انہوں نے وہاں سے خاموشی سے چلے جانے کو ترجیح دی۔ان کے جانے کے بعد میں نے باقی رات وہیں گزار دی۔"

یہ آٹھوں افراد ایک ایسے گاؤں کے رہنے والے تھے جس پر مجھی عبد الرسول کی حکمر انی تھی جو مصر ک روایات میں مدفون خزانوں کولو ننے کے سلسلے میں خاصی شریت کا حامل تھا۔ان بد قسمت جوروں کو فرار ہوتے وقت مصری بولیس نے گر فقار کر لیااور فوری انساف کے تحت اسیں سولی پر چڑھادیا گیا۔ ایک انگریزی اخبار نے لکھا: "وہباد شاہ توتیج آمن کے مقبرے کی بد دعائے پہلے شکار تھے۔ "شاہوں کی وادی کاب سحر زدہ راستہ سیدھا تو تنج آمن کے مقبرے تک حاتا تھا۔ فرعون کے مدفن کے دروازے تک بینچنے کے لیے بچتروں' چانوںاور دیگر کھنڈرات اور ر کاوٹوں کو ہٹانے میں مز دوروں کوبر سوں لگ گئے تتھے۔ پھر بڑی احتیاط سے دروازہ کھولا گیااور مہم کے دوسرے لیڈروں کے ساتھ باور ڈ کارٹر ایک سرنگ ہے گزر تا ہوامقبرے میں جا بیٹجا۔''کیا یسال بچھ ہے ؟''لارڈ کار ناروان نے پو چھا۔ باور ڈ کارٹر نے اپنی ٹارج کی روشنی چاروں طرف ڈالی۔" یہ جگہ تو نواور اُت ہے ہمری ہوئی ہے۔"اس نے بتایا۔ کارٹر کی ٹارج کی روشنی میں کی سنہرے دیوان و کھائی دیئے۔ ایک ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا تخت تھا۔ سونے کے بے شار مجمع تھے دو سونے کے متبرک ظروف تھے جن کی شکلیں سانپوں جیسی تھیں۔ان کے علاوہ مقبرے کی دیواروں پر کئی بد د عائیں تحریر تھیں۔"جو کوئی بھی فرعونوں کے آرام میں خلل کاباعث ہو گاموت اپنے پروں کو تیزی سے بھڑ پھڑ اتی ہوئی انسیں دبوچ لے گی "ایک دیوار پر یہ تحریر سونے کے حروف میں لکھی ہوئی تھی۔ایسی ہی اور بد دعائیں چیڑے کے مکڑوں پر سونے کی نکیادک پر لکھی ہوئی دیواروں پر چسپال تھیں۔ ان کے ساتھ ساتھ دیواریں سونے کے مقدس بحو نرول ادر قدیم مصری مقدس علامات ہے تبی ہوئی تھیں۔ان عظیم اثری دریافتوں کی داستانول کے بارے میں چینی ہوگی خبروں کی روشنائی خٹک بھی نسیں ہوئی تھی کہ اُخباری نما کندوں اور خبرول کے بھو کے ایڈیٹروں نے ''ممی کی بدد عا' اور ''فرعونوں کا قبر'' کے نام ہے بلیندوں کے بلیندے شاک<sup>ع</sup> کرنے شروع کر ویئے۔ فرعونوں کے مقبروں کی کحدائی کے خوفناک نتائج کے بارے میں خوفناک پیش گوئیال کر کر کے اخبارات نے اپنے قار کین کے وسیع حلقے میں سنسنی اور پیجان ساپیدا کر دیا۔اور جب ۲ ایریل ۱۹۲۳ء کولار ڈکار ہار وال صرف تین ہنتے ہیمار رہ کر مرگیا تو فرعونوں کے قهر کی واستان زبان زدعام ہو گئی۔ لارڈ کوا کیک کیڑے نے کاٹ کھایا تھااور پھروہ جال برنہ ہو سکا۔ ''میس سے زیادہ افراد جو کسی نہ کئی طرح اس مشہور مقبرے کی کحد ائی ہے منسلک تھے کیے بعد دیگرے پراسرار اموات ؟ شکار ہو گئے "ی ڈبلیوسیر ام نے اپنی کتاب" دیوتا" قبریں اور محقق: داستان اِٹریات" نامی کتاب میں لكحااور قارئين كو حيرت وخوف مين مبتلا كردياله ان پراسر اراموات كا اثريه مواكه جب انتائي د قيانوي قتم کے ماہر مصریات کے سامنے بھی اگر کو کی شخص تو یخ آمن باد شاہ کے مقبرے کی بدوعا کا تذکرہ کر <del>۔</del>

توہ بھی کیکیا کر رہ جاتا۔ وہ انگریز جو ہاورڈ کارٹر کا سیکریٹری تھاجب ایک بالکل صحت منداور خوش ہاش رات اپنے ہستر پر سویا تو پھر صبح اس کی لاش ہی مل سکی تھی۔ کارونر کے بیان کے مطابق اس کی موت کی کوئی وجہ سمجھ میں شیں آسکی تھی۔ لارڈ ویسٹ بری بھی جو اس مہم سے منسلک تھااور جو انگلینڈ کی ایک انتائی ممتاز شخصیت تھاایک دن اپنے مکان کی سا قویں منزل کی کھڑ کی سے باہر کود کر جان گنواہیٹھا۔ انتائی ممتاز شخصیت تھاایک دن اپنے مکان کی سا قویں منزل کی کھڑ کی سے باہر کود کر جان گنواہیٹھا۔ اس کی جو ہاور ڈکا شریک کار تھااور تو آئ آمن کے مقبر سے کی کھد ائی ہیں بڑا فعال تھا چند روز بعد اوپانک ہو تھے۔ آبری ہر برٹ نے جو لارڈ کار ناروان کا سویتا ہمائی تھا، چند روز و پاگل بین کے بعد خود کئی کرئی۔ فرور ک آبری ہر برٹ نے جو لارڈ کار ناروان ایک کیڑ سے 1979ء میں ایک اور پر اسر ار موت نے دنیا کو جرت زود کر دیا۔ لیڈی الزیقہ کار ناروان ایک کیڑ سے کا کے بیٹ نے جیب و غریب ہماری میں مبتال ہوئی تھی۔ سات سال کے اندر اندر بیس سے ذیادہ افراد جنہوں نے توسیح آمن کے مقبر سے کی کھد ائی میں حصہ لیا تھااس دار فائی سے کو چی کر گئے۔

مر تبہآگ لگ چکی ہے"اس نے اخباری نمائندوں کو بتایا۔"رات میں الماری میں سے شیشے کے ہر تن گرتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں۔"کہیں بیآپ کا داہمہ تو نسیں ہے؟ایک شکی مزاج اخباری نمائندے نے سوال

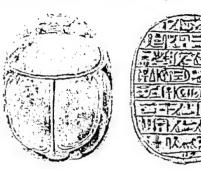

زروجوابر سے تراشابوامقد س بحنوراداس تسویر میں جو موگری و کھائی گئی ہے وہ سوری دیو تا کی علامت ہے جس کے لوپر غام طور پر اسٹیپ کے طور پر غالمت، مائی ابنی تھی بجک اندرونی خانے میں تصویری خط میں کوئی نے کوئی، اتحد یا کمانی رقم کی جاتی تھی اس بیرے مقدس بحضورے میں قر محول متدس بحضورے میں قر محول آمن بوت سوئم کی کمانی بیان کی کیا۔" میں ایسانسیں سمجھتا۔" سر الیگزینڈر نے جواب دیا۔" ایک سر جن ٹمیٹ کرنے کے لیےوہ مڈ ک میں۔ مجھ سے مانگ کرلے گیا تھا۔ اس رات اس کی ایک ملازمہ سر پوش بھوت کو دیکھ کر ڈر کر بھا گی اور اپنی . ٹانگ توژبیٹھی۔ڈاکٹر دوسرے دن وہ ہڈی جھے واپس دے گیااور ہمارے گھیر میں پھرے وہی واقعات شردع ہو گئے۔"لیڈی سُٹن ۱۹۳۱ء میں مصر کی سیاحت کے لیے گئی تھی تو غزہ کے قریب ایک مقیرے ہے یہ بڈی ہاد گار کے طور پر ساتھ لے آئی تھی۔" میں ایک سیدھاسادہ اسکاٹ مین ہوں۔' سر اليگزينڈر نے کہا۔ ''میں مر دوں اور روحوں کو بلانے والوں اور اس قتم کی دوسر ی خرافات پر لیتین نئیں رکھناکین میرے گھر میں ہونے والے ان عجیب وغریب واقعات نے مجھے البھن میں ڈال دیاہے لگتاہے اس ہڈی ئے کوئی بڈ دعایا کوئی نحوست یا کوئی ادر بلا منسلک ہے۔'''ہم اب مصر واپس جارہے ہیں۔ میری بیوی اس بڈی کوائی مقبرے میں رکھ کرآئے گی جمال ہے اسے اٹھا کر لائی تھی۔ "سر النگزینڈر کمہ رہے تھے۔ "ہم اس ہٹری کو کسی اور کے ہاتھ جھیجنے کے جائے خود وہاں جارہے ہیں کہ ب چیز لیتنی طور پر واپس این جگه کپنچ سکے۔اب بیہ خو فناک باتیں ہماری پر داشت ہے باہر ہو تی جار ہی ہیں ا نتیں اب بند ہو جانا چاہئے۔"ایک اور نمائندے نے شر ارت آمیز نظر ول سے سر اکیگزینڈر کی طرف دیجتے :وئے پوچیا۔ ہمیآت بیادر شے میرے ہاتھ فروخت کرنا پُند کریں گے ؟ "وونوں میال بیوی نے بیک وقت اپنے سر افی میں ہلاوئے۔"ہرگز نسیں۔"ہم اس بد بخت ہڈی کی وجہ سے بروک معیبت میں مبتلارے ہیں۔ ہم سیں چاہتے کہ کوئی اور اس کی وجہ سے دیسی ہی پریشانیوں میں سے گزرے جن سے ہم گزر رہے ہیں۔" پریس کا نفرنس کے بعد دونوں میال بیوی مصر روانہ ہو گ انہوں نے وہ نقر کی بڑی غزہ نے مقبرے میں رکھ دی۔ فرعون کی پریشان کن بدوعا کا اثر ختم ہو گیا. سٹن کچرایۓ گھر میں آرام و سکون ئے رہنے لگے۔ان کے گھر میں کچگر وہ سریوش بھوت بھی منیر دیکھا گیا۔ پھرید سب بچھے ایک ناخوشگواریاد بن کررہ گیا۔"میں بیہ نتیں کمتا کہ میں ان باتوں کو سمجھ ہوں۔" سر الیگزینڈر نے کہا۔" میں صرف میہ جانتا ہوں کہ ایسا ہوا تھا۔ یقیناد نیامیں ایسی غیر معمولا قو تیں اور طاقتیں بیں جو ہماری سمجھ ہے باہر ہیں۔ میں بڑا شکر گزار اور مطمئن ہوں کہ اب وہ سب کیج ماننى كاحسه بن چكاھ۔"

ب من سد بی پراسر ار علوم کاایک بال وار طالب علم جون جیمز نارتھ ویل پراسر ار حالت میں موت مشکار ہو گیا۔ اس کی ذاتی لا ئبر بری میں اس موضوع پر تین ہزار سے زیادہ نادر کتابوں کاذخیرہ تھا۔ مسئلار ہو گیا۔ اس کی ذاتی لا ئبر بری میں اس موضوع پر تین ہزار سے زیادہ نادر کتابوں کاذخیرہ تھا۔ مسئلا گیا۔ تھی کی براہ راست نحوست میں ہے۔ تھی۔ خیر معمول چیزوں کی تعادہ وہ کھی جے: "کے ۱۹۳۲ء تک ہم بروی خوش اور اطمینان سے رہ رہے تھے۔ غیر معمول چیزوں کی تلاش کا شور پر اگر نے کے جار کی مصری اہراموں کو پر اسر اریت کی تحقیق کے لیے مصری اہراموں کا براسراریت کی تحقیق کے لیے مصری اہراموں کا براسراریت کی تحقیق کے لیے مصری الجرور تھا۔ بیاس آیا اور الکید مصری تین تقرور کی جین تشرادی کا می شدہ ہاتھ جمیں فروخت کرنے کی بیش کئی۔ وہ عرب بین تقرور کا جور تھا





میدان جگ میں بھاری اسلع کے جائے قدیم معری کنڑی کی بنی بوئی بوئی بوئ وحالیں استعال کیا کرتے تھے ان کے ایک باتھ میں تیر اور دو مرے ہاتمہ میں کلمازی بوٹی تھی اور میدان جنگ میں مردول کے ساتھ ساتھ عور تیں ہمی شرکت کیا کرتی تقییں جگ کج آئاز شعبائی جاکر کیا جا تھا۔

تاہم لگتا تھاجیے وہ اس ہاتھ کی تاریخ سے پوری طرح واقف تھا۔ اس کا دعویٰ تھاکہ وہ ہاتھ ایک مصری شنرادی کا تھاجو مینس (Menes) (پہلے

فرعُون) کے دور حکومت ہے تعلق رکھتی تھی۔ ہم نے دو خو فٹاک ہاتھ خرید لیااور اس کے فورا ہی بعد میرا شوہر بے خوانی کامریض ہو گیا۔ بستریر بڑنے کے بعد گھنٹوں بعد جاکراس کی آنکھ لگتی اور جب اس كِ آنكة لك حاتى تووه فوراي گعبر اكر حاك المحتابه وه ايك خو فناك خواب ديكيتا تحاجيب كو ئي ہاتھ اس كا گلا کحونٹ رہا ہو۔ کئی ماہ تک اس کی کیمی کیفیت رہی اور مچمر ایک رات وہ نیند کی حالت ہی میں چل بسا۔ ڈاکٹروں کے مطابق رات نیند کے دوران میں تکیوں کی وجہ ہے اس کادم گٹٹ گیا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ و داس ممی کے ہاتھ کی نحوست کا شکار ہوا تھا۔ میں نے اس منحوس ہاتھ کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اپنی لائبر بری میں تیزآگ د برکائی اور ماتھ اس آگ میں مجھنگ دیا۔ اس ماتھ کو مکمل طور پر جلنے میں تین گینئے گئے تھے۔ مجھے مصریوں کی ایک روایت یاد متمی کہ انسانی جسم کو قطع پریدے محفوظ ربنا چاہئے۔اب میں ایک تعویز پینے رہتی ہول تاکہ اس منحوس ہاتھ کی بددعاہے محفوظ رہ سکول۔"اس خط کو لکھنے کے کچھ عرصے بعد مار گریٹ نارتھ ویل کا نیند کے دوران میں انتقال ہو گیا۔ کارونر کی ر بورٹ کے مطابق موت دم گھٹنے کی وجہ ہے واقع ہو ئی تھی۔ایک عام خیال مہے کہ فن حنوط کار می ماضی کی بہنا ئیوں میں گم ہو چکاہے۔ تاہم مصر ی طریق اموات کے ماہرین نے کیجھ مسودات کوڈی کوڈ کر کے معلوم کیاہے کہ مصری ممی کسے تیار کرتے تھے۔ سر ویلس نجابک متناز ماہر مصریات نے اپنی کتاب "وی ممی" (مطبوعہ ۱۹۲۵ء لندن) میں فن حنوط کاری پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے وہ لکھتا ہے: "بیہ سوال ابھی حل طلب ہے کہ آیا فن حنوط کاری مصر کے قدیم باشندوں کا اپنا شاہکار تھایا انہوں نے یہ فن ایشا کے نووار دوں ہے سکھا تھا۔ یہ بات جمیں کیٹینی طور پر معلوم ہے کہ آکسفور ڈیٹس اس دور کے ایک اعلیٰ عمدے دار کی نقشین اوح محنوظ ہے جو تقریباً چار بزار قبل منع میں دوسر۔
سلسلہ سلاطین کے پانچویں بادشاہ 'سینٹ' کے دور میں بنائی گئ تل اس نقشین اوح پر کندہ تصاویرا
تحریرے' جن میں دیو تاہے من کی گئے ہے کہ مرنے والے کو اس کی لحد میں کھانوں کی کی نہ ہو'
چلتا ہے کہ اس ابتدائی دور میں بھی قبروں اور مقبروں کا فن کس کمال تک پہنچ چکا تھا۔ جس شخض
لیے یہ لوح بنائی گئ تھی اس کا نام"شیرا" تیااور اسے پیفیر کاور جہ حاصل تھااس نقشین لوح سے یہ چلتا ہے کہ دہ' مئو تن مریک' یعنی شاہی رشتے دار تھا۔

جب ملب مرا من المراقی میں ان میں ایسی وعائیں ہیں شامل ہیں کہ دیو تا مر نے والوں کو اگلی دنیا تی ہراروں بیل عطا کریں المین کی پٹیاں ویں ممکیک ویں اشراب سے لبریز صراحیاں ویں اخوشہو جم ریں وغیر ہوغیر ہوائی دیاں تو تاہم کہ قادات اند فیننی رسومات مرنے کے دیں وغیر ہوغیر ہوائی اور ندگی پر یقین ان مصریوں کی ذندگی کا ایک لازی حصة بن چکا تھا۔ بادشاہ سینٹ کے و حکومت میں ایک طبق مسودہ مرتب کیا گیا تھا۔ یہ کام ہرسوں کے تج بات اور تحقیق پر محیط تھاجس۔ بتا چاتا تھا کہ مصریوں کو اناثوی (علم تشریک کا ایک اس قدروا قفیت بہر حال تھی جو انسانی جم بتا تھا کہ مصریوں کو اناثوی (علم تشریک کا ایک علامی کے دور حکومت میں جو پادری تد فیننی رسوم کے ذمہ بادشاہ کے وجود کی تصدیق ہوتی ہے اور اس کے دورِ حکومت میں جو پادری تد فیننی رسوم کے ذمہ بادشاہ کے وجود کی تصدیق ہوتی ہوتی ہو اس کی دور حکومت میں جو پادری تد فیننی رسوم کی تحصی اور یہ بھی کہ وہ مرنے کے بعد جی المختے پر بھی وقتین رکھتے تھے ہی دوجہ تھی کہ وہ تھی کہ وہ تر جمیں ہوتی کہ وہ تھی کہ وہ تھی کہ وہ تھی کہ وہ تھی کہ وہ تر جمیں ہوتی کہ وہ تھی کہ وہ تھی کہ وہ تھی کہ وہ تھی کہ وہ مرنے کے بعد جی المختے پر بھی باخیے مردوں کے اجمام کی بوی حفاظت کرتے تھے اور بعد میں اشید خفیہ مقامات میں وفن کر دیتے تھے۔

علیہ معاہ کے دور کی تقضین لوح جس سے بیات پایئہ یقین کو پہنچ جاتی ہے کہ حنوط کاری پا جسی کہ بینٹ کے دور کی تقضین لوح جس سے بیات پایئہ یقین کو پہنچ جاتی ہے کہ حنوط کاری پا جسی کہ بینٹ کے دور کی تقضین لوح جس سے بیات پایئہ یقین کو پہنچ جاتی ہے کہ حنوط کاری پا سلسلۂ شاہی ہے جی شروری عام سے داوقف تھے جو حنوط کاری کے لیئے لازی حیثیت رکھتا تھا۔ مائیت قو کے ذریعے جمیں بیتا ہے کہ پہلے سلسلۂ شاہی کے دوسرے بادشاہ ٹی ٹانے ۲۳ ۲۲ جس قبل مسیح میں اناثوی پر ایک کتاب کہ تھی اور ہر وقت دواؤں ہے جربات کرنے میں مصروف رہتا تھا۔ اس بادشاہ کی مال جس کا نام شیخ کی اور ہر وقت دواؤں ہے تجربات کرنے میں مصروف رہتا تھا۔ اس بادشاہ کی مال جس کا نام شیخ مصریوں کے اجسام جو ابتدائی چار سلسلہ شاہی کے دوار ہے تعلق رکھتے ہیں اپنے تادوتوں ۔ مصریوں کے اجسام جو ابتدائی چار سلسلہ شاہی کے دوار سے تعلق رکھتے ہیں اپنے تادوتوں ۔ فیصانیوں کی شکل میں پائے گئے ہیں۔ یہ اجسام تقریبا چیہ ہزار سال ہے آج تک بند ہی پڑے تھے دفیانیوں کی شکل میں پائے گئے ہیں۔ یہ اجسام تقریبا چیہ ہزار سال ہے آج تک بند ہی پڑے تھے دفیانیوں کی شکل میں پائے گئے ہیں۔ یہ اجسام تقریبا چیہ ہزار سال ہے آج تک بند ہی پڑے تھے کو نا دفیان کی شمان دول کی نشان دبی کرتی ہے کہ مصر میں ابتدائی شاہی ادوار میں حنوط کاری کارواج نسیں تو خوات کی نشان دبی کرتی ہے کہ مصر میں ابتدائی شاہی ادوار میں حنوط کاری کارواج نسیں تو اور اسل ریگ پر تحقیں اور ان میں ہے بٹومین (تارکول یارال) کی تیزیوار بی تھی۔ اپنے مردول

۔ یم مصری جس طرح حنوط کماکرتے تھے اس کاعلم جمیں بو نانی مور خول کی کمانی سے اور ممیوں کے ز پیر کرنے سے ملتاہے۔ ہیر وڈوٹس کے مطابق"جب کسی خاندان کا کوئی قابل ذکر آدمی مرجاتا تواس اندان کی ساری عور تنیں اینے سر اور منہ کو کچیز میں لت پت کر لیتیں اور مرنے والے کو گھر ہی میں عور کر شهر میں نکل جانیں۔اینے سرول کو پیٹیس 'سینے ننگ کر کیتیں 'کیڑے کیار کیتیں ہاتی رہتے وار ن کے پیچیجے پیچھے چلتے رہتے۔اس کے بعد مرویمی حرکت کرتے۔جب یہ نوحہ بازی ہو جاتی تو پھر ش کو حفوظ کرنے کے لیے لایا جاتا۔ شریل مخصوص آدمی متے جو یہ کام کرتے تھے۔ جب ان کے س لاش کولایاجاتا تو وہان لوگوں کولکڑی کے بینٹنگ کیے ہوئے تاہو توں کے نمونے د کھاتے۔ بھر ؛ انہیں بتاتے کہ اس انداز میں لاش کو حنوط کرانے براس قدر زیادہ خرچہ آئے گا۔ پھروہ انہیں دوسری تم کے کم قیمت تاذیت و کھاتے اور آخر میں سے ترین تادیوں کی ماری آتی بیٹوں قتم کے تاذیت اور نوط کے طریقے بتاکر فیصلہ وہ ان پر چھوڑو ہے کہ جس طرح چاہیں' جتنے میں چاہیں وہ اینے مر دے کو نوط کروالیں۔ لوگ انسیں این فیصلے سے آگاہ کرے مردہ الن کے پاس چھوڑ جاتے اور پھریہ حنوط کے ہرا نی درک شاپ میں اس پر کام شر وغ کر دیتے۔ سب ہے سلے یہ لوگ لوے کے ایک یک کوناک کے ذریعے مردے کے سر میں ڈال کراس کامغز نکالتے۔ کچھے حصہ اس طرح نکال کرو داس خالی جگہ یں کوئی دوا کمیں بھر وہتے۔ بھروہ ایک تیز نو کیلے بھر ہے اس کے پیپ میں چر الگاتے اور آنت اور وجھڑئ نکال لیتے۔ معدہ کو کھجور کی شراب سے وصو کر پیٹ میں خوشبو چھڑ کتے۔ پھر معدے میں نتلف قتم کی خوشبو کیں ہمر کر دوبارہ اندرر کھ کریبیٹ کو می دیتے۔ یہ سب بچھ کرنے کے بعد وہ لاش و نیٹرم کے محلول ہمر ہے بپ میں ڈبو دیتے اور ستر دن تک اس کے اندر رہنے دیتے حسی جسم کو اس

یلے میل مصر میں کشتیں بیم س کو طاکر منائی جاتی تھیں سات توریخر ڈال نے بیم س سے بنائی ہوئی کشتی راک ڈر سے مصر سے امریکہ میک سفر کر کے اس بات کا جُوت فراہم کیا کہ بیمی س سے کشتیل مائی جاتی ہیں بورید جو بی سندر میں چل ہجی متی ہیں۔



ویر م سے موں مر سے ب ان دیود ہے اور سر ان اور کا ان میں ڈیو کے رکھنا خلاف قانون سمجھا جاتا تھا۔ سر دن کے بعد وہ لاش کوباہر نکال کر خوب المجھی طرح دھوتے پھر جسم کولچک ار لیڑے کی بٹیوں میں لیبیٹ کر انہیں گوند ہے چپکا کی اور گلیو کی جگہ گوند ہی استعمال کیا کرتے تھے۔ کی لاش رشتے واروں کے حوالے کر دی جاتی جو انسانی جسم کی طرح ساختہ لکڑی کے تاہت میں ہند کر کے اسے تہہ خانے کی ویوار کے ساتھہ کھڑا اکر ویتے اور اسے تہہ خانے کی ویوار کے ساتھہ کھڑا اکر ویتے اور اسے تہہ خانے کی ویوار کے ساتھہ کھڑا اکر ویتے اور اسے افتہار کر لیتی۔ وہ اوگ جو زیادہ حوط شدہ صورت اختیار کر لیتی۔ وہ اوگ جو زیادہ ور میانی طریقہ اختیار کرتے تھے۔ اس طریقے ور میانی طریقہ اختیار کرتے تھے۔ اس طریقے

ہے نہ لاش کا پیپ جاک کیا جاتا نہ آئتیں وغیر ہ نکالی جاتیں باعہ سرنج کے ذریعے سفید دیووار کا تیل معدے میں ہر ویاجا تا پھر جسم کو مقر روع سے تک نیٹرم کے محلول میں ڈیو دیاجا تا۔ آخری دن لاش کو زکال کرا مجکشن بی کے ذریعے پیپے میں ہمر اہوا تیل نکال لیاجا تا۔ یہ تیل اس قدر طاقت در :و تا تناكه اندرآنتول ادر دوسرے اعضاء كو گلاديتااور گوشت كو بھى جائے جاتا۔ اب لاش میں ہڈیوںاور کھال کے سوا کچھ بھی باتی نہ پیتا۔ پھریہ لاش رشے داروں کے حوالے کر وی جاتی۔ تیراطریقہ غربا کے لیے مخصوص تھا۔اس طریقے میں لاش کو پہلے سائری کے محلول ے د حویا جاتا کچر ستر دن تک نیٹرم میں رکھ کر لواحتین کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ تورات کی كتاب اول كرباب ٣ : اين مذكور ب كه حضرت يعقوب كوچاليس دن مين حنوط كيا كيا مكران كا سوگ ستر دن بی منایا گیا تھا۔ مصری مسودات سے بتا چلتا ہے کہ مصریوں کے ہاں آدمی کے م نے اور د فنانے کے عرصے میں بردااختلاف تھا۔ایک حالت میں حوط میں سولہ دن لگتے تھے۔ پٹیاں پینیتس (۳۵) دن میں باند ھی جاتی تھیں اور تد فین ستر دن بعد ہوتی تھی اس طرح کل ا ۱ اون لگتے تھے۔ ایک اور حالت میں حنوط میں ساٹھہ دن لگتے تھے۔ و فٹانے کی تیار کی میں جیار دن لَكَتَ سِمَة اور د فنانے میں چیبیس دن لَكَتَ سِمِّة اس طرح كل چیمیانو بے دن لَكَتَ سِمِّھ - ایک اور جگہ بتایا گیاہے کہ حنوط میں ستریا آی دن لگتے تھے اور تدفین میں دس مینے لگتے تھے۔ڈالوڈور س کئی معاملات میں بیروڈوٹس سے متفق ہے بلحہ کچھ اور تفصیلات بھی بیان کی گئی ہیں۔اس کے مطابق جب کوئی آدی مر جاتا تھا تواس کے تمام رشتے دار اور دوست اپنے سر ول اور چرول پر کیچڑ ملتے مٹی ڈالتے اور جب تک مر دہ کو دفنا نہ دیا جاتا پورے شرمیں سینہ کو بی کرتے ؟ آہ و کِج کرتے چکر لگاتے رہے تھے۔اس دوران میں وہ لوگ نہ نمانے نہ شراب پینے نہ اپنی پیند کا کھانا کھاتے اور نہ ہی اچھے کیڑے سنتے۔ان کے خیال میں بھی حنوط کے بیہ تین طریقے تھے۔ پہاا طریقہ منگا تھااس میں جاندی کا ایک ٹیانٹ (تقریباً ایک ہزار ڈالر) لگتا تھا۔ دوسرے میں میں منی ( تقریباً دوسو چالیس ڈالر) اور تمیرے میں بقیناً بہت ہی کم ٹرچ آتا تھا۔ حوط کرنے والے لوگ اس طبقے ہے تعلق رکھتے تھے جن کے ہاں درا ثناً یہ فن چایار ہاتھا۔ یہ لوگ حنوط کے مختلف طریقوں کو لکھ کر رکھتے ہتے ان کی قبتیں درج کرتے تھے اور پھر مرنے والول کے عزیزول ے معاملات طے کر کے کام شروع کرتے تھے۔ جب مرنے والے کے لواحقین کمی ایک طریقے پر مثفق ہو جاتے تولاش ان حنوط کرنے والوں کے حوالے کر دی جاتی تھی ہیہ لوگ لاش ان او گول کو دے دیتے جو حنوط کے طریقول میں مہارت رکھتے تھے۔ یہ لوگ جسم کو زمین پر ر کھ کر سب ہے پہلے اس کے دائمیں جانب نشان لگاتے پھر ایک دوسر اآد می تیز دھاروالے پھر ے اس نشان زوہ جھے کو چیر دیتا۔ اس کے بعد بید دونوں آدمی وہاں ہے بھاگ اٹھتے۔ ان کے شاگر د مڑ مڑ کر پھر مارتے اور جنتر منتر پڑھتے تاکہ انسانی پیٹ چاک کرنے کے جرم کے انتقام



ے ج سکیں۔ کیونکہ مصریوں کے ہاں ہمیشہ ہے انسانی جمم کوکسی بھی طرح نقصان پنچانے کوبے حد مکروہ جرم سمجھا جاتا تھا۔ حنوطیوں کی معاشرے میں بڑی قدر تھی کیونکہ وہ

ید می آپ فرعون قری آمن کی مادظ کررہ بین بین بین بین بین بین بین بین باد شای تاج بین بین بوشار کے شای تاج بین او اب اور اس کے ایک طرف عین والا پر نده والا پر نده موجود ہے جر بادشاد کی روح کی نمائندگی کر تا بید گاران الی تابات کام موسوم ہے۔

راہبوں کے دوست تھے اور یوں آزادی ہے مندروں میں آجا سکتے تھے جیسے پیدائشی پاک صاف ہوں۔ مچھریہ لوگ دوبار وآکر لاش کے گر و جمع ہو جاتے تھے۔ان میں ہے ایک لاش کے جم میں لگائے گئے زخم کے اندر ہاتھ ڈال کر دل اور پھیسیووں کے سواہم چیز تھینچ کر نکالیا تھا۔ دوسر ہے لوگ آنتوں کو تھجور کی شر اب اور دیگر خو شبوبات ہے دھوتے آثر میں جسم کو صنوبر اور دیگر تیلوں ہے د حو کراس میں کئی دوائنس اور مسالہ جات ہمر دیتے اور اسے الیں مکمل صور ت میں لے آتے کہ ان کی بصنو ؤں اور پلکوں تک میں خلل شمیں پڑتا تھا۔ اس طرح ہر سول بلجہ صدیوں بعد ہمی ان کی 'بّاسانی شناخت ہو سکتی تھی۔بے شار مصری ایسے تھے جوایئے آباؤ اجداد کی لا شوں کو عالی شان مقبر ول یا کمرول میں رکھتے تھے تاکہ آنے والی نسلیں بھی ان کی زبارت سے مستفید ہو سکیں اور ان کے نقوش میں اینے نقوش کی مما ثلت یا کر فخر کر سکیں۔ ڈالو ڈوریں تحوڑ اساآ گے چل کر کہتاہے کہ یہ حنو طی یاڈریول کے بڑے اچھے دوست تھے اور جیسا کہ واقعی یمی بات تھی ہے اوگ اس طرح جسموں کو حنوط کر کے گویا ایک بڑی رسم ادا کرتے تھے اور ووسرے لوگول کی طرح لاش کے انقام کے خوف سے آزاد تھے۔ بعض معاملات میں ڈالیو ڈورس غلطی پر بھی تھا حنوط کے بارے میں اس کو محض ابتدائی علم بی سمجھا گیا تھا۔ وہ بہت بعد کے زمانے کی بیداوار تھا۔ ( تقریباً ۴۰۲ قبل مسیح) اس لیئے اسے تھیان کی ممیوں کے بارے میں مکمل معلومات حاصل نہیں تھیں۔اس کی معلومات کا دار ویدار صرف مصری رومن ممیوں تک محدود تخاجن کے ہازوو غیر ہ علیحدہ ہے پٹیوں میں لیٹے جاتے تھے اور چیروں کواس طرح دیا ویاجاتا تھاکہ ان کی شناخت مشکل جو جاتی تھی۔ بعض یو تانی مصنفین نے لاش سے نکالی گئ آنوں کے بارے میں ایک عجیب ہی نظریہ پیش کیا ہے۔ بلوٹارک نے دو جگہ لکھاہے کہ مصری جب کسی لاش میں ہے آئتیں نکال لیتے تھے تو پھرانہیں وصوب میں رکھ دیتے تھے تاکہ مر دے نے جو غلطهال اور گناہ کیے ہیں وہ اس ہے باک ہو جائے اور کچروہ ان آنتوں کو دریا میں بہاو ہے تھے جب کہ ماتی جسم کو حنوط کر کے محفوظ کر دیتے تھے۔ یو رفری (Porphyry) نے بھی ری بات

بیان کی ہے۔اس نے تووہ فار مولا بھی بتایا ہے جو حنوطی آنتوں کو د هوپ میں رکھتے وقت استعال کرتے تھے۔ وہ کہتاہے کہ اس ننخ کو ایکفنٹوس نے ان کی اپنی زبان سے جویتینا مصری تھی' یو نانی زبان میں سر جمہ بھی کیا تھا۔ اس وقت وہ اوگ سورج کو اور دوسر ہے ان دیو تاؤں کو 'جو انسانوں کو زندگی عطا کرتے تھے مخاطب کرتے 'ان ہے در خواست کرتے کہ مرنے والے کو سداز ندہ رہنے والے دیو تاؤں کی ہم جلیسی عطا ہو۔ مروے کی طرف سے اس بات کا اقرار کیا جاتا کہ اس نے زندگی میں تمام دیو تاؤں کی دل ہے پو جا کی تھی۔ بچین ہی ہے اپنے والدین کااور اُن کے دیو تاؤں کااحرم کیا تھا۔اُس نے زندگی میں نہ مجھی کسیآد می کو نقصان پنتیایا تھانہ کسی کو قتل کیا تھا۔ یہ ساری با تیں آیک ایبا شخص بھی مروے کی طرف سے لکھ کر ممی کے ساتھ رکھ دیتا تھا جو''مر دوں کی کتاب'' (Book Of Dead) کے باب پندرہ کے 'معکوس اقرار نامے کا بوری طرح اور اک رکھتا تھا۔ اس کے ہر خلاف یو نا نیوں کے بارے میں سے کہنا مشکل ہے کہ وہ بھی رہی طریقہ استعال کرتے تھے کیونکہ مضریوں کی طرح نہ ہی وہ آنتوں پر عمل کرتے وقت کسی قتم کااثراج کرتے تھے اور نہ بی انہیں دریا میں بہاتے تھے بلحہ وہ آبتوں کو بھی حنوط کر کے مروے کی ٹانگوں پابازوؤل کے در میان رکھ کران پر بھی بٹیاں باندھ دیتے تھے تا کہ مستقبل میں جب اے دوسری ونیامیں دوبارہ زندہ کیا جائے تو اس کا جہم کمی عضو کے بغیر ندرہ جائے۔مشری ممیوں کے جائزے ہے تیا چاتا ہے کہ ہیر وڈوٹس اور ڈابوڈورس کے بیانات بری حد تک در ست بی بین کیونکه وبال پین کو چیری مونی اور سالم دونول بی قتم کی ممیال دریافت ہو ئی ہیں۔ بعض ممیوں کو خو شبویات اور گو ند میں لیپٹا گیا تھااور بعنس کو تار کول پارال اور نیٹر م کے ذریعے محفوظ کیا گیا تھا۔ ممیوں کی کحویریاں جو تھیس کے قریب سیروں کی تعداد میں غاروں اور کحڈوں میں ملی تھیں اندر ہے بالکُل خالی تھیں۔اس سے ثابت ہو تاہے کہ مصری حنوطی نه صرف کھو پڑیوں کے اندرے مغز نکالنے پر قادر تھے بلحہ وہ ناک کی بڈی یا کسی اور بڈی کو نقصان بھی نہیں پہنچنے ویتے تھے۔ ممیوں کی ایس تھو پڑیاں بھی ملی ہیں جن میں رال' کپڑے (لینن) کی د حجیاں یالا کھ ہمری ہوئی تھی۔ جن جسموں میں رال یالا کھ ہمری ہوئی تھی ان کے رنگ سبزی مانل تھے اور کھال ایسی تھی جیسے د حوپ میں رکھ کر سکھالی گئی ہو۔ایسی ممیوں کو جب کولا گیا تو وہ آسانی ہے ٹوٹ بھوٹ کر تباہ ہو گئیں۔ بہر حال رال یا خو شبود ار گوند ہمری ممیوں کے دانت اور بال بالکل صحیح حالت میں پائے گئے ہیں۔وہ اجسام جن کی آنتیں نکال کر انہیں رال یا بھو مین ہمر کر محفوظ کیا گیا تھا عام طور پر سیاہ اور خت ہوتے ہے۔ ان کے نقوش تو محفوظ ر ہے تھے گر جسم ہماری اور ٹیز ہے ہو جاتے تھے۔ بنومین (معدنی رال جیسے اسفالٹ) پوری طرح ہڈیوں میں سرایت کر جاتا ہے اور بھن او قات بہ جا ننابھی مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ بٹو مین ہے یا کوئی بڑی ہے۔اس طرح سے محفوظ کیے گئے بازو' ٹائٹیں' ہاتھ اور پیر جب نوشتے ہیں تو

الی آواز آتی ہے جیسے کوئی شیشے کی ٹیوب ٹو ٹتی ہو۔ دہ بڑی آسانی سے جل جاتے ہیں اور بہت حرارت پیدا کرتے ہیں۔اگر انہیں یو نئی رہنے دیا جائے تو عرصہ دراز تک محفوظ رہ کتے ہیں۔ جب کسی جہم کو نیٹرم لینی کاربو نیٹ' سلفیٹ اور نمک کے تیزاب سے محفوظ کیا جاتا ہے تواس کی کھال سخت ہو جاتی ہے اور اس طرح بڈیول سے لئک جاتی ہے جیسے مالٹا میں فلوریانا کے کیپوچن کا نوین میں محفوظ مر دہ راہبول کے ڈھانچوں کی کھالیں کنگی ہوئی ہیں۔اس قتم کی ممیوں کے بال ہاتھ لگتے ہی گر جاتے ہیں۔ مصری اپنے مر دول کو شد میں بھی محفوظ کیا کرتے تھے۔ عبد الطیف کا بیان ہے کہ اے ایک مصری نے جو برد ابا متبار سمجھا جاتا تھا بتایا کہ ایک بار جبوہ اپنے دوسرے کی ساتھیوں کے ہمراہ اہرام کی قبروں کی کھد ائی اور خزانے کی تلاش میں مصروف تھا تواہے ایک سیل بند مرتبان ملاتھا۔ انہوں نے مرتبان کھولا تووہ شدھے بھر اہوا تھا۔انہوں نے وہ شد کھاناشر وٹ کر دیا۔پارٹی میں ہے ایک آد می نے بتایا کہ شد میں انہیں ایک بال بڑا نظر آیا۔آد می نے انگلی ڈال کروہ بال نکالا تووہ ایک چھوٹا سامچہ تھاجس کے ہاتھ پیراور جسم بالکل صحیح سلامت تخایج کے جسم پر خوصورت لباس تھااور جسم پر کئ قشم کے چھوٹے چھوٹے زیورات بھی تھے۔ سکندر اعظم کا خبم بھی '' سفید شید میں جو پگھل نسیں سکتا تھا'' محفوظ کیا گیا تھا۔ غریبوں کے جسموں کو بہت ہی ستے طریقوں سے محفوظ کیاجا تا تھا۔ ایک طریقہ تو یہ تھا کہ جہم کو نمک اور گرم بٹومین میں ڈبو دیا جاتا تھا۔ دوسرے طریقے میں صرف نمک ہی استعال کیاجاتا تھا پہلے طریقے میں جسم کے ہر سوراخ میں بٹو مین مجر دیاجاتا اوربال غائب ہو جاتے۔ ۔ ظاہر ہے اس طرح صرف جسموں ہی کو محفوظ کیا جاتا تھا جن کے سبب سے لفظ ممی یا بٹو مین ایجاد ہوا تھا۔ نمک زوہ خٹک جسم آسانی ہے شاخت کیا جاسکتا تھا۔ گر اس کی کھال کا غذ کی طرح مو جاتی بال اور نقوش غائب مو جاتے اور ہڈیاں سفید اور بھر بھر ی مو جاتی تحسیں۔ و نیاکی قدیم ترین ممی جس کی تاریخ میں کوئی شبہ نہیں ہے 'پاپائی اول کے بیٹے سیکر یم سیف -Seker-em Sa-f کی ہے جو پایا ئی دوئم کابڑ ابھائی تھا۔ یہ منی ۳۲۰۰ قبل منٹج کی تھی جو سکار امیں ۸۱ ۱۸ء میں دریافت ہوئی تھی اور اب غزہ میں موجو د ہے۔ یہ ممی نیلے جبڑے سے محروم ہے۔اس کی ایک ٹانگ لانے لے جانے کی وجہ سے جگہ ہے ہٹ گئی ہے (Dislocate) مگر نقوش بالکل محفوظ میں اور بالوں کے ایک گھے سے بتا چاتا ہے کہ آو می جو ان تھا۔ جسم کے معائنے اور تجزیے سے بھی یمی پتا چلا کہ سکریم سیف کی موت جواثی ہی میں واقع ہو ئی تھی۔ سکارامیں اس کے اہرام میں بہت ساری پٹیاں بھی لمی تحسیں جو بالکل و رہی ہی تحسیں جو بعد میں استعال میں آئمیں جس سے پتا چاتا ہے کہ قدیم سلطنت میں فن حنوط کاری عروج پر پہنچا ہوا تھا۔ کرٹل ہاورڈ وائس کو غزہ میں مائی سر نیس کے اہرام میں ایک جسم کے کچھ جسے ملے تنے جس سے اندازہ لگایا گیا کہ یہ اس بادشاہ کے دور ہے بھی پیلے کے تھے۔ گر اس بات کا کوئی ثبوت بہر حال نسیں مل سکاادر چو نکہ یہ جھے

کسی عورت کے جسم کے جائے مرد کے جسم کے ہیں اس لیے خیال ہے کہ یہ مائی سرینس کی ممی ہی کے جسے تھے۔ علی تابع توں ہیں کچھ ڈھانچے ملے تھے جن کا تعلق پہلے چھٹے شاہی سلیلے سے تھا۔ ان ڈھانچوں کو جب ہو الگی تو وہ مٹی میں تبدیل ہو گئے اور ان میں سے بشو مین کی بدآنے گی۔ گیار ھویں سلسلہ شاہی کی ممیاں بہت خشہ حالت میں ملی تھیں۔ ان کے رنگ ذرو تھے 'گی۔ گیار ھویں بھر ہمری تھیں اور بڑی آسانی منتشر ہو گئی تھیں۔ ان کے بازوؤں کو ہمی کمیں کہیں پٹیاں لگی ہوئی تھیں اور جسموں پر کپڑاباندھ کر ایک لجی لینن کی چاور میں لیبیف دیا گیا تھا۔ بائیں باتھ کی چھوٹی انگل پر مقدس بھورے کی انگوشی تھی اس کے علاوہ جسم پر نہ کوئی تعویز بائیں باتھ کی چھوٹی انگل پر مقدس بھورے کی انگوشی تھی اس کے علاوہ جسم پر نہ کوئی تعویز تھویز خیرہ مئی تھیں۔

بار حویں سلسلہ شاہی کی ممیاں سیاہ اور خٹک کھال والی تحییں۔ان پرپٹیاں بھی بند ھی ہو کی نسیں تحمیں اور وہ بھی یو نمی ڈھیلے ڈھالے انداز میں رکھ دی گئی تحییں۔ اس دور کے تابو توں میں مقدس بھنورے کے تعویز' دیو تاؤل کی تصویریں دغیرہ ملی تحیں۔ تیر ھویں ادر ستر ھویں خاندان کی ممیوں کی حالت بہت ہری تھی اور وہ بڑی تیزی ہے تباہ :و گئی تحییں۔اٹھار صویں ہے ا کیسویں میمفس خاندان کی ممیال سیاہ تھیں اور اس قدر خشک حالت میں تھیں کہ بلکے سے چھونے سے بھی ٹوٹ جاتی تھیں۔ان کے سینے کے خلاء میں ہر قتم کے تعویز ہمرے ہوئے تھے اور سینوں پر " مر دوں کی کتاب" کے باب تمیں کے اقتباسات کی تختیاں رکھی ہوئی تحییں۔ اسی دور میں تھیٹس میں یائی جانے والی ممیول کارنگ زر داور چیک دار تھا۔ان کے ہاتھ اور پیرول کے ناخن سلامت تھے اور ان پر مہندی لگی ہوئی تھی۔ ان کے بازو بغیر نوٹ کچوٹ کے کسی طرف بھی گھمائے جا شکتے تھے۔ نن پٹی ہندی کا عمل درجۂ کمال کو پینچا ہوا تھا۔ باکیں ہاتھ میں انگوشیال اور بھنورے کی نلامتیں تحیں اور ممی کے ایک جانب یاس کے نیجے ''مردوں کی كتاب '' كے اقتباسات ركھے ہوتے تھے۔اكيسويں خاندان كے بعد اس رسم ميں تبديلي آئي اور لا شول کو ڈیوں میں رکھا جانے لگا۔ان ڈیوں کو جھالروں سے سی دیا جاتا تھااور ان پر شوخ رنگوں ہے الی تصویریں بنائی جاتی تحییں جن میں مرنے والے کو دیو تاؤں کی عبادت کرتے و کھایا جاتا تھا۔ سولھویں خاندان کے دور میں اور سکندرا عظم کے مصرفتح کرنے کے وقت ممیوں کو سجانے کا فن عروج پر پہنچ چکا تصاور ڈیول پر نتش و نگار اور سجاوٹ ہے پتا چلتا تحاکہ مصری اس فن میں یو نا نیول سے متاثر تھے۔ ممی کا سر ایک ماسک میں لیبٹ دیا جاتا تھااور ماسک پر شوخ رگوں سے نقش ونگار ہنائے جاتے تھے۔ تاہوت کا ڈبہ بس اتناہی ہوا بنایا جاتا تھا کہ جسم اس میں فٹ آ جاتا تھا۔ اس کی ناتگول پر ایک چادر لپیٹ دی جاتی تقمی۔ دیو تاؤں کی تضویریں 'بِ شار تعویز اور وہ تمام چیزیں جو زندگی میں اس کے استعال میں رہی تھیں اس کے ساتھ ہی رکھ وی جاتی تھیں۔`

بطلیموس کے دور میں ممیال کچر سیاہ اور بھاری ہو گئیں۔ بٹیال اور جسم ٹھوس بٹومین میں تید مل کر دیے گئے جنہیں صرف کسی کلہاڑی ماہیو لے ہی ہے کھرچ کر دیکھا جا سکتا تھا۔ ایسی ممیوں پر لپیٹی جانے والی جاوروں پر بے معنی مناظر اور تحریریں لکھ دی حاتی تھیں جن کا مطلب لکھنے والا خو دانی مر منی ہے جو جاہے نکال سکتا تھا۔ تقریباً ۱۰۰ قبل متے میں ممیوں پر ہو ی احتیاط ے پٹیال کیٹی جاتی تھیں۔ ہر باز والگ الگ رکھا جاتا تھااور اس کی واضح صورت باتی رہتی تھی اور چرے کے نقوش کی قدر دب جانے کے باوجود بھی قابل شاخت رہتے تھے۔ بچاسویں من عیسوی میں مرنے والوں کے رشتے داروں اور دوستوں کی خواہش پر کہ ''مرنے والے کا چرہ دیکھیں گے "کٹری کاماسک مناکر اس ہر مرنے والے کا چر دینیٹ کر کے تابوت میں رکھ دیا جاتا اس طرح ان کی تسکین ہو جاتی تھی۔ اس وقت ہے لے کرچو تھی صدی عیسوی تک کی ممیال کچھ زمادہ دلچیب نہیں رہیں کیونکہ وہ محض بیڑل ہو کر رہ گئی تھیں۔ان کے جسموں برآڑے نیر ھے مناظر پینٹ کر دیئے جاتے تھے جن میں مرنے والوں کو مصری دیوی دیو تاؤں کی عمادت کرتے د کھاما جاتا تھا۔ کچران تصویری تح بروں کی جگہ یونانی تح برنے لے لی۔ الیمی ہی ا یک گریکورومن ممی کی قابل ذکر مثال جو شاید جو تقی صدی نبیسوی کی ہے'برنش میوزیم میں نمبر ۲۱۸۱۰ کی ہے۔ یہ ممی کئی کپڑوں میں لیٹی ہوئی ہے۔اس کے اوپر پلاسٹک کاایک کور ہے جس پر سرخ گابی رنگ پینٹ کیا ہوا ہے۔ چرے پر مر دے کا پورٹریٹ جس پر سنرا تاج سجا ہوا ے 'رکھاے۔ سینے پر سونے کا ایک کالرہے جس کے دونوں سروں پر عقاب بنا ہواہے۔ ہمارے دور کی ابتدائی صدیوں میں مال دار لوگوں کی ممیوں کو شاہی لباس میں جو بہترین ریشم کا بنا ہوا ے 'رکھا گیا ہے۔ جب کا پیٹوس کے بشب اور اس کا پیر و کار جو ن'' چیمی بماڑی'' Mountain) (Of Tchemi کے مقبرے میں گئے تووہ مقبر ہ ممیوں ہے ہمر اہوا تھا۔ان تمام ممیوں کے نام ایک چرمی کاغذیر کھیے ہوئے تھے جوان کے قریب ہی رکھا ہوا تھا۔ان دونوں راہبوں نے ممیوں کو اٹھا کر ایک دوسرے کے اوپر رکھ ویا۔ان کے تابوت جن کے اندر بیر رکھی ہوئی تھیں ا ندر ہے بے حد سے ہوئے تھے۔ دروازے کے قریب دالی ممی ساخت میں بہت بزی تھی۔اس



قدیم مصر کے مرو اور مورت خوبدرتی کے رسا سے بہت می مالائل کے نام کے آگ نیفر کا میف استبال ہو تا قیاجس کا مطلب خوبمورت ہے جیسے نیفریت ' نیفر تی' نیفرطاری آپ اس مرش ایک مسزز فاتوان کو ایک ہاتھے شن آئید افحائے اپنے گاول پہاؤڈرلگاتے ہوئے دکیے دہے ہیں۔ کی انگلیوں اور پنجوں کو الگ الگ پنیوں میں باندھا گیا تھا۔ جس لباس میں وہ ملبوس تھی وہ بہترین ریشم کا بنا ہوا تھا۔ جس راہب نے یہ می دریافت کی تھی اس نے ان تابد توں کے 'ان ممیوں کے اور ان کے لباس وغیر ہ کے بارے میں بوی تفصیل سے لکھا تھا۔ باہر کا ہھاری گفن جس کا اس نے حوالہ دیا تھاوہ بہت پر انے زمانے کا تھا اور اندر سے بہترین انداز میں سجا ہو اتھا۔ انگلیوں اور پنجوں پر بندھی ہوئی بٹیاں بھی قدیم رو من انداز کی طرف اشارہ کررہی تھیں۔ اس نے ممیوں کے گرد لیسٹے ہوئے ریشم کے کپڑے کا تجزیہ کیا تو بتا چا کہ پچھلے کئی برسوں میں جو ممیاں وریافت ہوئی تھیں ان پر بھی ایسا ہی ریشم کا ایک بہترین نمونہ رکھا ہوا ہے جس پر دو گھڑ سوار' چار کتے اور پیول وغیرہ بردی خوب صورتی ہے کڑھے ہوئے ہیں۔ یہ تمام تھو ہریں سرخ زمین پر سبز اور زر در رگوں میں اہماری گئی ہیں اور یہ کام پیولوں سے بیں۔ یہ تمام تھو ہریں سرخ زمین پر سبز اور زر در رگوں میں اہماری گئی ہیں اور یہ کام پیولوں سے بی جو کے دائرے کے اندر ہے۔ یہ کڑھا ہوا کپڑا پھر زر در دیشم کے نکڑے پر سلا ہوا ہے اور اس ککڑے کو صید ہوئے دائرے کو سید ھے ایک ممی کے کپڑے پرس دیا گیا ہے۔

رو من دور کی ممیاں مخصوص لکڑیوں کے لیبل نے بچانی جاتی ہیں۔ یہ لیبل یا تختیاں پانچ انچ ضرب دوانچ او سطاً سائز کی ہیں اور مر دول کی گر دنوں میں لنگی ہو ئی تحییں۔ان تختیوں پر آنجہا نیوں کے نام اور بعض او قات ان کے والدین کے نام اور ان کی عمریں بھی لکھی ہو تی تھیں۔ پچھے تختیوں پر بونانی زبان کندہ تھیں بھن پر دو زبانیں بونانی اور مصری تحریریں تھیں اور بعض میں تصویری تخریریں بھی تھیں۔بدقشمتی ہے ان کی نقالی بڑی آسان تھی کیونکہ مقامی لوگ پرانے تابد توں کی لکڑیاں لے کران تحریروں کی نقل کر لیتے پھر ہر سال سکڑوں کی تعداد میں کیا حول کے ہاتھوں فروخت کر دیتے۔ مصر کے عیسا ئیول نے حنوط کاری کے فن کو اپنالیااور مصری دیومالا کے ساتھ اپنے عیسائی اعتقاد ات کو بھی شامل کر لیا۔ ہمارے دور کی تبسری صدی میں حنوط کاری کے فن کو زوال آنا شروع ہو گیا حالا تکہ مالدار عیسائی اور غیر عیسائی اب ہمی ممی کرانا پیند کرتے تھے تاھم چو تھی صدی تک اس کارواج تقریباْبالکل ہی معدوم ہو گیا۔ میرے خیال میں اس کی وجہ مصر میں میسائیت کی ترویج تھی۔ مصری اپنے مر دوں کو اس لیے حنوط شدہ كرواتے تھے كه ان كے عقيدے كے مطابق موت كے بعد كى وقت جمم ميں روح لوث آنى تھى اور ایک بار مروہ پھر پہلے کی طرح زندہ ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ لوگ پورٹی کوشش کرتے تھے کہ قبر میں ان کے مردول کے جسمول کو کوئی نقصان نہ چننے پائے۔ عیسائیول کا عقیدہ تحاکہ حضرت عینی ان کے جسموں کو صحیح سلامت زندہ کر دیں گے اس لیے انہیں اپنے مر دول کو مسالا اور دوائیں لگا کر حفاظت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ مصر کے قابلِ ذکر عیسائی غاندان اپنے مر دوں کو مسالا لگا کرایئے گھروں میں رکھنا معیوب اور مکروہ سمجھتے تھے اور اینتھونی دی گریٹ نے اینے دوو فادار ساتھیوں کو سختی ہے تاکید کی تھی کہ اس کی لاش کو مصر نہ لے جایا



قدیم معری فطرت کے بہت رسیا تھے اور جانوروں کے ساتھ ان کا انوے رشتہ قدالان کی بیٹوں کی قصاد پر تقریبا برا برام سے ملی ہیں، جس کا مطلب ہیہ ہے کہ بعد از مرگ انسیں نذا فراہم جو تی رہے گی۔ جائے اور ایسی نامعلوم جگہ و فن کیا جائے جس
کا علم ان کے سواکی کو نہ ہو۔ کسیں ایسانہ ہو کہ
لوگ اس کی لاش کو لے جاکر اس کے محل میں
و فن کردیں۔وہ اس رواج کے سختہ خلاف تھا
اور لوگوں کو منع کر تا تھاکہ اپنے مردوں کو
زمین پر رکھنے کی عادت ترک کر دیں بلحہ جلد
از جلد کمیں و فن کر دیا کریں۔ اس کا کہنا تھا
"خشر کے دن جب سارے مردے اٹھائے
جائیں گے میرا جم یوع می تھیے صحیح سلامت
جائیں گے میرا جم یوع می تھیے صحیح سلامت

بعد کے زمانے میں انسانوں اور جانوروں کی لاشوں کو سوتی کیڑوں میں لیپیٹا جاتا تھا۔ ۲ ۱۶۳۶ء میں گریویس نے اپنی کتاب '' پیرامیڈیا گرافیا'' میں لکھا: پٹیاں' جو میں نے دیکھیں' لینن کی ہو تی تھیں جو مصری یا در یوں کا طریق کار تھا۔ وہ مزیدِ لکھتا ہے۔ ''ان میں زیادہ تریٹمال ا تن مضوط اور مكمل تحيي جيسے كل بى بنائى گئ تحيى \_ رونيل اپنى كتاب Memoires de l'Academie R.des Sciences مطبوعہ • کہ اس نے ممی کتا ہے کہ اس نے ممی کے ہر لباس کا کیڑا جود یکھاو و کا ٹن کا تھااور دوسروں نے بھی اس کی بات سے اتفاق کیا۔ جو نار ڈ کا خیال ہے کہ ممی کی پٹیوں کے لیے کا ٹن اور لینن دونوں کیڑوں کی پٹیاں ہی استعال ہوتی تھیں۔گر من Philosophical Transaction For 1825 میں صفحہ ۳ ۲ پر اس نظریے کی تائید کرتا نظرآتا ہے۔آخر اس سوال کاجواب حتی طور پر مسر تھامن نے اپنی کتاب Philosophical Magazine میں دیا۔ اس نے اس موضوع پر بارہ سال کی تحقیق کے بعد لکھا کہ یہ پٹیاں عالمگیر ہیانے پر لینن ہی کی ہوا کرتی تھیں۔ممی کی ان پٹیوں کی لمبائی چوڑائی تین نٹ ضرب ڈھائی انچ ہے لے کر تیرہ نٹ بائی ساڑھے چار انچ ہوا کرتی تحییں۔ بعض بٹیوں کے دونوں سروں پر جھالر ہوا کرتی تھی جیسے رومال سی دیکیے گئے ہوں اور بعض پراس دھاگے ہے ہوی ممارت ہے حاشیہ بنادیا جاتا تھا۔ مقبروں میں ہے کئی مربع فٹ کی کینن کی جادریں بھی دست یاب ہوئی ہیں۔ زعفر انی رنگ کی جادریں جو عام طور پر ممیوں کے او پر لگائی جاتی تحیین آٹھ فٹ ضرب چار فٹ کی ہوتی تھیں۔ می کی مینڈ ج کے لیے عام طور پر دویا تین قشم کالینن استعال کیا جاتا تھا۔ ممی کے کیڑے بہت کم حالت میں سادہ مائے گئے ہیں۔ صرف یو نانی دور میں ہی ایسا ہوا تھا کہ ان کیڑوں پر دیو تاؤں وغیرہ کی رنگ بر نگی تضویریں کاڑھ د ئی جاتی تھیں۔ پورپ کے عائب گھروں میں موجود لینن کے کئی کئی مربع گز کیڑوں کو نیلی

دھار یوں سے سجایا گیا تھا اور یہ بات یقینی ہے کہ جن دھاگوں سے ان کپڑوں کو بنا گیا تھا انہیں پہلے نیلے رنگ میں رنگ لیا جا تا تھا۔ ایمے نو فس سوئم کے وقت تک ممی کے کپڑوں پر مقدس تھو رہے ہوں اور تحریریں کاڑھنے کارواج تھا۔ ان کے ساتھ "مردوں کی کتاب" کے چندباب بھی نقل کر دیئے جاتے تھے۔ سو لھویں خاندان شاہی کے بعد سے تقبویری تحریروں کا مقصد ہی میوں کے لباس کی سجاوٹ رہ گیا تھا یمال تک کہ پنیوں پر بھی یہ نقش کاڑھے جاتے تھے گر چوڑائی کم ہونے کی وجہ سے وہ پڑھنے میں نہیں آسکتہ تھے۔ ایس کم چوڑی پنیوں کے دونول سروں پر عام طور پر گل کاری ہی کی جاتی تھی۔

لیٹن سازی کا شاندار فن جو مصریوں کاطر م انتیاز تھا مقامی مصری شاہوں کے زوال کے بعد ختم نہیں ہو گیابلعہ کو پٹس لیعنی مقامی عیسا ئیوں نے بعد میں اس فن کو ہمارے دور کی بار حویر صدى ميں انتائي كاميالي كے ساتھ آ گے بوھايا اور عروج پر پہنچا ديا۔ حالا نكه ان عيسانيوں نے اس امیدییں کہ حضرت عیسیٰ حشرییں ان کے جسموں کو صحیح سلامت او نادیں گے 'اپنے مر دول کو ممی کرنے کے لیے لینن کے استعال کو ترک کر دیا تاھم وہ اپنے لباس اور پر دوں وغیرہ میر اے زیادہ سے زیاوہ خوصورت باکر استعال کرتے رہے۔ اس دریافت کی ایک بہترین مثال ۱۸۸۴ء میں قدیم پینو یولس کے آخم (Akhmim) میں دیکھی گئی۔ آخ مم میں قبریں پارڈ فٹ گہری کھودی جاتی ہیں اور ان پر قبروں کی نشان دہی کے لیے کوئی تعویز وغیرہ نہیں بنا جاتا۔ان قبروں سے جو لاشیں دستیاب ہوئی ہیں ان پر نیٹرون (Natron) چھڑ کا گیا تھا کیونکہ کی لا شول کے لباسول پر اس مادے کے کر شل پائے گئے ہیں اور ان لوگول کو اپنے بہتریر لباسوں میں ہی وفن کیا گیا تھا۔ان کے سرول پر پٹیاں بند سی ہوئی تھیں۔بعض کے سر پر ٹوپیالہ بھی تھیں اور سروں کے نیچے سکیے رکھے ہوئے تھے۔ان کے جسموں پر چونے تھے بیروں میر موزوں کے ساتھ سینڈل یا جوتے تھے۔ اور سر' سینہ' بازو اور انگلیاں زیورات ہے بجی ہو أ تھیں۔ان کی زندگی کے حالات ایک لکڑی کی شختی پر لکھ کران کی قبروں میں رکھے ہوئے تے اور بعض میں ان کے آلات واوزار تھی موجو دیتھے جووہ زندگی میں استعال کرتے رہے تھے۔الہ کے جسموں کو لینن کے کپڑوں میں لیبیٹ کر لکڑی کے تختوں پر رکھ کر قبروں میں اتارا گیا تھا خاص زیورات جوآخ مم کی قبروں میں مروول کے ساتھ پائے گئے ہیں' یہ ہیں: لکڑی پاہڈیوا كے يے ہوئے بيرين اور كليم 'كلي طرح كے شيشے كے ہے ہوئے بدے ' چاندى اور كانسي \_ جڑاؤزیورات'سونے کی چھوٹی چھوٹی گولیاں'اوہے کے مقتق جڑے جھکے'عنبر کی نیکس'ر تمکیر شیشے ' پیمکدار مو تیوں کی مالا کمیں 'گلوبند کا آنی کی ہنٹلی ' کھلنے بند ہو نے والی کا نسی ' شیشے 'لو ہے او سینگول کی بندی ہو ئی پہنچیال (بریسلیٹ) کانسی کی انگو ٹھیال' نیسائی صلیب کی صور ت<sup>کان</sup> کے بیلٹ اور اکبل ان کے علاوہ بہت بڑی تعداو میں ہاتھی دانت کی صلیبیں بھی ملی ہیں جو صرفہ

حاوث کے لیے بی نہیں باتھ تیرک کے طور پر بھی استعال ہوتی تھیں۔ قدیم مقبرے جوہوی تعداد میں ہیں اور جن میں سے یہ چیزیں فی ہیں دوسری یا تیسری صدی عیسوی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں حال ہی میں دریافت ہونے والوں کا تعلق آٹھویں اور نویں صدی عیسوی سے بھی دست یاب ہے۔ یہ چیزیں عیسا ئیوں کے مقبروں سے بھی دست یاب ہوئی ہیں۔ جنہیں بغیر تاویت کے دفن کیا گیا تھا یاجو عام نجی مقامات پر مدفون تھے۔ گوہلنس کے جائب گھر میں کیڑے کا ایک ایسا مکر اموجو و ہے جس کے دھاگے خالص رہتم کے ہیں اس کے بارے میں گوہلنس کے بارے میں گوہلنس کے فائر کیٹر آف مینو فیکچڑکا کہنا ہے کہ اس کیڑے کا تعلق آٹھویں صدی بارے میں گوہلنس کے ذائر کیٹر آف مینو فیکچڑکا کہنا ہے کہ اس کیڑے کا تعلق آٹھویں صدی سے کیونکہ اس وقت تک مصر میں رہتم کا آرائش کیڑ ابنا شروع نہیں ہوا تھا۔



## فزكس اور اهرام

بیور ٹن' اور یکن کی ایک سائی کک اور روشن ضمیر '' منی ہیل"اہرام کی سریت میں عرصے تک غوطہ زن رہی ہے۔ وہ بیبات جاننے کے لیے کوشال ہے کہ مراقبے اور بعد از حواس بھیر ت(ESP) پر اہرام کیااٹرات مرتب کرتے ہیں۔اس سلط میں وہ ایک معادن گروپ کے ساتھ دو اہر اموں کو استعال کررہی ہے۔اس کے تجربات میں اس بات کا تعین کرنا بھی شائل ہے کہ آیا ہرام اس کی پیش گوئی کی قابلیت پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں یا نہیں۔ کیا اہر ام کا بنا ایک بالدیا مقناطیسیت ہے اور یہ بالا اہرام میں موجودانسان کے ہالے کو تبدیل کر دیتا ہے۔ ٹینی میل اس جنتو میں بھی مصروف ہے کہ اس تحقیقیٰ پروگرام کے لیے جن روحی ماہرین (Psychics) کو مدعو کیا گیا ہے ان پر اہرام کیا اِثرات مرتب کرتے ہیں۔اس سلسلے میں سائنسی انداز میں ایک تجرباتی ڈیٹا تر تیب دیاجارہاہے جے تحقیل کے مکمل ہونے کے بعد جاری کیا جائے گا۔ پھراس رپورٹ کو سائنس دانوں کی آیک اور ٹیم جانچے گ اور نتائج کا تعین کرے گی۔ ٹیٹی ہیل کا بیان ہے کہ اس کی ملہمانہ (پیش گوئی) قابلیتوں کا اظہار اس وقت ہے ہی شروع ہو گیا تھاجب وہ ایک چھوٹی نجی تھی۔وہ پیش نظری کی صفات کی حامل تھی۔مستقبل کے بارے میں ہاتیں بتاسکتی تھی اور مریضوں کو صحت باب کرنے کی صفات کی حامل تھی۔"جب میں پچی تھی تو میری ان صفات کی حوصلہ کھنی کی جاتی تھی۔"اس نے بتایا۔"میرے والد یاوری تھے اور میری ان غیر معمولی صفات کے فروغ کے سخت خلاف تھے۔" دوست اور شناسا کھی اُن صفات کی بہت کم حوصلہ افزائی کرتے تھے۔"میریاس قابلیت کوایک سراپ یا تکفیر سمجھا جاتا تھا۔" ٹمنی میل نے کہا''روحی قابلیت کے حامل فرد کے لیے زندگی ہمیشہ ہے ہی ایک عذاب رہی ہے۔ میری حوصلہ شکن کی حاتی تھی' پریشان کیا حاتا تھا'برابھلا کہا جاتا تھا۔آخرے ۱۹۲ے میں' میں نے فیصلہ کیا کہ ان تمام نخالفتوں کے باوجو دیس این ان صفات کا انکار شیس کروں گی اور خود کو ایک طبیب نفسی-Psychi, · cist) کے طور یر منواکر رہول گی۔ "کی برسول تک چراس نے چیپ سادھ لی اور پچھلے آٹھ سالول تک به دل کشاوریگن خاتوناین پنیمبرانه صلاحیتوں کی تدوین میں مفروف رہی۔"میں پیشہ ورروحی معالج بن گئی اور اس میدان میں تربیت اور تجربات میں مصروف ہو گئی۔"اس نے بتایا:"آلی با تول ہے مجھے ہمیشہ ہی ہے دلچپیں رہی تھی جو کسی طور بھی ماورائے طبعی یافوق الفطرت کے ذمرے میں آتی تھیں۔ چند ہر سول تک میں مشتری کے طور پر بعید از حواس بھیر ت (ESP) کے وجود کو ثابت کرنے میں مصروف رہی۔اب میں محسوس کرتی ہوں کہ میرامقسد دجوداس سے بھی کمیں زیادہ گھمبیہ ادراہم ہے تاہم اب تک به مقصد مجھ برآشکار سیں ہوسکاہ۔"

ووسال قبل اس نے خداہے کہا کہ اگر اے روحی (Psychic) نہیں ہونا تواس سے بیہ صفات چین لے۔"میں مراقبہ میں جلی گئے۔ مجھے کسی علامت کسی نشانی کی جنبحو تھی۔"اس نے بتایا :" تاریخ عالم میں تمام صوفیاء کا بھی دستور رہاہے۔ میں کسی ایسی علامت یا کسی ایسے اشارے کی طلب گار تھی ً جس سے جھے پر واضح ہو جاتا کہ میں طبیب نفسی میار و حی کے طور پر اپناعلم اور کام جاری رکھوں میاتر کے کر دول۔" کئی گھنٹول کے مراقبے کے بعد ٹنی میل باہر گئی اور اپنے کولئس کے ٹیودے کو یانی دیے لگی (کولئس کا بودااینے خوصورت بتوں کی وجہ سے کاشت کیا جاتا ہے) مراقبے کے دوران میں کولئس میں انقلاب بيرامو يكا تعاليني ممل في متليا: "مير يدو يد مين چارون طرف جھوٹے جھوٹے مجبول کھلے ہوئے تھے۔ یہ پھول ہمیشہ در میان میں سرخ اور باہر سے سنر ہوتے تھے مگر مراقبے کے بعد پھولوں کارنگ خون کی طرح سم خ ہو گیا تھا۔ دیگر پھولوں کے تئامیں سفیدرنگ چیک رہاتھا کچھ کیول ماہر ہے سنر اور سفید اور اندر سے سرخ ہو گئے تھے۔ میر سے کھولول میں اب تقریبا ہر رنگ کا حسین ترین امتزاج موجود تھا۔"نٹنی ہیل کوکش کے پھولوں میں تغیّر کے مارے میں کہتی ہے کہ یہ کوئی غیر معمول بات نہیں ہے مگر "میرے مجبولول میں بیہ تبدیلی صرف چند گھنٹول میں بیدا ہو گئی تھی۔ میں نے کئی باغ مانوں ہے بات کی۔ انہوں نے بتایا کہ پھولوں میں تید کی آتی ہے مگر بتدر تئے اور آہستہ آہستہ آتی ہے۔ میرے کوکئس بودے کے بیمول گوہا میری روحی طانت کی علامت تھے۔اس کے بعد ہے میں نے اس یو دے میں سے پینیتیں قلمیں کالمیں اور اب انہیں اہر ام کے تجربات میں استعال کررہی ہول۔''یودٹ میں تغیر کے بعد ٹنی کھر مراقبے میں چلی گئی۔''میں اب اپنے کام کے سلیلے میں بدایات کی طلب گار تھی۔"اس نے بتایا:"میں اس مراقبے کی حالت میں سات روز تک رہی۔"اس کے شعور میں ایک پیغام آیا۔"اہرام کے اندر جاؤ۔" پیغام میں کما گیا۔ منی ہمل نے احتجاج کیااس کے پاس اہرام نہیں ہے۔ "ہم تہیں ایک اہرام دے دیں گے۔" اگلا پیغام لالے" یکوئی آواز نہیں تقی جو میں نے سی تھی۔ "اور یکن کی سائی لگ نے کہا۔" یہ روحی خیال کی ایک صورت تھی۔ مجھے اس حقیقت کاعلم تھا کہ میرے باس کسی بھی قتم کے اہرام کے لیے کافی جگہ شیں تھی۔ مجھے بتایا گیا کہ اس سلسلے میں مجھے پریشان منیں ہوناچاہیئے۔میرے لیے ہربات کا انتظام کر دیاجائے گا۔ دوہفتوں کے اندر میں نے دیکھا



ریات امور نمنائے کے لیے کومتی
دربار: یہ انتائی خوصورت آرائش پر
مبنی دربار امیریا کے بادشاہ اشوربنی
پال دوئم کا ہے یہ خوصورت پیشنگ
اندیویں صدی کے مصور کی ہے جس
میں اشوربنی پال دوئم ایک مصاحب
ہے مشورہ کررباہے۔ اصل تصویر مر
پرکند دکی گئی تھی۔

کہ سب کچھ ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا جن لوگوں کے ساتھ مجھے کام کرنا تھاوہ اہر ام کی وجہ سے تھنے ارہ سب کچھے ہو گیا۔ میں نے کیاوہ ایک نیوزلیٹر کی تیار کی تھاجواس نے اپنے مؤکلوں 'ووستول اور شناساؤں کوروانہ کیا۔" میں نے ان سے ہر اس تعاون کی ورخواست کی جووہ کر تیجے تھے۔" نیمی ہیل نے بتایا۔" چاہے مالی امداد ہویا کوئی اور میں نے مقامی طور پر ایک اہر ام بنانے کا انتظام شروع کیا تھ کیونکہ کشف میں مجھے مصر جانے کی ہدایت نہیں کی گئی تھی۔"

منی ہیل کابنیادی پروگرام دواہراموں کی تجرباتی نقمیر تھا۔اس کے گروپ کے دوہرے ارا کین نے اہر آم بنائے اور سائنسی طور پر اس کے تجربات کی تصدیق میں مصروف ہو گئے۔ " نقل به مطابق اصل بناناسائنس كااہم اصول ہے۔" بنی ہیل نے كها۔"اس كامطلب كر ہر شخص اپنے اپنے طور پر تجربات کر کے ایک ہی متیجہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم اب جس تجربے پر کام کررہے ہیں وہ مختلف پروں پر اہرام کی توانائی یا مقناطیسیت کااڑ معلوم کر ناہے۔ یہ تجربات ہم پودوں پڑ آدمیوں پر اور دوسری چیزوں پر کررہے ہیں۔"اگر منز ہملِ ادراس کے گروپ کے دوسرے ارکان کے تجربات میں كوئي فَرق بهوا تو پھريمي تنجربات دوسر بے سائي تمكن كے ذريعے نيے جائيں گے۔"ايك روحي قابليت كا حامل فرد کمی نه کمی طور پر اہرام کی توانائی ہے تعامل کر سکتا ہے یا اثر پذیر ہو سکتا ہے۔ "اس نے بتایا: "اس طرح دوسرے روخی افراد جو نتائج حاصل کریں گے ایں ہے ہمیں زیادہ بھیرے حاصل ہو سکتی ہے۔" سنر ہیل کے اپنے تجربات کو دو مختلف در جات میں تقسیم کر لیاہے۔"ایک حصہ طبعی چیزوں ے تجربات کا ہے مثلاً درخت' نج کا شخ والے آلات وغیر ہ اور دوسر احسہ اہرام کے اندرروحی مظاہر کا مشاہدہ اور تجزبہ ہے۔ "اہرام نے بودول پر بڑے دلچسپ اُٹرات مرتب کے۔ "ایک تج بے کے لیے میں نے ایک تج بے کے لیے میں نے ایک کا مشاہدہ ایک کا کو میں نیک ہے برابر پانی ویتی رہی۔ میں نے ایک کا پودا معمول کے مطابق بڑھنے لگا۔ دوسری قلم کو اہرام میں رکھ کر پانی وینے لگی۔ اہرام کے اندر ر کھے ہوئے بیودے نے غیر معمولی نشوہ نماکا مظاہرہ کیا۔ دوسرے بیودے کے متالعے میں اہرام کے اندر والا پودائم وقت میں پہلے کے مقابلے میں چار گنا زیادہ پڑھ گیا تھا۔"اہرام کی توانائی نے پانی کے ساتھ کیاگیا؟"میں نے محنوں کیا جیے اہرام کی توانائی نے پانی میں آسیجن کوزیادہ دیریک موجود رہنے میں مدد کی تھی۔"میز ہیل نے بتایا :"اہرام کے اندر جوپانی زیادہ عِر صے تک رکھا گیا تھااس میں آسیجن کے زیادہ بلیلے تھے۔ اگر آپ پانی کی باتی کو اہر ام کے اندر ہے باہر لائیں توبلیاد ل کااثر بھی کم ہو جاتا ہے۔ تا ہم اہرام کے اِندر موجود ہونے کی وجہ سے پودے کی نشود نما پر بڑااچھااٹر پڑا تھا۔ "ای دوران میں منز ہیل بیمار پڑ گئاور اتفاقیہ طور پر ایک اور ٹمیٹ ہو گیا۔ "میں نے پودے کی ایک قلم اہر ام میں رکھ دی تھی۔ یہ سوچے ہوئے کہ رات بحر اے میں رہنے دول گی۔"اس نے بتایا : "پھر میں بیمار پڑگئی اور وہ قلّم میرے ذہن سے نکل گئے۔ یانچَ دن بعد جب میں ٹھیک ہوئی تو یہ دکچھ کر حیر ان رہ گئی کہ وہ قلم بالكل تندرست اور صحح حالت ميس تقى \_ قلم كواس دوران نه تمنى ملى تقى اور نه يإنى نصيب مواقعا كجرر بھى ۔ تلم ترویازہ تھی۔ میں نے اس تلم کواہرام سے باہر لگا کرایک کیلے میں لگایاور پائی دیا۔ صرف آوھے گھنے بعد وہ قلم سوکھ چکی تھی۔ پیچوں پر'ان کی خمو پر اور ایسے ہی دوسرے حالات پر بھی تجربات کیے گئے۔

"ہم نے انسانی ہالے کے کرلین فوٹو گرانی (Kirlian Photography) کے تجربات بھی کیے۔" مز میل نے بتایا: "ہم نے اس سلسلے میں ایک الیکٹرونکس انجینئر سے بھی مدد حاصل کی جو اس پروجیکٹ کے خاص آلات بنار ہاتھا۔"مسر ہیل کے اہرام سے متعلق دوسرے تجربات کا تعلق طب ننسی(Psychicism) ہے تھا۔" میں اہرام میں مراقبہ کرتی رہی ہویں۔"اُس نے بتایا :"اہرام میں داخل ہونے سے پہلے میں نےروزہ رکھا تھااور کچھ ذہنی ورزشیں کی تھیں۔ "میاا ہرام میں موجودگی کے وقت اے سائی کک ڈیٹا موصول ہوا تھا؟"حمرت کی بات ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔"اس نے بتایا: "واحد بات جو میں نے محسوس کی وہ انتہائی سخاوت کا جذبہ تھا۔ لوگوں کی بھلائی اور فلاح کا احساس تھا کیونکہ میں گویاکا ئنات میں مدغم ہو گئی تھی۔ پھر جب میں مراقبے کے بعد اہرام سے باہر آئی تو یہ ساری باتیں میرے لاشعورے الدآئیں۔اہرام میں مراقبے کے فورابعد میں نے ایک سوسے ذیادہ پیش کو ئیال ٹائپ کرلیں۔ لگتا تھا چیسے اہرام نے میری روحانی قوت میں موجو در کاوٹیں دور کر دی ہوں۔" جولوگ بنی میل سے رابطہ قائم کرناچا ہیں ان کے لیے اس کا بتا حاضر ہے۔ یی اوبا کس نمبر ۱۲۵، بيور رُن ' اور يَكَن ٢٥٠٥ P.O.Box No. 125 Beaverton, Oregon 97005 94000 بيور رُن ' اور يَكَن ١٤٥٥ ال (USA\_جولوگ منز ہیل کوخط لکھناچا ہیں ان ہے در خواست ہے کیہ جواب کے لیے ڈاک کے مکٹ لگا پنا پتا لکھا ہوا لفافہ ضرور ارسال کر میں۔ ایک اور سائی کک ایڈ ٹرکیسی نے بھی اپنی عمر کابوا حصہ اہراموں کی سریت کی کھوج میں لگادیا۔ کیسی کا تعلق ور جینیائے 'ور جینیاسے قتاجہاں وہ' خوابیدہ پیش گو' (Sleeping Prophet) کے طویرِ مشہور تھا۔ کیسی کے ۱۸ اء میں ہو پکنس ول کینٹی کے قریب ایک فارم میں پیدا ہوا تھااور شروع ہی ہے ایس بھیرت کا اظہار کرنے لگا تھاجو عام حسیات ہے مادراء تھی۔اس کی فطانت وطباعی سے بیسیول کتابی ہمری پڑی ہیں۔جب ۵ کا ۱۹ عیس کیسی کا انتقال ہوا تواس نے لوگوں کے لیے آٹھ ہزار مختلف تحریریں کے چودہ ہزار اسٹینو گرافک ریکارڈ چھوڑے تھے۔ میہ تح ریس تنتالیس سال کے عرصے پر محیط میں اور انسان کی غیر معمولی روحی قابلیتوں کا ایک متاثر کن ر یکار ڈے۔ ان تحریروں کو محفوظ کرنے کے لیے ایک فاؤنڈیشن بنائی گئے ہے جس کا پاہے: ایسوس اليش فار ريس إن اين لائن منك الاكاربور ثيد بوست باكس نمبر ٥٩٥ ورجينيا في وى ال ۲۳۲۵۱ اس فاؤنڈیشن نے خودانی تحقیقی دریافتیں بھی شائع کی ہیں۔ درخواست کرنے پر کیٹلاگ بھی ارسال کیا جا سکتا ہے۔ کیسی کی تحریروں کے مطابق مصر کے اصل باشندے ساہ قبیلے کے لوگ تھے جو دریائے نیل کے ساتھ ساتھ خیمول اور غارول میں رہتے تھے۔ ملک کا پیلا باد شاہ کنگ رائی King) (Raii) کی بڑامشفق اور مہربان آدمی تھاجس نے دنیا ہھر کے واٹاؤل کو انسان کے روحانی بہلوؤل پر نہ اکرات کے لیے جمع کیا تھا۔ کنگ رائی کا خیال تھا کہ میدانسان کی روحانی طاقت ہی ہے جس نے اسے در ندول اور دیگر جانورول پر نضیلت اور برتری عطاکی ہوئی ہے اور پیروحانی طاقت اے مقتدر اعلیٰ کی طرف سے ودیعت کی گئی ہے۔ اس گروہ نے کئی اصول اور نظریات پیش کیے جو بعد میں مصریوں کی " بكآف ڈیڈ" میں مذكور ہوئے۔ كيسى كتاہے كه بكآف ڈیڈ محض مصر كى تدفیندى رسوم كاكتابيد ہى نہیں ہے بلحہ اس میں اہم روحانی معاملات بھی درج ہیں۔

٩٠ ٣ ١٠ قبل منح ميں مصرير حملے كيے گئے۔ كئي انقلابات آئے اور وہ غر قاب براعظم ایٹلانٹس کے پس ماند گان کی جائے پناہ بنا۔ کنگ رائی نے محسوس کیا کہ قدیم مصری علوم کوآنے والی نسلوی کے لیے محفوظ کیا جانا جاہئے۔اس کے علاوہ ایٹلانٹس والوں نے بھی اپنے براعظم کی عرقابی سے قبل ہیش بہ معلومات کاذ خیر ، کرلیا تھا۔ کنگ رائی کے خیال کے مطابق ان تمام اہم موادومعلومات کو محفوظ کر ا کے لیے ایک زیرِ زمین پوشیدہ مقام کی ضرورت تھی۔ کیسی کہتا ہے کہ اس تمام بیش قیمت ریکارڈ ک محفوظ كرنے كے ليے ميمون (Sphinx)اور عظيم اہرام كے در ميان ايك ادر اہر ام تعمير كيا كيا تحا. يه مقام اس وقت تك پوشيده ر بناتهاجب تك انسان اينے خود پيندانه اور خوغر ضانه جذبات پر قابونه پالے۔ ریکارڈ کا یہ ہال اس وقتِ کیلے گاجبِ انسانیت اپنے روحانی مقاصد کا صحیح معنوں میں ادراک ماصل کر لے گی۔ عظیم اہرام کی تعمیر ابتدائی یاروشنای مندر کے طور پر ہوئی تھی۔اس کی سنگی چوڈی سوبنے 'تا بنے اور بیتل کی بندی ہوئی تھی۔ کیسی کی رپورٹ کے مطابق یہ چوٹی کا پیمر (Capstone) آ الی آگ (Cosmic Fire) ہے روشن تھااور روشنی کے اس انداز کے صرف ایٹلانٹس والے ہی واقف تھے۔ یہ کیپ اسٹون جو اس یاد گار کا طر وامتیاز تھاایک فرعون کے ہاتھوں تباہ ہواتھاجو بہت بعد کے دور میں اقتدار میں آیا تھا۔ کیسی کاخیال ہے کہ دینیا کے بیشتر روحانی پینیواؤں بشمول حسرت عیلی ا نے میں سے ہدایات حاصل کرنے کی ابتداء کی تھی۔ کیسی کتا ہے کہ عظیم اہرام میں انسانی ترقی ک ا قلیدس 'ریافنی اور دوسراڈیٹا موجوو ہے۔ میدڈیٹایا معلومات ۱۹۹۸ء میں اختیام کو پینچ جائیں گے 'اس و قت جب کیسی کے اندازے کے مطابق موجودہ تہذیب کادور پھیل کے مراحل طے کر تیکے گا۔ ایک نی نسل جم لے گی جس کی ذیلی نسل کاآغاز ۱۹۳۳ء نے ہوگا۔ چونکہ کیسی نظریۂ بنانخ (آواگوك) ب يتين ركهنا تقااس ليے اس كاخيال تھا كەبئى نسل لىثلانٹس اليموريا در دوسرى ردايتى يامم شده تهذيبول کے افراد کی روحوں کے حامل تو گوں پر مشتمل ہو گی۔

آری ڈاکٹر اینڈرین آف روزول جارجیاجو "وہ آدی جو آنے والے کل کو دیکھ سکتاہے" کے طور پر مشہور ہے۔ وہ زندہ اٹیڈرکن آف روزول جارجیاجو "وہ آدی جارتے اس عارف کو سریت سے بھی بڑی دلچیں رہی ہے۔ اس کے روزول میں واقع "ESP"اسٹوڈیو کی میر کے دوران میں 'اینڈرین سے اہر امول کے بارے میں میری بڑی تفصیلی گفتگور ہی۔ اینڈرین نے گرے ٹرانس کی حالت میں جانے پر رضامندی فاہر کی تومیں نے اس گفتگو کو ٹیپ ریکارڈر میں محفوظ کر لیا۔ اس گفتگو کا کچھے حصہ بیش خدمت ہے: خاہر امول کی تعمیر کرے جو گی ؟

وی بہر سے ہیں کام میں پیش رفت دیکھ رہا ہوں۔ لوگ بڑے بڑے پھر اٹھارہے ہیں۔ اپنی تهذیب کی ایدگار تغییر کررہے ہیں۔ یہ کوئی مقبرہ نہیں ہے حالا نکد بہت سے لوگ ایسا ہی سمجھ رہے ہیں۔ یہ ایک بے حد ترقی یافتہ تهذیب کی یادگارہے جو ہمارے اپنے دور کی پیش رو خاہت ہوگی۔ بعض تهذیبیں ہماری اب تک کی تهذیبوں سے مادی اور روحانی طور پر کمیں ارفع وانتی ہیں یہ اہر ام اسی دور میں تقمیر کیے گئے سے دور اس دور سے کم اذکم دس ہزار سال قبل کا ہے جب حضرت می ذیمین پر موجود تھے۔ سے دور اس دور سے کم اذکم دس ہزار سال قبل کا ہے جب حضرت می ذیمین پر موجود تھے۔ سوال : اہر ام کس نے تغییر کے ؟



بل کے معلق بانات: میں وہی ایسان عواق کے نام سے جانا جاتا ہے ، کے معلق بانات کو بھی ایسان عواق کے نام سے جانا جاتا ہے ، کے معلق بانات کو بھی ایسان شار کیا جاتا ہے ، کے بیٹ کے لیے بنایا تھا یہ بانات نے بیٹ کے لیے بنایا تھا یہ بانات کے تھے یہ تصویر پیٹر ترکیل نے بنائی تھی۔ نے ایسان تھی۔

بڈر سن: اہراموں کو مصریوں نے نیر کیاہے۔

وال: اہراموں کی منصوبہ بندی س نے کی تھی؟

س کے گی گی:

ینڈرس: اس دوریس مصریس کی

فراد تھے جو ترقی یافۃ علوم ہے بہرہ

ر تھے۔ یہ علم کہ ان اہراموں کو

سے تعمیر کیا جائے ایٹلانٹس والوں

ہے ملاتھا۔ ان لوگوں ہے جوعظیم

راعظم کی لہروں میں غرق ہوتے

راعظم کی لہروں میں غرق ہوتے

انہوں نے پہلے بی ایسے علوم

انہوں نے پہلے بی ایسے علوم

(سائنس) ابعد الطبیعیاتی

تعلیمات اور دیگر علوم کے لیے ایک خانقاہ یا مدفن تغییر کرلی تھی۔انہیں پہلے ہی اس سیاب عظیم کا علم ہو گیا تھاجہ الوہی کتاب با کبل میں فدکور تھا۔ انہیں ایک مقام کی ضرورت تھی جمال وہ اپنے علم ہو گیا تھاجہ لاکھوں برسول تک محفوظ رکھ سکیں۔اس مقصد کے لیے انہوں نے سب سے علوم کو ہز اروں بلحہ لاکھوں بر زمین کمرے بنانے شروع کیے۔ان زیرِ زمین کمروں میں ان کم شدہ سہلے سطح مر تفع غزہ میں زیرِ زمین کمرے بنانے شروع کیے۔ان زیرِ زمین کمروں میں ان کم شدہ تنذیبوں کاریکار ڈابھی تک محفوظ ہے۔

موال : کیاتم خود کوان زیرِ زمین کمر دن میں لے جاسکتے ہو؟

ا پیڈرس : بہت سارے کمرے بیں۔ اہر ام کے نیجے ان وسیع کمروں کا جال پھیلا ہوا ہے۔ وہاں سارا ریکارڈای صورت میں موجود ہے جس صورت میں کہ بارہ ہزار سال پہلے رکھا گیا تھا۔ ان کمروں کی پھیل کے بعد بہت کم لوگوں کی ان تک رسائی ہو سکی ہے۔ ونیا کے کئی روحانی پیشوااور عظیم نہ ہی رہنماؤں کو ان کمروں کی سیر کرائی جا بچک ہے۔ ان عظیم افراد کو کچھ عرصے تک ان علوم کے مطالعہ کی اجازت بھی دی گئی تھی تا کہ وہ ونیا ہیں جا کر لوگوں کو ان کی تعلیم وے سکیں۔

سوال: کیاتم ان کمروں (Chambers) کاحال بتا کے ہو؟

اینڈرسن: چانوں میں سر تکیس تراثی گئی ہیں جن کی دیواروں ہے دائمی روشنی پھوٹی ہے۔ پہلے ان سر عکوں کو چانوں میں سر تائیں تراش گیا چر ان پر دھات کاری کی گئی۔ سر نگ کی شکی دیواروں پر ای انداز میں دھات کی دلاسازی (Panelling) کی گئی ہے جس طرح ہم اپنے مکانوں کے تمہ خانوں میں بلائی وڈ کی تختہ بندی کرتے ہیں۔ دھات کے ان مینلز پر مختلف تصاویر اور علامتیں نقش کی گئی ہیں۔ یہ سر تکیس سطح مر تفع کی طرف تکلی ہیں۔ یہ شار کمرے ان سر نگوں ہے منسلک ہیں اور ان ہے دور بھی ہیں۔ کئی بڑے برے بال ہیں جیسے تھارے ہا آؤیٹور یم یالا تبریری ہال ہوتے ہیں۔ ان ہالوں میں سے گئا ایک

میں بے شار چیزیں رکھی ہوئی ہیں جیسے ہمارے ہاں میوزیم میں ہوتی ہیں۔ یہ وہ نوادرات اور مشینیں ہیں جوان تهذیبوں کے استعال میں تحییں۔ انہیں ہوابستہ یا کیمیا گرانہ انداز میں سیل بند کیا ہوا ہے اور ایک مستقل درجۂ حرارت پر رکھا ہوا ہے۔

سوال : کیادہاں موجو دروشنی اور روشنی کے نظام کے بارے میں پچھ بتا سکتے ہو؟ وہ روشنیاں دائمی طور پر کسے جل رہی ہیں ؟

اینڈر سن :اس طریقے یانظام ہے وہی لوگ واقف تھے جوایٹلانٹس میں رہتے تھے۔ ...

سوال : کیااس بارے میں کچھ اور بتا سکتے ہو؟

اینڈرس: اس وقت اس سے زیادہ بتانا مناسب نہیں ہے۔ ایس معلومات صرف اس وقت مہیا کی جاسکتی ہیں جب ان کے طالب یامتلاشی پوری طرح اس کے لیے تیار ہوں۔

سوال : کیا کچھے اور وضاحت کر سکتے ہو ؟

اینڈرس : یہ عمل کسی کیمیائی طریقہ کامر ہونِ منت ہے جس سے صرف ایٹلانٹس والے ہی واقف ہیں۔ سوال : کیاو ہال موجو دمشینول کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہو؟

ایندُر سن :وبال بہت ساری مشینیں ہیں۔

سوال :وه کیا کرتی ہیں ؟

اینڈرس: ایٹلانٹس والول نے موت کی شعاع والی مشین بنائی تھی وہ وہاں موجود ہے۔ وہاں ایک مشینیں بھی ہیں جنہیں تغیر پذری کے لیے استعال کیا جاتا ہے جس کی وجہ ہے آخر ان کا معاشرہ تباہ ہو کررہ گیا۔ یہ تغیر پذری کی منقلب انسانوں اور جانوروں کے امتراج سے پیدا کی جاتی تھی۔ سائنس کو ان معاشر سے کے تاروبود بھر نے گئے تھے۔ معاشلات سے بڑی و کچی پیدا ہو گئی تھی کیو نکہ اٹلا نٹین معاشر سے کے تاروبود بھر نے گئے تھے۔ معاشر سے کے اس نوال کے ساتھ سائنسی اخلاقیات بھی زوال پذیری کا شکار ہو کررہ گئی تھیں۔ زندگی کی تغیر پذیری کے نئم کے ذریعے اٹلا نٹین سائنس وال ایک قابل رحم مخلوق پیدا کرنے گئے تھے۔ اس مخلوق کا دماغ انسانی ہو تا تھا مگر ان کے اجسام اور طبعی ساخت شعاعوں کی رہین منت تھی۔ اٹلا نٹین خلیات کی بیوند کاری کے غلم سے بھی واقف تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے اجزاء کے خلیات کی ایک دوسرے میں ہیوند کاری کے خلیات کی ایک دوسرے میں ہیوند کاری کرکے نئی نئی چیزیں بنانے لگے تھے۔

سوال : وہ ایما کیوں کرتے تھے ؟

اینڈرس : اس طرح اسیخ ملک کے مال دار لوگوں کے لیے غیر معمولی قتم کی داشتا کیں پیدا کرتے تھے۔دہ اس جرک انسف آدمی انسف جانور بیدا کرنے کے کام میں بھی لاتے تھے اور بید دو غلی مخلوق ان کے کھیتوں میں کام کرتی تھی۔آخری ہر سول کے دوران میں ماہی مرد (Fishman) کا امتزاج بھی پیدا کر لیا گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی ذمین ٹوٹ چھوٹ کا شکار ہور ہی تھی اور کھیت تاہ ہوتے جا پیدا کر لیا گیا تھا۔ یہ ماہی مرد سمندروں میں کاشِت کے لیے استعالی کیے جاتے تھے۔

سوال :ان ہالوں میں اور کیا کیا چیزیں ٹمائش کے لیے موجود تھیں ؟ اینڈر سن : دوسرے کمروں میں جواہرات بھرے ہوئے تھے بڑے بڑے ہیرے ' مٹھی کے برابر موتی شیشوں کے نیچے رکھے ہوئے تھے۔ان قیمتی پھروں کی اپنی چیک ہی اتنی تھی کہ دہاں کسی اور ۔وشنی کی ضرورت نمیں تھی۔

وال: الياقيتي فزاند وبال ميشه كي بندكرك كول كهامواتها؟

ینڈرس : جن لوگوں نے اہر ام تغیر کیے تھے انہیں ان مادی خزانوں سے ذراد کچیں نہیں تھی۔ انہوں نے یہ جواہر ات صرف ماضی کی فن کاری کی یادگار کے طور پر رکھے ہوئے تھے۔

سوال : په زير زيينِ عمارات کس قدر وسنع تحيس ؟

ایڈرسن: بیرسر تکیں میلوں کمی تھیں۔ ایک راستہ ریکارڈ والے ہال میں جا نکاتا ہے۔ ہر نمائندہ تہذیب و ثقافت کے متعلق بیال مواد موجود ہے۔ بیال طومار(Scrolls) ہیں کہایں ہیں جو عجیب وغریب زبانوں میں تحریر ہیں۔ گول کرسلس ہیں جن میں مختصر ریکارڈنگ کی گئی ہے۔

سوال: ریکارڈنگ ہے تمہار اکیامطلب ہے؟

اینڈرسن :وہ لوگ ایسے پیمر کے مکڑے استعال کرتے تھے جن میں سے آواز ٹکلتی تھی۔

سوال: كيابيه سب إيثلاثنس مين تقيا؟

اینڈر من : اینلانٹس میں بھی تھا مگر دراصل یہ گوشنہ گمنامی میں جانے سے قبل لیمورین لوگوں کا کارنامہ تھا۔

سوال: ہم پر اہر ام کی طرف آتے ہیں۔اے کیے تعمیر کیا گیا تھا؟

اینڈرس: غلام مز دوروں کے ذریعے۔اس زمانے میں مصر میں ہزاردل غلام موجود تھے۔خوراک کی قلت کی وجہ سے وہ لوگ فاقہ تشی پر مجبور تھے۔ایٹلانٹس والوں نے اپنے لیے خوراک پیدا کر نابند کر دیا تھا۔ایک آدمی کو مٹھی بھر اٹاج کے لیے سارادن کام کرنا پڑتا تھا۔ان غلاموں نے بیہ اہرام تعمیر کیے مگر اس کام میں ان کی رہنمائی و نیا بھر کے واناؤں نے کی تھی۔

سوال : انہوں نے آخریہ عمار تیں کیسے تعمیر کی تھیں؟

اینڈرس: سب سے پہلے سطح مر تفع کے نیچے ریکار ڈروم بنائے گئے تھے۔اس کام میں انہیں ہمارے حساب سے چالیس سال کاعرصہ لگا تھا۔ پھر زیر زمین کمروں کے دروازوں کو سیل کر دیا گیااور پھر عظیم اہرام کی تغییر شروع ہوئی۔اس عظیم محارت کو مکمل ہونے میں تقریباً ساٹھ برس لگھے تھے۔

باتی بچ گئی تھی۔ اننی مشینوں کی مدوے زیر زمین مد فن بنائے گئے تھے۔ بعد میں اہر امول کے پنچے





ان میں سے بیشتر مشینوں کو نمائش کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ چندایک مشینیں سطح زمین پر پیتروں کو تراشنے اور لانے لیے جانے کے لیے رکھ لی گئی تھیں۔ انہی مشینوں کی مدد سے وہ لوگ بخش ثنل کی قوت پر قابو پا سکے تھے۔ جمال ان مشینوں کے بغیر کسی پیتر کو اٹھانے میں دوسوآد میوں کی ضرورت ہوتی تھی' وہیں ان مشینوں کی مدد کے ساتھ کہی کام صرف بیس آدمی کر لیتے تھے۔

سوال : کیا عظیم اہر ام میں اب بھی سے چیمبر ز (کرے) موجود ہیں؟

اینڈرس : ابتدائی چیمبر جمال آقائی قابل خدام کوبلایا کرتے تھے اب بھی موجود ہے۔ یہ کمر ہ ابھی تک سل بند ہے اور کوئی اسے پھو نہیں سکا ہے۔ یہ حالت اس وقت تک رہے گی جب تک انسانیت ان معلوم کو حاصل کرنے کے قابل نہیں ہو جاتی۔ اس کمرے میں وہ وروازہ پوشیدہ ہے جواہرام کے نیچے زیر زمین کمروں تک جاتا ہے۔

سوال : په کمره (Chamber) کب تک دریافت مو گا؟

اینڈر سن: سن دو ہزار سے پہلے ممکن نہیں ہے۔

سوال : د نياكار تِه عمل كيا ، و گا؟

اینڈرسن: (بنتے ہوئے) جیرت کے بڑے اسرار سامنے آئیں گے۔ بے شار نی کتابیں لکھی جائیں گا۔ بے شار موجووہ معلومات خلطوں سے پُر نظر آئیں گی۔ تاہم دنیااس وقت ان سب باتوں کے لیے تیار ہو گی اور ہماری اپنی نقافت اور تہذیب ایک سنرے دور میں داخل ہو جائے گی۔ ای لیے توانموں نے معلومات وہاں ذخیرہ کی ہوئی تھیں تاکہ آنے والی نسل خوش حال اور خوش کمال ہو سکے۔ ان معلومات کے ساتھ یقینا چند ایک اصول بھی ہیں جن کے تحت یہ معلومات کام میں لائی جاسیں گی۔ ہم ان کی کئی خامیوں اور اغلاط سے فاکدہ اٹھا سکیں گے اور سیح معنوں میں دنیا کے دارث کملائیں گے۔ زندگی میں اور بے شارباتوں کی طرح اینڈرسن کے متنوں میں دنیا کے دارث کملائیں گے۔ زندگی میں اور بے شارباتوں کی طرح اینڈرسن کے شویم زدہ بیانات کی ریکار ڈنگ نے ہیں ہمارے سامنے کئی اسرار لاکھڑے کیے ہیں۔ عظیم اہرام کے نیچے وسیح کمروں کا جال جرت انگیز اور دماغ کو چکرا دینے والا ہے۔ تاہم شاید گم شدہ براعظم کی قدیم داستانیں حقیقت پر ہی مبنی ہوں اور اس معاشرے کی خلطیوں کو سامنے رکھ کرداناؤں کا ایک گردہ آنے والی نسلوں کو کمی عظیم تخفے اور صلاحیت سے نواز سکے۔



### اميديں اور تو قعات

تمیں سالہ پیٹ فلے نیگن کا 'جو محین ہی ہے برقیات میں حیر ت انگیز ذبانت کا مظاہر ہ کر تا جایا آر ہاے 'امر یکا کے ان متاز محققین میں شار ہو تاہے جو اہر ام کی توانائی کے غیر معمولی میدان میں گری و کیچی رکتے میں۔ گلین ڈیل کیلیفور نیاکا بیوذ مین لڑکا مختلف ایجادات کرچکاہے اور ووسو سے زیادہ پیٹنٹس (Patents) کا مالگ ہے۔ کئی برش قبل جب" لا نف" میگزین نے قوم کے ایک ۔ سوانتائی اہم افراد کے بارے میں لکھا تو فلے نیگن کے لیے میگزین کے دو مکمل صفحات کمختس کیے۔ تھے جن میں ایک ابیابر قی آلہ تیار کرنے پر جس کی مدو ہے بہرے لوگ من سکتے تھے'اس کی سائنسی اور اختراعی صلاحیتوں کابڑی فراخ ول ہے اعتراف کیا گیا تھا۔ فلے نیگن نے اپناکام ایک خاص ریڈیوٹر انسسٹر ہے شروع کیا تھا۔اس نے ریڈیائی لہروں کی فریکوئنسی میں ایسی ترمیم کی تھی کہ وہ اس کے اعصابی نظام میں سمعی حس کو چھونے لگی تھیں۔ <u>فلے نی</u>گئ کو امید تھی کہ وہ عام سمعی اعصاب کو نظر انداز کر کے عصبی تحریجی امروں کے ذریعے آواز کو سن لے گا۔اس نے ریڈیو کوایک چھوٹے ہے ٹرانسٹر ہے مسلک کیا پھر اے ایک ترمیم شدہ کن پوش (Earmuff) ہے جوڑ دیا۔ بے شار ابتدائی تج بات کے بعد اس نے اپنے کانوں کوبند کیا'اپنے اویر کن پوش کو چڑھایااور ریڈ بوآن کر دیا۔ نتیجہ اس کے حسب منشا تھا۔ وہ آواز سن رہا تھا۔ <u>فلے نیگن نے این اس</u> ایجاد کانام"نیورونون" رکھااور به طریقه"نیوروسیش (Neuroception) کهلایا۔"بیآله برقی پیغامات کو بالکل ای انداز میں دماغ تک پہنچاتا ہے جیسے آواز جسم کے اعصابی نظام میں سے گزرتی ہوئی دماغ تک پہنچی ہے۔"اس نے بتایا۔" میں شاید ہر سول آ کے نکل گیا تھا۔اس ایجاد کو یٹینٹ کرانے میں مجھے دس سال لگ گئے تھے۔"

نظے نیگن کی ایک اور آیجاد ''لیز راسٹیریو کا نفرنس مسٹم'' ہے۔ یہ ایک ایساآلہ ہے جوانسانی آوازوں کو ایک پر شور کمرے میں الگ الگ بالکل ٹھیک انداز میں ریکارڈ کر سکتا ہے۔ اگر بعد میں اس کی نشر نگاری (Transcription) کی جائے تو ہر آوازبالکل صاف سائی دیت ہے۔ ''میری یہ مشین کی کا نفرنس یا سیمینار میں بیک وقت دویا اس ہے زیادہ آدمیوں کی آوازیں ریکارڈ کر سکتی ہے۔ اس میں لوگوں کے کھانسے' کاغذات کو اللئے وغیرہ کی آوازیں بھی ریکارڈ ہو جاتی ہیں۔ اس مشین کی بنیاد آس تکنیک پررکھی گئی ہے جس کے تحت انسانی نظام خلاء میں آوازوں کے مقامات کو شاخت کر سکتا ہے۔ یہ ''لیزر مائیکروفون میٹرکس'' کسی جگہ پیدا ہونے والی آوازیں ایک ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے سنتا ہے یہ آوازیں ایک ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے سنتا ہے یہ آوازیں ایک ٹیپ کی منتقل ہو جاتی ہیں اور جب اس کوری کے کیا

جاتا ہے تواشینو گرافر بتا سکتا ہے کہ آوازیں دراصل کس جگہ ہے آر ہی ہیں۔اس طرح آسانی ہے ی معلوم کیا جا سکتاہے کہ کیا کہا گیااور کس نے کہاہے۔ اگر بیک وقت زیادہ افراد بول رہے ہوں تو ۔ سیریٹری ٹیپ کوری بلیے کر کے ہر آواز کو الگ الگ نقل کر سکتا ہے۔ پیٹ فلے نیٹن کی حالیہ د لچپیوں میں اہرام اور اُس کی طاقت سر فرست ہیں۔ اسے یقین ہے کہ اہرام کی شکل اور ساخت میں ایک خاص توانائی پنال ہے جے وہ''بایو کاسمک انر جی'' -Biocosmic Ener) (gy کانام دیتا ہے۔اس کا خیال ہے کہ طویل عمر ی کاراز ہی بایو کاسمک انر جی ہے۔" موت توانا کی اور اعضاء کے انحطاط کی وجہ ہے آتی ہے۔'' فلے نیکن نے کما۔'' تاریخ بایو کاسک انرجی کے غیر معمولی مظاہر اور مثالوں ہے بھر ی پڑی ہے۔ مصری ممیان ' بائبل کی کشتی نوخ اور میحوزلہ (Methuselah ایک بطریق جس نے ۹۶۲ سال کی عمر پائی) اس کی نمایاں مثالیں ہیں۔ موجووہ ذمانے میں بھی یہ ویکھا گیاہے کہ جو جانور گھومتے گھائتے اہرام کے اندر چلے گئے اور پھر مر گئے ان کے اجسام چند ہر سول بعد مممل طور پر ممیائے ہوئے یائے گئے۔ فلے نیکن کو یقین ہے کہ اہرام اور بایو کاسمک انر جی کو عملی طور پر استعال میں لایا جا سکتا ہے۔"اس کا استعال دنیا میں بحوک کا خو فناک مسئلہ حل کر سکتا ہے''اس نے کہا۔''جم خور دنیا جناس مثلاً گندم وغیر ہ کوخراب اور برباد ہو جانے کے خوف کے بغیر غیر معینہ مذت تک محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ "اس کا خیال ہے کہ کوئی بھی شخص مساوی الاصلاع مثلث والاا کیپ اہرام بناکرا پنے لیے بایو کاسمک انر جی گاذر بعد پیدا کر سکتاہے۔اس اہرام کی ایک سمت یا ضلع متناطیسی شال کے عموداً ہوناضروری ہے۔اہرام کی یہ شکل اس توانائی کی ضامن ہے۔اہر ام کی توانائی پر تحقیق کرتے وقت فلے نیکن نے لفظ پیرا کمہ (Pyramid) کے معنی بھی د کھے۔ پیر (Pyr) یونانی لفظ Pyro سے مشتق ہے جس کے معنی یں آگ یا حرارت ۔ اللہ (Amid) بھی یونائی لفظ ہے جس کا مطلب مرکز کے قریب یاوسط میں ہے۔اس طرح لفظ پیرانڈ کا مطلب ہوا''وسط میں آگ''۔اس لیے میں اہرام کی توانائی کو ظاہر كرنے كے ليے كاسمك ازجى كى اصطلاح استعال كرتا ہوں۔ روسی اس توانا كى كو سائيكوٹر انگ بایویلاً ذک از گئے گئے ہیں۔ میں توانائی اصل میں قوتِ حیات ہے۔ یہ سدامے میوجود ہے مگر آج تک کوئی اے الگ حیثیت ہے نہیں سمجھ سکایا کو ششُ ہی نہیں گی۔ غزہ کا عظیم اہرام' ونیا کا ساتوال مقدس بجوبہ' آخر کار دنیا کے سامنے اپنے اصل مقاصد کے ساتھ ظاہر ،وبی گیا کہ وہ بایو کاسمک ازجی کا انتائی طاقت ور منبع یاسر چشمہ ہے۔ اپنے ایک مضمون ''اہرام اور بایو کاسمک ار جی سے اس کا تعلق" میں فلے نیکن لکھتا ہے کہ انسان صدیوں سے توانائی کی علاش میں سر گرواں ہے "۔اس توانائي يا قوت كے كئى نام بيں۔اے لا كنّ از جى 'بايو پلاز مكِ از جى' او دُك نورَس' پرانا' مانا' معتل' میتنم' این ریز' ایترک نورس' سائیکو نرانک از بی انیمل میځانزم' كَنْدَالِينَ "كَ آلَى (KI) ي النَّحَ أَلَى CHI وائيك فليم "مَيْمَنِيْك لا نَفِ فورس كما جا تار بإب-اس توانائی کے مختلف پہلوؤں پر حالا نکہ سیکڑوں کتابیں تکھی جاچکی ہیں گر اس کے ذرائع اور خواص

کے بارے میں جوآراء آج تک سامنے آئی ہیں وہ ند ہب اور ساحری کے احاطے ہے باہر نمیں نکل کی ہیں۔ یکی وجہ ہے کہ کسی جی تربیت یافتہ اور متند سائنس دان نے اس طرف دیکھنے کی بھی سارت نمیں کی ہے۔ اگر کوئی شخض اس موضوع پر لکھی جانے والی کم از کم تین سو کم یاب کما بول رسودات کو کھڑگالنے کی زحت گوار اگر لیتا تو بلاشبہ وہ جان لیتا کہ ان تمام توانا ئیول میں چند واص یقینا ایسے ہیں جوسب میں مشتر کہ ہیں۔ بہت جلد اس پر سیات بھی آشکار ہو جاتی کہ سے تمام مرف اور صرف ایک ہی توانائی کی نشان وہی کررہے ہیں۔

بیٹ فلے نیکن کی تمینیوں میں ہے ایک " بیرا ٹر پروڈکٹس ۔ پی اوبا کس نمبر ۲۳۸ کلین ڈیل ، بلیفور نیا ۱۳۰۵ ہے۔ "بایو کاسمک از جی پر لکھے ہوئے اس کے ایک مضمون کی کا پی کی قیمت تمین الر ہے۔ اس قیمت میں کار ڈیور ڈکا بناہوا ایک اہر ام اور اس کے بارے میں تجربات کے سلطے میں رایت نامہ بھی شامل ہے۔ فلے نیکن کی ایک اور جامع کتاب " بیرا ٹھ پاور " بھی وستیاب ہے (۱۶۹۵ میں ایم کی بیان اسے لے کر کنڈ الینی تک تمام توانا ئیول کے بارے میں اس کے نظریات ور تحقیقی مواد موجود ہے۔ اس کتاب میں اہر ام کی توانائی کا تجزیہ کرنے کے لیے نامیخ والے آلات کی شکلیں اور تنصیات بھی موجود ہیں۔ اس کتاب میں کا ننات کے ایم کرک میٹر کس Etheric کی شکلیں اور تنصیات بھی موجود ہیں۔ اس کتاب میں کا ننات کے ایم کرک میٹر کس Matrix) کی شکلیں اور تنصیات کے نظریے یہ بھی بحث کی گئی ہے۔

نظے نیک کی ایک اور پروڈکٹ ٹی اوپس کے اہرام کا چھ فٹ مربع اور بچاس اپنی کمبا خیمہ (Tent) ہے۔ اس خیمے میں اتنی گنجائش ہے کہ اس میں ایک بالغ آدمی آرام سے ساسکتا ہے۔ کما جاتا ہے کہ اس خیمے کے اندر جانے سے ان لوگوں کی حیات تیز ہو جاتی ہیں جو ماور ائی مراقبہ (Transcendental Meditation) حیاتی یاز افزائش یا انشرار (Alphawaves) الفادیوز (Alphawaves) کو گر سمکنیک کے حامل ہوتے ہیں۔

نے نیکن کی ایک اور ایجاد (Product) ہے حدد کیپ ہے۔یہ "5×30-"کا تجرباتی پر اللہ الزبی جزیر ہے جس کی قیمت ۵ ڈالر ہے۔ یہ اختراع ایک ایک ایک ایک کی بنیاد (Base) میں میں تغییک فیلڈ سورس موجود ہو تاہے۔ اس اختراع کے لیے ضروری منسیں ہے کہ اسے قطب شالی ہی سے تطبیق کیا جائے بلعہ کسی بھی ست میں رکھنے سے اس کی منسیس ہے کہ اسے قطب شالی ہی سے تطبیق کیا جائے بلعہ کسی بھی ست میں رکھنے سے اس کی



کار کردگی متاثر نہیں ہوتی۔ فلے بیٹن کہتا ہے ''انسٹنٹ کافی کا ایک کپ پانچ منٹ تک اس جزیشر میں رکھ کرد کھے لیں۔آپ کو تازہ کشید کی ہوئی یا لمائی ہوئی کافی کا لطف آجائے گااور جب آپ اس کے ذائع ہے۔ مطمئن ہوجا ئیں توکافی کے پورے جار کو جزیئر میں رکھ دیں ،اس کا ہر کپ آپ کو ایک نیامز اورے گا۔ اس طریقے ہے مستی شرابوں' جن اور ووڈ کا وغیرہ کی تلخی کو کم کیا جا سکتا ہے۔'' جب اہر اموں میں میری دلچیں بڑھی تو میں نے فلے نیگن کا مضمون' اس کا پیرا ٹھ از جی جزیئر (PEG) اور کار ڈبور ڈ اہر ام حاصل کر لیا۔ فلے نیگن نے کہا تھا کہ بایو کا سمک از جی سگریؤں کی تلخی ختم کردیتی ہے۔ میں نے ایک سگریٹ وس منٹ تک PEG میں رکھی پھر اسے پیا تو نہ صرف اس کی خو شبو بھی براجھ گئی تھی۔ اس رات میں نے پوراسگریٹ کا پیکٹ جزیئر میں رکھ ویا۔ اگلی ضبح سگریٹ کا لطف ہی پچھے اور تھا۔ اس بات سے قائل ہو کر کہ اہر ام کی تو انائی واقعی کوئی چیز ہے میں نے گئی اور ٹمیٹ کیے۔

ریزربلیڈ کی تیزی

میری داڑھی گفتی اور سخت ہے۔ بجھے اتھی تک کوئی ایباالیکٹرک ریزر نہیں مل سکا تھا جو میر انٹیس شیوکر سکے۔ برسول سے میں ریز بلیڈ کمپنیول کی طرف سے خار کھائے ہوئے تھا۔ الی عمیکا لوجی بھی دست یاب نہ تھی کہ جس سے ایک بلیڈ دس 'پندرہ بلحہ بچیس بار کارآمہ ثابت ہو سکے مگر بلیڈ کمپنیال جلد ہی تاکارہ ہو جانے والے بلیڈ بنار ہی تھیں۔ میں بازار جاکر جلیٹ سپر بلیو بلیڈ کا ایک پیکٹ خرید لایا۔ شیو کرنے کے بعد میں نے ہدایات کے مطابق اس بلیڈ کو فلے نیکن کے کاربور ڈ اہر ام کے اندر سطح سے ایک ای او پر رکھ دیا (کھی چیمیر کی او نچائی)۔ ایک ستے سے کیاس کی مدد سے کارڈبور ڈ اہر ام کو میں نے قطب شائی کے جانب رکھ دیا۔ میں نے اس بلیڈ سے بیالیس دن تک بہترین شیو کے۔ بیالیس دن کے بعد اس کا معیار گرگیا۔ میں نے پیک میں سے دوسر ابلیڈ نکالا اور اسے اہر ام میں سے گزار کر مزے سے استعمال کرنے لگا۔ دو سال ہونے کو دوسر ابلیڈ نکالا اور اسے اہر ام میں سے گزار کر مزے سے استعمال کرنے لگا۔ دو سال ہونے کو آئے ہیں میر سے بلیڈ کے خرج میں بے حد کی آئی ہی۔

#### مجھلی کی خوراک کاطافت در ہو جانا

جس شخص کے پاس بھی حاری مجھلوں (Tropical Fish) کا ماہی خانہ (Aquarium) کا ماہی خانہ (Aquarium) کے وہ المجھی طرح جانتا ہے اس چھوٹی ہی مخلوق کو زندہ رکھتے میں کتنے مسائل ہیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ ان کی خوراک کو بھی اہر ام زدہ کر دیا جائے۔ رات ہمر کے لیے میں نے ان کی خوراک کو جزیئر (PEG) میں رکھ دیا پھر صبح مجھلیوں کے ایک نئے گروپ کی اس سے ضیافت کر دی۔ آج تک نئی مجھلیوں کا وہ کہ محملیوں کے ایک نئے گروپ کی اس سے ضیافت کر دی۔ آج تک نئی مجھلیوں کا وہ مرائے ہوں کہ خوراک کو توانائی خش بنانے سے میر اایکو ریم زیادہ زندہ دل مجھلیوں کا ممکن بنا ہوا ہے۔ چند ماہ بعد میرے کچھ تجربات ناکام ہونے شروع ہوگئے۔ میں نے کارڈ

ورڈریزربلیڈ شارینر کامقام بدل کراہے کھڑ کی کے قریب رکھ دیا۔ بلیڈیں اس میں رکھنے کے باوجود ہی ناکارہ ہی رہیں۔ بعد میں مجھے پتا جل گیا کہ ریڈیو' ٹیلی وژن سیٹ' ریڈی ایٹر' دیواریں اور کھڑ کیاں اہرام کی توانائی کے بہاؤیس رکاوٹ پیدا کرنے کاباعث بنے ہیں۔ اہرام کویس نے واپس . سط میں رکھ دیا تو پھر مثبت اور بہتر متائج حاصل ہونے گئے۔ پیٹ فلے نیمن کا خیال ہے کہ اس کا ہرامی خیمہ اس کی جنسی توانائی کو بہتر بنادیتا ہے۔'' تاہم میں اپنی اس ایجاد کو جنسی محرک کے طور پر شُتهر کرنا نہیں چاہتا۔"اس نے کہا۔ایکڑیں گلوریا سوانس آپنے بستر کے بینچے ایک چھوٹاسااہرام کے کر سوتی ہے۔ اس کا کہناہے کہ اس طرح اس کے جسم کا" ہر خلیہ جسنجناالفتاہے "۔ ایکڑ جیمس کو رن اکثراہے اہر ای خیمے میں بیٹھ کر مراقبہ کرتاہے پھر اپنی ملی اور اس کے پچول کو چھوٹے چھوٹے ہراموں سے بے ہوئے بستر پر سلادیتا ہے۔اس کا خیال ہے کہ بلی کے بیہ بے بوے ہو کربے مثال لیال بن جائیں گی۔ ٹیکساس میں ہوسٹن کے ایک ڈاکٹر نے جر تو مول (Microbes) کو ایک بھوٹے سے اہرام میں رکھا تو پتا چلا کہ اہرام ہے باہر والے جر ثو موں کے مقابلے میں وہ جر ثو<sup>ہ</sup>ے بوسٹھ گھنٹے زیادہ دیریتک زندہ رہے تھے۔ فرانس اور چیکوسلواکیہ ہے آنے والی رپورٹوں کی وجہ ہے برام کی توانائی میں دلچیں کچھ اور بڑھ گئے۔ بیات اس وقت سے شروع ہوئی تھی جب سر سال قبل محققین کوایک ایسی مر دہ بلی ملی تھی جس کا جہم گل سڑ جانے کے بجائے نابید (Dehydrated) یا نمی بن گیا تھااور بیر سب کچھ اس وجہ ہے ہوا تھا کہ بلی کی وہ لاش اہر ام کے اندر تھی۔ان تجزیوں ہے ہت کچھ سکھ کریراگ کے ایک ریڈیوانجینز کارل ڈربل نے اہرام پر مزید تجربات کرنے شروع کر ۔ یئے۔ چیکو سلواکیہ میں ریڈیواور ٹملی ویژن کی ترویج کے بانی ڈربل کئے یاس اب عظیم اہرام کے کار ڈ ارڈ کے ماڈل کا چیک پیٹنٹ نمبر ۹۱۳۰۴ ہے۔ یہ ماڈل ریزر بلیڈ شارینر کے طور پر بیٹنٹ ہے۔ مریکا میں ڈربل کے اس بیٹنٹ کے حقوق ٹوتھ پیراٹد کمپنی کے میکس ٹوتھ کے پاس ہیں۔

"ان پیراٹر پاور" (In Pyramid Power) فری وے پریس نیویارک ۱۹۷۳ء میں مصنفین میکس ٹو تھداور گریگ نیکس نے کارل ڈریل کی کتاب کالیک باب بھی شامل کیا ہے جس میں سے ناپیناس ہے مثال بیٹنٹ کے بارے میں تفصیل سے وضاحت کی ہے۔ ڈربل کو یہ پیٹنٹ ماصل کرنے میں دس سال کا عرصہ لگا تھا جب کہ عام طور پر تین سال سے زیادہ وقت تمیں لگنا پاہے تھا۔ ڈربل نے دیکھا کہ اہرام کے اندر ایک استعال شدہ بلیڈر کھنے سے اس کی دھار دوبارہ تیز و جاتی ہے۔ اپنے دوست سے حوصلہ افزائی پاکر اس نے ندا تا اپنی اس ایجاد کے پیٹنٹ کے لیے ر خواست دے دی۔ وہ جاتیا تھا کہ اہرام بلیڈ کی دھار کو دوبارہ تیز کر دیتا تھا مگر ڈر بھی رہا تھا کہ چیک ر خواست دے دی۔ وہ جاتیا تھا کہ اہرام بلیڈ کی دھار کو دوبارہ تیز کر دیتا تھا مگر ڈر بھی رہا تھا کہ چیک بیٹنٹ کیشن دالے کیاسوچیں گے۔ ڈربل کے پیٹنٹ کے آخری پیراگر آف میں لکھا ہے :

"بے ایجاد خاص طور پر ایک مخصوص اہر ای شکل کے نمونے پر مشتل ہے۔ گراس مخصوص اللہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ گراس مخصوص اللہ کی کوئی تھی اور کوئی بھی غیر موصل مادے سے بنائی ہوئی اور کوئی بھی نیو میٹرک شکل کار آمد ثابت ہو سکتی ہے گر اس کا استعمال اس انداز میں ہونا چاہیے جو اس ایجاد کے تمن میں بتایا گیا ہے۔ اس خلاء میں جو اس شکل سے بنتا ہے ایک تجدیدی عمل شروع ہو جاتا ہے جو

سیات سب ہی جانتے ہیں کہ برق مقناطیس جان داراور غیر جان دار دونوں قتم کے مادوں با انداز ہوتی ہے۔ حال ہی میں صدیوں پرانے نظریہ ایتمرک فلیوڈ (Etheric Flaid) کی الکیٹر ومیٹنیک ریڈی ایشن اسکیل (Electromagnetic Radiation Scale) نے لیکٹر میٹنیک ریڈی ایشن اسکیل کی ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ طریقہ کس طرح کام کر تاہے مگر ہم یہ ضرور جانتے ہیں اس اسکیل ہے۔ ہم نہیں جو نیز ارول لاکھوں برسوں تک جاری رہتے ہیں۔ دیگر طولِ موت ہیں اکا جائی ہا تھیں نظر آتی ہے لیکن

(10,000,000,000,000,000,000,000)

ارتعاش فی سینڈ ہے۔ برق مقناطیسی امروں کاسفر بھی وہاغ کو چکراکرر کھ ویتاہے کیونکہ ایر قار ۱۸۹ ملین میل فی سینڈ ہے۔ امروں کی اس وقار کے پیچھے کس قدر قوت کار فرما ہے ایر وضاحت سائنس کے بس کی بات نہیں ہے۔ آج کے دور کے دیڈیو ' ٹیلی و ژان ' راڈار ' اوون اور طرح کی ویگر برقی ایجادات میں ای طرح کی الکیٹر وسیخینک امریں استعال ہو رہی ہیں۔ ما تنس داں کے بقول ' ہم ان چیزوں ہے بلاشیہ فائدہ افھارہے ہیں مگر نہیں جانتے کہ یہ کام ما تنس داں کے بقول ' ہم ان چیزوں ہے بلاشیہ فائدہ افھارہے ہیں مگر نہیں جانتے کہ یہ کام میں مزید تحقیقات ال مینگ (AI Menning) نے کہ جس کا تعلق ای ایس پی لیبار شری 8 ۵۵ کے سانتا موزیکا بلیوار ڈولاس اینجلس کیلیفور نیا ۴۰۰۹ ہے۔ مینگ نے یونیور شی آف کیلیفور نیا ہے بڑی عزت اور انتیاز کے ساتھ گر یجو یشن کیا تھا۔ کے پاس بزنس ایڈ منسٹریشن کی ڈگری تھی۔ وہ سر فی فائڈ بیک اکاؤ نشنٹ اور ایروائیسی کار پو انگیزیکٹو تھا۔ زندگی کے ماور ائی پیلوؤں میں دلیجی میں اضافے کے بعد اس نے ای ایس پی کی ساتھ ایرام کی بارے میں ایک خیر معمولی تحقیق پروگرام میں مصروف ہے۔ ''ہم اس و تحقیق لیبار یٹری تا کہ بارے میں ایک غیر معمولی تحقیق پروگرام میں مصروف ہے۔ ''ہم اس و دریافت کر رہے ہیں کہ '' مینگ نے ایک انٹرویو کے دوران میں بتایا'' اہرام کی ہندی شکل و میں اضافہ کر و تی ہے۔ یہ نہی لوگوں کی روحانی مناجات اور منتوں میں توانائی اور قبو باعث بنتی ہے۔ اس سلسلہ میں ہم نے کئی لحاظ ہے بڑی غیر معمولی کامیابی حاصل کی ہے۔ ''



کارڈیور ڈکا ایک چھوٹا سااہر ام ویتا ہے اس کے ساتھ مثلت شکل میں کئے ہوئے کا غذوں کی کئی شیش ہوتی ہیں۔ نیلے رنگ کا کا غذصت یا ہی کے لیے اور مبز رنگ کا محبت کے لیے ہے۔ مینگ نے بتایا۔
"ار بخی رنگ دیا ٹی توانائی کے لیے 'زرورنگ وجدان کے فروغ کے لیے ہے۔ تجربہ کرنے والا اپنی ضرورت کے مطابق رنگ کا کاغذ مختب کرتا ہے پھر اس پر اپنی طلب لکھ ویتا ہے۔ "مثال کے طور پر اگروہ شخض اپنی کی میماری ہے چیئکار ایا جابتا ہے تو وہ نیلے رنگ کے کاغذی مثلث کا انتخاب کرتا ہے اور اس پر اپنا مقصد لکھ ویتا ہے۔ مینگ کہتا ہے کہ یہ در خواست صاف اور سادہ زبان میں لکھنی چاہئے۔ اور اس پر اپنا مقصد لکھ ویتا ہے۔ مینگ کہتا ہے کہ یہ در خواست صاف اور سادہ زبان میں لکھنی چاہئے۔ کھروہ شخض اس کاغذ کو اپنی متحب اس کے بعد اس کاغذ کو کار ڈبورڈ کے اہر ام کے اندر شالاً جنوباً مرح ہے تین تموں میں کر لیتا ہے۔ اس کے بعد اس کاغذ کو کار ڈبورڈ کے اہر ام کے اندر شالاً جنوباً اس کاغذ کور کے ویتا ہے۔ اس طرح ہے گیا اس کاغذ کور کے ویتا ہے۔ اس طرح ہے گیا اس کاغذ کور کے ویتا ہے۔ اس طرح ہے گیا ضورت کو دن کاعرصہ لگتا ہے۔ پھر اس کاغذ کور کہا ویا جاتا ہے۔ اس طرح ہے گیا ضورت کو آذاد می نفیس ہو جاتی ہے۔ بیر انظار کا عرصہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح ہے گیا حصول کے لیے آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس علی بار جب خیال پختگی اختیار کر لیتا ہے تو اسے پھر گویا مقصد کے حصول کے لیے آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس عمل میں کاغذ کو جلانے والے عمل کی بھی ہوی ایک بار جب خیال پختگی اختیار کر لیتا ہے تو اسے پھر گویا مقصد کے جلانے والے عمل کی بھی ہوی ایک بار جب خیال پختگی اختیار کر لیتا ہے تو اسے بھر سے جاتا ہے۔ اس عمل میں کاغذ کو حسول کے لیے آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس عمل میں کاغذ کو حسول کے لیے آزاد وی تو رہ تیاں تو اپنا گا کہ کے اس طور سے بی کو تکہ آگ کو ایک طافت ور ترین مقدس عضر سمجھا جاتا ہے۔ اس عمل میں کاغذ کو سے کیو تکہ آگ کو ایک طافت ور ترین مقدس عضر سمجھا جاتا ہے۔ سے کیو تکہ آگ کو ایک طافت ور ترین مقدس عضر سمجھا جاتا ہے۔ سرکا کو سے کو تکہ آگ کو ایک طافت ور ترین مقدس عضر سمجھا جاتا ہے۔ سرکا کی سمجھا جاتا ہے۔ سرکا کو سکھور دیا جاتا ہے۔ سرکا کو سکھور کو سکھور کیا گائی کو سکھور کیا ہو تک تو سکھور کیا گور کیا ہے تو سکھور کیا گائی کو سکھور کیا ہور کیا ہے تو سکھور کیا گور کو سکھور کیا گور کی کور سکھور کیا ہور

ہے۔ پھر یہ خیالی صورت یوں توانائی پاکر حقیقت کاروپ افتیار کر لیتی ہے۔

بہ ظاہر سے با تیس ند ہمی رسوم یا ٹونے ٹو تکے جیسی لگتی ہیں مگر میننگ کے ان ای ایس پی تجربات
کے بارے میں جور پورٹیس ملی ہیں وہ خاص تملی مخش ہیں۔ "پیلے میں ہی سمجھا کہ یہ کسی قدیم قلم
میں و کھائی جانے والی رسمیس (Ritual) ہیں "جیس ڈریک نے اس طریقے کی آزمائش کرنے کے بعد
کما۔ سخت مقابلے و مسابقت کی وجہ سے ڈلاس میں میرا کاروبار روبہ زوال تھا۔ میں کاروبار کو فروخت کر
کما۔ شخت مقابلے و مسابقت کی سوچ رہا تھا ایک نوجوان عورت نے جو پر اسرار علوم کی طالبہ تھی " مجھے اہر ام اور
"خیالی شکل" کے بارے میں بتایا۔ میں نے خود کو بڑا احمق سامحسوس کیا مگر پھر فیصلہ کیا کہ کر کے دکیے

لینے میں کیا حرج ہے۔ "ڈریک نے ہدایات پر عمل کیا۔ "حالات چو نکہ بہت خراب تھے اس لیے میں ان بخر ہے کہ نہاں تجرب کو رس دوز تک اہر ام میں رہنے دیا۔ "اس نے بتایا" میں اس تجرب کو ریا دؤر کے دہا تھا۔ دو بنتے بعد مجھے اپنے کا دوبار کے لیے پیش کش موصول ہوئی۔ ان حالات میں و پیش کش میری تو قعات ہے کہیں زیادہ بہتر تھی۔ وہ خریدار ایک شام شملتا ہوااس طرف نکل آیا تھا۔ اس دوز کے بعد ہے وہ مسابقت بھی ختم ہوگی اور اب وہ شخص خاصا اچھا جارہا ہے یعنی وہی کا دوبار جم میرے پاس تقریباً ختم ہونے کے قریب تھا اب خوب پیل پھول رہا ہے اور مجھے بھی اس کی اچھی میرے پاس تقریباً ختم ہونے کے قریب تھا اب خوب پیل پھول رہا ہے اور مجھے بھی اس کی اچھی کا غذوں کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم ان رنگین میرے بات کے سام خواہش یا ضرورت کو لکھ کر اہر ام کے اندر رکھ دیتے ہیں اور اپنا مقصد کا غذوں کی شیٹوں پر ائی خواہش یا ضرورت کو لکھ کر اہر ام کے اندر رکھ دیتے ہیں اور اپنا مقصد حاصل کر لیتے ہیں "۔ ختیق گروپ کے دوسرے ادا کین نے بھی اس قدم کے غیر معمولی نتائے کی دوسرے ادا کین نے بھی اس قدم کے غیر معمولی نتائے کی دوسرے حاصل کر لیتے ہیں "کے لوگوں کو مطلوب ملاز متیں مل گئیں۔ چندا یک اپنے موذی امر اض سے چھٹکار عاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے "۔ ال مینگ نے بتایا۔" دولت اور سرمایہ کاری ان کے پندید واصل کرنے میں کامیاب ہو گئے "۔ ال مینگ نے بتایا۔" دولت اور سرمایہ کاری ان کے پندید مقاصد تھے۔ گئی تجربات کے نتائی جربات کے نتائی جو نتا کے خور سے نتا ہے۔ "

ای ایس پی لیباریٹری کے کیلیفور نیا ہیڈ کوارٹر میں چیداورآٹھ فٹ کے دواہرام ہیں۔ال مینگ ان بڑے بڑے اہر امول سے ہروقت تجربات كرتار بتاہے۔ ہميں معلوم ہواہے كه انساني جسم كى طرح اہرام میں بھی توانائی کے گئی مقامات ہیں۔''اس نے کما۔''ہمارے اتنی فیصید شریک کار نے بتایا کہ انہوں نے اہرام میں توانائی کے کئی مراکز دریاضت کیے ہیں۔ تقریباً ہر شخص اس بات ہر متفق ہے کہ اہرام کے اوپر والے دو تهائی حصے میں سب سے زیادہ توانائی ہوتی ہے اور نیلے حصے میں بھی سب ہی نے ایک حرارت آمیز اور سنسنی خیز فرحت کی نشان دہی کی ہے۔ "مینگ کا کہنا ہے کہ اہرام سے برے انرات بھی ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اہرام کے بعض مقامات انسانی صحت کے لیے ضرر رسال بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔اس نے بتایا۔ "بعض افراد نے بچھ وقت اہرام کے اندر گزارنے کے بعد سر در د کی شکایت کی ہے''۔'' دی سائی کک در لڈ آف کیلی نور نیا'' کے مصنف ڈیوڈ سینٹ کلیئر نے حال ہی میں مینگ کے ساتھ دیں منٹ اہرام کے اندر گزارے ہیں۔ جب وہ اہرام ہے باہر آئے تو سینٹ کلیئر پڑ المضمحل د کھائی دے رہا تھا۔ اگلی صحاس نے مینگ کو ٹیلی فون کر کے حسب وعد ہ آنے سے معذرت کرلی اور بتایا کہ اسے نیند آر ہی ہے۔اس سے اگلی صبح جب وہ بیدار ہوا توخود کو پہلے سے زیادہ چاق وچوبند محسوس کررہا تھا۔ کی لوگوں نے مراقبے کے لیے اہرای خیمے خرید لیے ہیں۔ انہوں نے رپورٹ دی ہے کہ مراقبے کے بعد انہوں نے خود کوبے حدیر سکون اور ہشاش بشاش پایا ہے۔"میرے شعور کو گویا جلائل گئ ہے۔ میں خود کوزہنی طور بربے حد مستعد محسوس كرتا مول" ـ ايك مخص نے فيم كے تجربے كے بعد بتايا۔ "ميں خود كوب حدير سكون اور مطمئن محسوس كررما مول۔ شايد اس كى وجديد موكد فيم كے اندر باہر كى دنيا كا شور بالكل سائى نسيل

دیتا۔ میرے خیالات بڑے صاف اور واضح ہو گئے ہیں۔ اب ذہن میں انتشار نہیں ہے۔ وہاں خیالات کا ججوم نہیں ہے بلعہ اب میں اپنی توجہ ایک ہی بات پر پوری طرح سے مر تکز کرنے کے قابل ہو گیا ہوں۔"بعض افراد نے بتایا کہ اہرامی خیمے میں مراقبے کے بعد وہ ذہنوں پر چھائے ہوئے گر دوغبار اور فکر وپریشانی ہے نجات حاصل کر چکے ہیں۔ بعض کا کہناہے کہ ان کی ذہانت اور باخبری میں گراں قدر اضافہ ہو گیا ہے اب وہ خود کو عالم میر کا ئناتی شعور کا حصہ سیجھنے گئے ہیں اور یہ کہ وہ اس وسیع کا کنات کا ایک اہم حصہ ہیں۔ مگر ہر افتحض اہر ام کے اندر مراقعے کو اتن ڈائر بکٹر ہے۔ دہ خبر دار کر تا ہے کہ اہر امی خیبے کے اندر زیادہ دیر تک مراقبہ نہیں کرنا چاہئے۔ اس کا کہنا ہے کہ جاندار چیزیں اہرام کے اندر روبہ زوال نہیں ہو تیں۔اس کا سب یہ ہے کہ اہرام کی توانائی بیٹیریا کومار دیت ہے جواس کے زوال کاباعث بنتی ہے۔ کیونکہ خیمہ میں ایجھے ادر برے دونوں قتم کے بیچٹر یا ہوتے ہیں اس لیے اہرام کے اندر زیادہ رہنا صحت کے لیے مضررت رسال ہو سکتا ہے۔ آج تک مضر انرات کے سلسلے میں ای ایس لی لیباریٹری تک جو ر یورٹ مینچی ہے وہ میں ہے کہ مجھی مجھی سر میں در دہو جاتا ہے۔اگر آپ اہرام کی توانائی کے بارے میں مزید تجربات کے خواہش مند ہیں تومندر جہ ذیل فرمیں اہرام اور ان کے بارے میں ہدایات مہاکر تی ہیں۔

ا۔ ایسٹرل ریسرچ کمپنی (Astral Research Company) کی او بحس ۵۸۳-۸ دْ يرْ ائث مشى كن ٣٨٢٣٢ يه فرم ايك ماول ابرام الريخ اور ايك عارفانه إبرام - Mystic Py) (ramid جس کے ذریعے درون بینی تجربات کیے جا سکتے ہیں 'سلائی کرتی ہے۔ اس کے ذریعے ویکھنے والے کوشیبیں انسانی اشکال اور عجیب وغریب مناظر نظر آتے ہیں۔

۲- ای ایس پی لیباریثری ۹۵۵۹٬ سانتا مونیکا بلیوار ژلاس اینجلس میلی فورنیا ۹۰۰۴ ۱ ژائر یکشر

ا۔ ہن مندن پی بیاب سر اس ال میننگ ہدایات کے ساتھ کئی قتم کے اہر ام فراہم کر تا ہے۔ س\_ پیٹ فلے نیکنس پیرا ڈرپر وڈکٹس پی او بحس ۱۳۸۲ گلین ڈیل 'کیلی فورنیا ۹۱۲۰۵\_ جیسا کہ ہم س پڑھ چکے ہیں نلے میگن کے اہر ام کے کئی ماڈلول کے علاوہ اس موضوع پر کمامیں اور مضامین بھی ہیں۔ نه به نوته ه پیراند کمپنی ۲۰۱۸ ، ۲۴ وین اسٹریٹ نیویارک این دائی۔ میکس ٹو تھ امریکا میں اہرام کے نمونے بنا تااور فروخت کر تاہے جس کے حقق اس نے ڈاکٹر ڈربل اور چیک موجد ہے جاصل کرر کھے ہیں۔

اہر ام \_ قدیم آثار کا عظیم اسر ار اہرام کی جرت انگیز اور متنازے دنیاکا ہمار اسفر اختام کو پہنچا۔ اس غیر معمولی موضوع پر ہم نے انگیشن ڈونلے (Ignacious Donnelly) اور میڈم بلاوٹرسی کے بیانات بھی پڑھے اور مصری

حنوط کاری' اہر ام کی توانائی اور غیر ارضی مخلوق کی امکانی آمد کا کھوج لگانے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ ہم نے اہر امول کے مقاصد 'استعال اور نتمبر کے سلطے میں مختلف افکار اور نظریات کا جائزہ بھی لیا۔ اگر ہم النا اہر امول کی نتمبر کے اسباب پر غور کریں تومند رجہ ذیل نظریات ساسنے آتے ہیں۔

یہ اہرام ستاروں سے ہمارے رابطے کاذر بعد ہیں

اگر مجھی اور جب مجھی کنی دوسرے سیارے سے ہمار ارابطہ ہوا تو بتایا گیاہے کہ وہ امکانی رابطہ ریاضی کی زبان میں ہوگا۔ بیبات قریب القیاس ہے کہ ازمئۂ قدیم میں کسی وقت آنے والی ووسری د نیادُل کی غیر ارضی خلائی تخلوق نے غزہ کا عظیم اہرام کسی خفیہ پیغام -Coded Mes) (sage کے طور پر تغمیر کیا ہو۔ یہ پینام یا معلومات ممکن ہے کہ اہرام کی جتوں میں پوشیدہ ہویا اندر کسی خفیہ کمرے یا چیمبر میں بہ حفاظت مقفل ہو۔ عجب ستم ظریفی ہے کہ ہزاروں برس گزر جانے کے باوجو دآج تک وہ بیغام ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے اور تمام ترار نقاء کے باوجو دوہ راز ابھی تک راز ہے۔ایک اور امکان یہ ہے کہ یہ اہر ام ہماری کا نیات کا ایک نمونہ (Model) ہے۔ اس نظریے کے تحت یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ کا ئنات کی صورت اہرام جیسی ہی ہے۔ مختلف شکی قطاریں (Tiers) کا ئنات کی مختلف جنٹوں کی نشان دبی کرتی ہیں۔ باد شاہ اور ملکہ کے چیمبر س اور دوسرے کمرے (خلاء اور وقت میں) آفاقی تو تول کی علامت ہیں اور اہرام کی راہ داریال مثلتهی کا ئنات کے ''کطے''راستوں کا پتادے رہی ہیں۔ جمال بیہ معلوم کا ئنات ہمارے خلائی سفر کے استعداد ہے کہیں زیاد ہوسیع و عریش ہو ہیں ممکن ہے کہ اہرام کی بیدراہ داریاں ان کھلے راستوں کی نشان دہی کر رہی ہوں جن پر چل کر ہم کا ئنات کی تشخیر کا کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ یوانیف اوز نے شاید زمان و مکال کی مسافت پر قابوپا کر کا ئنات کی چوٹی (اہرام) سرکر لی ہے ادر اب وہ اس چوٹی ہے نیچے آگر زیادہ وسیع میدانوں کو کھنگالنے میں مصروف ہیں۔بلاشیہ یہ ایک دوراز کار نظریہ ہے جو محض قیاس پر مبنی ہے۔

بيانهرام قديم علوم كى لائبرېرى بين

حالا نکہ انسانوں کو اس زیمن پر ہے پیس لاکھ سال ہوئے کو آئے ہیں گراب بھی ہم ماضی کی عظیم تہذیبوں کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ سلانی (Erratics) 'غیر مکانی مان میں اور ای قسم کی دیگر اشیاء کی موجود گی ہے پتا چلتا ہے کہ قدیم تہذیبوں میں 'کہ وہ سا کنس کی چندا کی شاخوں میں خاصی ترقی یافتہ تھیں ، پھر کسی انتہائی ہولناک طوفان اور تباہی کے خطرے کے چیش نظر ہارے ان آباؤ اجداد نے اپنی پیش قیت کتابیں 'ریکار ڈاور توار ت کو کو عظیم اہرام کے کسی خفیہ چیمبر میں ریحنے کا فیصلہ کیا ہوگا تا کہ وہ اس تباہ ناکی ہے محفوظ رہ عکیں۔ شی اوپی کے اہرام میں ایسے تقریباً تین ہرار سات سو مسودات اور اشیاء کا خزانہ دفن ہے۔

#### بیا ہرام ہمارے لیے گم شدہ براعظم ایٹلانٹس کا ایک سراغ ہیں

افلاطون کے زمانے میں اس بات کا سراغ یا شادت ملتی رہی ہے کہ یہ اساطیری براعظم واقعی موجود تھا۔ اس ضمن میں ہم سب ہے بڑی شمادت کو مسلسل نظر انداز کرتے چلے آرہے ہیں اوروہ ہیں سطح مرتفع غزہ اور دنیا کے دیگر علاقوں میں بھر ہے ہوئے جناتی پھروں کے آثار اور ڈحیر۔ یہ کہہ کر کہ اہرام دراصل ایٹلانٹس کی باقیات ہیں ہم گویا ایک اسرار کا جواب دوسرے اسرارے دیتے ہیں۔ ہم سی آجاتی ہمیں ای امکانی نظر بے پر صبر کرنا چاہیئے۔

#### بيرام گم شده نوانائی کی تنجی ہیں

ہم پڑھ چکے ہیں کہ اہرام کے خلاء میں ہے کسی قسم کی توانائی کا مسلسل افراج ہو تارہتا ہے۔
کمی فور نیاکا بیٹ فلے نیگن اور دوسرے افراد اس توانائی کے مخرج کا سراغ لگانے کے لیے تحقیق و
تفیش میں مصروف ہیں۔ ہم ابھی تک اس توانائی کی اصلیت اور ما ہیت کو نمیں جان سکے ہیں مگر اس
حقیقت میں کوئی شائیہ نمیں ہے کہ یہ موجود ہے۔ اگر یہ اہرام کا کنائی توانائی کے میدان کی کنجی ہیں
تو پھر ہمارے سامنے کئی لا پخل سوالات آگٹرے ہوئے ہیں کہ یہ اہرام کس نے تغییر کئے ؟ اس
تو اپنائی کے بارے میں انہیں کیے علم ہوا؟ اس قدر بھاری بھر کم سنگی تغییرات کی زبان میں پیغام
چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی ؟

## یہ اہر ام زمین کی گرانی کررہے ہیں یا سے چلارہے ہیں (Monitoring)

ایک بار پھر ہم اس نظر ہے کی طرف چلتے ہیں جب پرانے زمانوں میں قد یم خلاء نور دا آسان کی وسعتوں کو چیر تے ہوئے زمین پر آیا کرتے تھے۔ ان ستارہ کمینوں کی آمد 'با 'بل کے مجزات' ماضی کے جیرت انگیز واقعات' ند ہبی فر شتوں' عظیم الشان سنگی یاد گاروں اور اس قسم کی دوسر کی محیر العقول چیزوں کو ایک لڑی یا ایک نظر ہے میں پرود یتی ہے۔ ہم فرض کیے لیتے ہیں کہ واقعی محیر العقول چیزوں کو ایک لڑی یا ایک نظر ہے میں پرود یتی ہے۔ ہم فرض کیے لیتے ہیں کہ واقعی قد یم زمانے میں کی دوسر کی مخلوق ہماری زمین پر آئی تھی۔ شاید جیسا کہ پچھ مختقین کا خیال ہے' انہی ستارہ مکی فور سرے سیارے کی مخلوق ہماری زمین پر انسان کے ہم شکل (Homo Sapiens) کا جی ہویا کہ تھا۔ اگر انسان واقعی بین السیارہ جاتی تجربے کی تخلیق ہے تو پھر یہ تخم ریزو قبا فوقاً فضائے بسیط میں اس مئی کی گیند پر اپنی کار کر دگی کا مشاہدہ کرنے ہی آتے رہے ہیں۔ اور دور ہے ہمی اس کی حرکات پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ان گامداشت کے لیے ظاہر ہے کہ انہیں کسی نظر داری کے نظام (Inter-galactic) اور ایک ایسے بین السیارہ جاتی ٹرانسمٹر کا آلہ (Bugging System) ہو سکتا ہے جمال سے یہ برق مقناطیسی (Transmitter) کا فظر داری کا آلہ (Bugging Device) ہو سکتا ہے جمال سے یہ برق مقناطیسی

لہروں کے ذریعے پیغام کی ترسیل میں مصروف ہے۔ یا شایداس اہرام میں کسی خفیہ مقام پر کسی پوشیدہ چیمبر میں انہوں نے کوئی ٹرانسمٹر نصب کرر کھاہے۔

اً گرابَ بھی آپ کا دماغ نہیں چکرایا تو ذراورج ذیل منظر نامے پر نظر ڈالیئے۔وقت کی دبیز کهر میں چھپے دورِما منٹی میں شاید پانچ لاکھ سال پہلے ستارہ کمیں جاں بازوں کی ایک ٹیم اس زمین پر ٱ بَيَ ۔ان کَی آمد کا مقصد شاید محضّ مهم جو ئی تھا'اس کر ءَار ض کی کھوج اور تحقیق تھایاہ واس پس ماند ہ سارے برائی تهذیب کی تخم ریزی کرنے آئے تھ یاشایدوہ اس جھکڑ الو اور مسابقت ببند کلوق کے لیئے جے انسان کما جاتا تھا' اے قرنطینہ کے طور پر استعال کرنا چاہتے تھے۔ شاید یہ ہو موسیئن (Homo Sapiens) ان کے کسی جینیاتی تجرِبے کی پیداوار تھے اور اب ان کے اینے سیارے کے لیے خطرہ بنتے جارہے تھے۔ یہ ستارہ کمین کی وجہ سے اس زمین کو مانیٹر کرنا چاہتے تھے۔اس غرض ہے اپنے ترتی یافتہ انداز میں انہوں نے غزہ کا عظیم اہرام تغییر کیا۔اس ۔ کام کے دوران میں جب وہ مصرِ میں تھے تواس دور کے لوگوں نے انٹیس دیو تاؤل کا درجہ دے دیا اور ان کی بو جاکرے نے گئے۔آپ کس قدیم وحثی قبیلے میں جدیدریڈیو لے جاتیں تووہ لوگ بقیناآپ کو جادوگر شیخنے لگیں گے۔اس دور کے جدید سازوسامان کے سِما تھ ہزار سال پہلے کے دور میں کسی مہم پر چلے جائیں اس دور کے لوگ آپ کو دیوتا ہی سمجھنے لگیں گے۔اس منظر نامے میں ان ستارہ مکینوں نے اہرام تعمیر کیے۔ یہ عمارت شاید ہماری زمین کی نگرانی کے طور پر استعال ہوتی ر ہی ہے۔ یہ کسی سر ویئر (Surveyor) کی نشانی بھی ہو سکتی ہے جو کا ئنات میں کسی گروپ کی حدول کا تعین کرر ہی ہے۔ ہمارے سر ویئر بھی تو کی جائدادیاز مین کی صدبندی کے لیے پھر لگاتے ہیں۔ شاید ستارہ کمینوں نے اس عمار نت کے ذریعے بین السیارہ جاتی (Inter-galactic) حد یندی کی ہو۔ بہر حال وہ یہال آتے تھے اور انہوں نے یہ عظیم اہر ام تغیر کیا تھا۔

اس منظر نامے کا دوسرا حصہ ان ہو موسیئن کا ہے جنہوں نے جمازی مسلک شروع کیا تھا (Cargo Cult) ۔ یہ مسلک جنوبی بڑ اکابل کے جزائر میں آباد قدیم اور وحثی قبیلوں نے دوسری عظیم کے بعد تخلیق کیا تھا۔ جب امریکی اور جاپائی طیارے ان جزیروں پر سے پرواز کرتے گزراکرتے تھے ، چندایک طیارول کے انجنوں میں خرابی پیدا ہوئی اور وہ کریش کر گئے۔ یہ زمین پرگر کرتاہ ہو جانے والے طیارے ان پس ماندہ اوروحثی قبائل کے لیے ایک چرسا تگیز عطیہ یا نعمت غیر مترقبہ تھے۔ جنگ بھیلی گئی تو طیارے ان جزیروں پر اتر نے بھی لگے۔ ہواباز اکثر ان مقامی لوگوں کو متحق تحاکف دیا کرتے تھے۔ اس طرح سے وہاں جمازی مسلک (Cargo Cult) کی بنیاد پڑی۔ آئ بھی ان طیاروں کے باقیات ان کی قربان گاہیں بندی ہوئی ہیں۔ شامان اور ساحر طبیب (Witch) بھی ان طیاروں کے باقیات ان کی قربان گاہیں بندی ہوئی ہیں۔ شامان اور ساحر طبیب Doctors) بھی شروئ ہیں۔ ان کی دعا نمیں مائی گئوق بیں۔ ان کی دعا نمیں گئوت بیں۔ ان کی دعا نمیں کی طرف کا میں اور ان کی جھولیاں خزانوں سے بھر دیں۔ اگر خلائی مخلوق بھی سے اس کی جاتے ہیں اور وہو تاؤں کے بلے پھر ہوگی ہوگی شروع ہوگی ہوگی ان کی طرف آسانوں سے دیو تاؤں کو بلانے کے لیے پھر ہے شار میں ان کی ان کی ان کی ان کی طرف آسانوں سے دیو تاؤں کو بلانے کے لیے پھر بے شار کی ان کی طرف آسانوں سے دیو تاؤں کو بلانے کے لیے پھر بے شار

اہر ام تعمیر کر ڈالے اور ٹھیک اس طرح جیسے اب بھی جیٹ طیارے ان جزیروں پرسے پر داز کرتے گزر جاتے ہیں وہ ستارہ مکین اپنے خلائی جہازوں میں آتے ہیں اور کسی کو کچھ کئے بغیر گزر جائے ہیں۔

اہر ام جود کھائی دیتے ہیں وہی ہیں

شاید ہیر و ڈوٹس ٹھیک ہی کہنا تھا کہ یہ اہرام مصریوں نے تقمیر کیے تھے۔ پاگل بن یا فیشن پر تی ہر جدید و نیا ہی کا جارہ و داری تو شیس ہے۔ شاید ہیہ عظیم اہرام اور و نیا ہجر میں بھری ہو گی الی ہی و گی الی ہی دیگر عمادات محض قدیم حکمر انوں کے مقبرے یایادگاریں ہوں جیسے جیسے ان عمادات کا فیشن بڑھتا گیاد نیا ہجر کے بادشا ہوں نے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے خیال ہے ایک سے ایک بڑھ کر عمال شان اور و سبع و بلند عمادات تقمیر کر انی شروع کر دیں۔ ان کا موٹو میں رہا ہوگا ''کام پوری و قار سے مواور غلام کھڑے میں جائیں۔''

اگلے دس براربرسوں میں بیہ سریت اپنا فتام کو پنج جائے گی۔ اور تمام ترسوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ کوئی بھی معمہ حل طلب سیں رہ گا۔ چندلوگ بچراضی میں جھا تکیں گئے توجیرت زدہ رہ جائیں گے کہ قدماء کو عظیم اسرار کے ساتھ رہنا کیسا لگتا ہوگا۔ ان کے پئے نامعلوم اشیاء کا تصور کرنے کی کو حش کریں گے۔ انہیں تجب ہوا کرے گا کہ دنیا میں بھی ایا دور بھی تحاجب انسانی ذہن پیچیدہ اسرار کی گھیاں سلجھانے میں منہمک رہا کرتے تھے۔ جب لوگ سوچ چار کرتے تھے۔ اور کوئی مسلہ حل کرنے کے لیے ذہندی قلا بازیال سوچ چار کرتے تھے۔ آنے والی نسل کے بڑاس دور کوئی مسلہ حل کرنے کے لیے دہندی قلا بازیال شہمات تھے ، جرت واستجاب تھا ، کسی موضوع کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ،عث و مباحثہ ہوا کرتا تا تھا۔ وہ اس دور کو ، مائی مسمون کی تابہ تک کا دور جب شاور کہ تابہ اس دور کوئی اسرار سیں ہے کا نتات کے تمام راز مشتف ہو چکے ہیں۔ سو تھا دہن اس موضوع پر بہت بچھ کے اسرار سیں ہے کا نتات کے تمام راز مشتف ہو چکے ہیں۔ سو عیا ابھی اس موضوع پر بہت بچھ کے سنے اور جانے کی ضرورت ہے۔ جساکہ آپ جاتے ہیں تابہ تابہ کہ کہ خواہیاں اور شاد تیں ایک قانونی عدالت میں بھی قابلِ قبول ہوئی عبی سو میں نے ایک انار فی کی حشیت ہے آپ کی عدالت میں وہ سب بچھ چش کرنے کی پور ک پور کی کوشش کی ہے جو بچھ اس شمن میں میسرآ ساتھ اے جمال کیس ممکن ہو سکا میں نے آپ پور کی ہیں۔ ساتے گواہان کو بھی لا کھڑ اکیا ہے اور انہوں نے اپنے الفاظ میں وضاحتیں اور شاد تیں بھی تابی استعداد ساتے گواہان کو بھی لا کھڑ اکیا ہے اور انہوں نے اپنے الفاظ میں وضاحتیں ہیں اور شاد تیں بی ہی سے مطابق اسیس رو کر ویں یا قبول کر لیں۔

آپ کی حیثیت جیوری کی سے۔ ابآپ بتا ہے اہر امول کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟

#### FREDRAMFARE TOFF

# برمود الرائی اینگل

حقيقتيںاورافسانے

راجيوت اقبال احمه

امریکی ریاست فاور فدای شال مشرقی ست تقریبابارہ سومیل کے فاصلے پر بحر اوقیانوس میں جزائر پر مودا کے قریب ایک مثلث نما علاقہ ایسا ہے جس پر سے گزر نے والے سمندری جماز، طیارے یا کوئی بھی جاندار شئے اس علاقے سے گزرتے ہوئ کیا گیک غائب ہو جاتے ہیں لیکن کیوں ؟ اس کا سب آج تک معلوم نہ ہو سکا حتی کہ سمندر کی تہہ میں بھی ان کانام و نشان تک نمیں مانا۔ اس علاقے سے سفر کرنے والے ہزاروں مسافروں، کپتانوں، ملاحوں اور پائٹوں نا ایسے ایسے وغریب اور نا قابلِ یقین واقعات، حالات اور مشاہدات کے تذکرے کئے ہیں جن کے بارے میں انسانی عقل کچھ کہنے سننے سے قاصر کے تذکرے کئے ہیں جن کے بارے میں انسانی عقل کچھ کہنے سننے سے قاصر ہے۔ برمودا کے معمے پر سائنس ڈائجسٹ پہلی کیشنز کی دوسری تملکہ خیز اور باچل مجاور بنے والی کتاب جس کا آپ کو برسوں سے انتظار تھا اور جس کا ہر صفحہ اور ہر سطر باربار بڑھے جانے کے قابل ہوں گے اینا آر ڈر آج ہی بک کرا لیجئے۔

' 200 باتصویر صفحات قیمت مع ڈاک خرچ=/120روپ سائنس ڈائجسٹ کے مستقل قار کمن کے لیئے رہاتی قیمت=/80روپیٹ سائنس ڈائجسٹ پبلی کیشنز207النور چیمبر ز، بریڈی اسٹریٹ، صدر کراچی 74400

E.mail: sci\_dig@yahoo.com 7727064